# عُلِيانِ صَفَى اوريانِ مَعَ كِالْوريانِ إِلَى



طالبِ قدر کیوں ہوئے ہوسقی اِس سے نیجا کوئی مقام نہیں

ھُرہؓبٌ مجبوبٌ علی خال انتظر قادری

#### ..... 🛞 جمله حقوق اشاعت به ق مرتب محفوظ 🔞 ..... كليات صفى اورنگ آبادى مدى كليات نام كتاب محبوب على خال المُكرِّ قادري على خال المُكرِّ قادري مرتب €01A> صفحاري **♦△••)** : تعدا داشاعت RS. 350/- - - - 1555. ماه اگست و ۲۰۰۶ ء سن اشاعت --سلام خوشنولیں ويرماكك -:-/25 \$ (ذار) كتابت سرورق شكيل كمپوزنگ سنثر كتابت مأكوره متصل مجدمعراج بسعيدة بادحيدرة باد-٥٩ فون:e-mail: sccshakeel@hotmail.com 4501048 افزنید پر مارکا دیب سائن www.shakeelcomposingcentre.com افزنید پر مارکا دیب سائند آ رےورک ولي محمصد يقي (Art Span) ، جمال ماركث ، جهية بازار ، حيدرآ باد الیں کے گرافکس،حیدرہ باد طباعت چرشمه قسيك پريس، خمريت آباد، حيدر آباد 🗟 🖒 🗘 طباعت ثائثل حفیظیه بک بائنڈنگ، چمته بازار، حیررآ باد جلديندي فاروق شکیل ایماے، و رؤف رحیم ایماے زيراجتمام جزوی مالی اعانت آندهرایردیش اُردوا کادی، حیدر آباد

🖘 اسٹوڈنٹس بک ہاؤس، جار مینار

🗢 حسامی بک ڈیو، مچھلی کمان، حیدرا ہاد 💮

🗢 بك دُنيواُردومال محايت نگر، حيدرآ باد ☞ مكتبه جامعهٔ میثیدٔ اُردوبازار، دہلی۔۲

🖘 دفتر سياست سيل كاؤنز، جوابرلعل نهرورود ،حيدرآ باد\_ا 💎 مكتبه شاداب،ريد بلز، نام پلى،حيدرآ باد

☞ مكان مرتب: 2/2/27/2- و-19 نصيب منشن ، جهال نما ، حيدرآ باد ٢٥٠٠ 🄏 نون: 4470228



#### بست برالله الرَّمْإِن الرَّحِيْمِ

753



ا۔ میرے کرم فر مابرا درم جناب مصلح الدین سعدی صاحب

۲۔ کلیات صِفّی اورنگ آبادی کی اشاعت کے اولین محرک

برادرم دُ اكترسيد حمايت على (موظف جوائن دُ انزكرُ ايمل بسبندُ ري)

جن کے کتب خانے میں ۴۰۰, ۳۵ ہزارے زیادہ کتب اور رسائل ہیں۔

جوساٹھ سال سے اُردوا دب کے طالب علم ہیں اور بچاس سال سے

اُردو کی کتب ورسائل خرید کر پڑھتے ہیں۔ ..... اور

ا۔ حضرت صفی مرحوم کے بے ثار چاہنے والوں کے نام





تجھ کو ہر ایک مانے واہ صفی سب نہیں مانتے خدا کو بھی

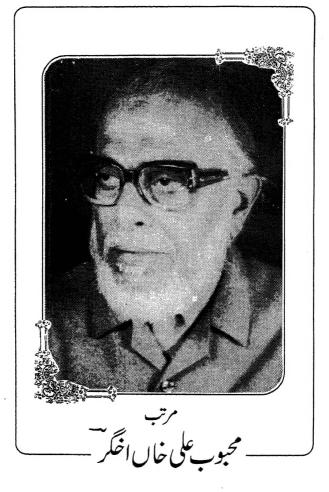

بر ی نسبت بر می ہوتی ہے اخگر مجھے شہرت ملی حضرت صفی سے



نام : محبوب على خال تخلص: اخكر

نبت: سلسلة قادرية عاليه

تاریخ پیدائش: ۵رنومر <u>۱۹۲۵ء</u>

مقام پیدائش: د یوزهی نواب محدمدن خال المخاطب نواب رستم دل خال بهادر محلّه چیله پوره

موجوده سكونت: "نفيب منشن ، 262/17/2-3-19، جهال نُما ، حيدرآ باد ٢٥٠٠

بیشه : دٔ پی تحصیلدار محکمه مال (موظف ) <u>۱۹۸۳</u> و

ولديت: محمد بها درخال ابوالعلائي مرحوم ٢٠٠٠ راگست ٢٤٠١ ء دوشنبه

والده : دولت بانومرحومه ۱۸ مری او کیشنبه

الميه : فيب خاتون مرحومه ١رجولا في ١٩٨٩ع

فرزند : • محمد جعفر على خال فهيم

وخران : • غوثيه بانو (الميه محتاراحدخان) • دولت بانو (الميه ميرمحمه اقبال على)

اسا تذه : • حضرت فصيح الدين مهرمروم • حضرت ميرمحم على فقيرمر وم

• حضرت غلام على حاوكى مرحوم (جانشين صفّى اورنگ آبادى)

شعری مجموعه "فعله بخن" (شعری مجموعه) ۱۹۹۳ء

مطبوعات: • "تلامَدُهُ صَفَّى <u>ا ١٩٩١ء</u> انعام يافته آندهرا پرديش أردوا كي<u>دُمي</u> • "خيالات حاوى" <u>١٩٩٢ء</u> • "اصلاحات صفّى" <u>١٩٩٢</u>ء

• "نغريات صفى" <u>(1990ء)</u> • "خريات صفى" <u>(1990ء)</u>

●" كلام فروغ" <u>199</u>0ء •" محاورات صفى" <u>199</u>0ء

### حفزت صفی یه یک نظر :

تحكيم محمد بهاءالدين بهبودعلى صديقي متخلص صفى اورنك آبادى

عكيم محمر منيرالدين صديقي مرحوم ولديت :

تاریخ ومقام پیداکش: ۲۵ رر جب واسلام ارفروری ۱۸۹۳ءروز دوشنبه (محلّه نواب پوره)اورنگ آباد، دکن تاریخ وفات:

۵اررجب ١٣٤٣ هم ٢١ مارچ ١٩٥٣ ءروز يكشنيد واخانه عثمانيه بوقت مغرب تدفين : ۲۲ رمارچ ، درگاه حضرت سر داربیک صاحب ، آغایوره ، حیدر آباد

اساتذ هُصْفَى: • شنراده حافظ محمنسرالدين خيا گوگارني • تحليم ظهوراحم ظبور د بلوي

 عبدالولی فروغ • رضى الدين حسن كيفي

> احمدی بیگم عرف (حضرت امال مرحومه) والده علاتي :

صَفّى معتلق كتابين • "يادگار مِنْفَى "سبرس مَنْفَى بْمرل 190 ء مرتبة خواج عيدالدين شابد

"انتخاب كلام ضفي" معلقاء مرتبه پروفيسرسيدمبارزالدين رفعت مرحوم

• "رياكنده" <u>١٩٢٥ء</u>ا تخاب كلام ..... مرتب خواج شوق

● ''فردور صَفَّى' ١٩٦٨ء انتخاب كلام .....مر بته ابوالخليل سيدغوث يقيّن ( يا كستان )

" گُزارِ مِنْقَى " كِهِ الله التخابِ كلام ..... مرتبدرو أف رحيم

"سواخ عمری صفی اورنگ آبادی" مرتبه مرنور الدین خال

"تلاندة مقعی اووان، مرتبه محبوب علی خال اخگر

"اصلاحات صنى" "199"، مرتب مجبوب على خال اخگر

"كلام صفى" غير مطبوعة 1991ء

• "مريات صفى '<u>199</u>0ء • "خريات صفى '<u>199</u>0ء مرتة محبوب على خال افكر

مرتبه محبوب على خال الفكر • ''انشائے صفی' ۱۹۹۲ء

• "محاوراتِ مِغَى "١٩٩٨ء مرتبه محبوب على خال الحكر

مقالات برائے ایم فل (۱) ● عبدالعزیز <u>۵ کواء</u> «معقی اورنگ آبادی کی شخصیت اورشاعری کاجائزه"

ز رِيَّكُراني: دُ اکْتُرْحفیظِ قُتْلِ شعبهُ ٱردو( جامعه ثانیه )

(۲) • عفت تعيم <u>١٩٩٨ء</u> "مفي كي شاعرى كا تقيدي مطالعه"

ز ریگرانی پروفیسرسلیمان اطهرجاوید (سنٹرل یونیورٹی،حیدرآباد)

مقاله برائے پی ایج ڈی • فاروق شکیل '' دَ بستان صَفَى اورنگ آبادي''

زیرِنگرانی: ڈاکٹرفریدہ بیگم اُردواور نیٹل کالج (جامعۃ ثانیہ)

#### .....: حضرت صفّی اورنگ آبادی کے اساتذہ کا شجرہ: .....



# صفى كے منتخب اشعار

اللہ کو بکار اگر کوئی کام ہے بندے ہزارنام کایدایک نام ہے ہندے ہندے ہ

اُسے دیکھاہے جس کے دیکھنے کولوگ مرتے ہیں نظر بازو! ہماری بھی ذرا حدِّ نظر دیکھو ہیں ہیں ہے

کیا کہوں مُنہ سے کہ قرآن کامُنہ ہے ورنہ حمد کا لفظ تو ہونا تھا ﷺ کے لئے ⇔⇔⇔⇔

شائد اَلم بھی کوئی بوی چیز ہے صفی قرآل کی ابتداء ہے الف لام میم سے

> پیر کیوں رہ رہ کے مسجد کا ارادہ صفی کس کو منانا چاہتا ہے شخہ نہ نہ نہ نہ

ملائک نے سجدہ کیا ہے صفی حقیقت میں انسان کیا چیز ہے





و اگر جمیل جالبی پیافتاؤی(طریجر)، ڈی ایس ی (امزازی)انیٹ ڈیلیوایل اے ستار کا انداز مہال اقدار سابق واکس واسلم براہ ہی دیدورش سابق چرس پھٹل لینکو شکا اتعاریق

تقريش

حضرت صفی اورنگ آبادی مردِ درولیش تھے۔اُن کا ظاہر و باطن بکساں طور پر اُجلا تھا۔ یہی اُجلا بین اُن کی شاعری میں واضح طور پرمحسوس ہوتا ہے۔

صفی صاحب جیسا کہ سب جانے ہیں از سرتا پاشا عرصے ساری عرشعروشاعری اور خذمتِ اوب میں گزاردی ، اور دکن میں وہ نام پیدا کیا کہ چار دانگ عالم میں اُن کا ڈ تکا بجنے لگا۔ زبان و بیان پر الی قدرت کہ جو پڑھے لطف اُٹھائے۔ اظہار جذبات الیا کہ دل کی کلی کھل اُٹھے۔ ۱۹۲۳ء میں پر وفیسر مبارز الدین رفعت نے اُن کے کلام کا ایک انتخاب شائع کیا تھا۔ اُس کے بعد اُن کے چار مجوعے: ''پراگندہ (۱۹۲۵ء)، فر دو بِ صفی (۱۹۲۵ء)، گزار ضی (۱۹۹۸ء)، کلام صفی اور نگ آبادی (۱۹۹۹ء) میں موقع اور نگ آبادی (۱۹۹۳ء) کا مصنول ہوئے۔ ''سوائح عمری صفی اور نگ آبادی (۱۹۸۹ء) 'کارا اور اُنگائی کا میں سے عنوان سے شائع اور مقبول ہوئے۔ ''سوائح عمری صفی اور نگ آبادی (۱۹۹۹ء) در انشائے میں کے نام سے ایک کتاب اُن کی زندگی کے احوال و آثار کے بارے میں بھی شائع ہوئی۔ اِدر انشائی صفی (۱۹۹۹ء) جو کی اضافہ ہوگا اور انشائی کی اشاعت سے نئی سل میں ان کی شاعری سے دور انسان کی مقبولیت میں میں اشاعت کے بعد اُن کی مقبولیت میں مزیدا ضافہ ہوگا اور اُنگائی مرتب وشائع کیا ہے جس کی اشاعت کے بعد اُن کی مقبولیت میں میں کیا اہمیت ہے؟۔ صفی کا کلیات مرتب وشائع کیا ہے جس کی اشاعت کے بعد اُن کی مقبولیت میں کیا اہمیت ہے؟۔ اہلی ذوتی اچھی طرح جانیں گے کہ حضرت صفی اور نگ آبادی کی تاری اُنہوں نے ، حضرت دائی دہلوی کے اہلی ذوتی اچھی طرح جانیں گے کہ کلام کی ایک نمایاں خصوصیت سے ہے کہ انہوں نے ، حضرت دائی دہلوی کے دور سے صفی کے کلام کی ایک نمایاں خصوصیت سے ہے کہ انہوں نے ، حضرت دائی دہلوی کے دور سے صفی کے کلام کی ایک نمایاں خصوصیت سے ہے کہ انہوں نے ، حضرت دائی دہلوی کے دور سے سائی دونی ایک نمایاں خصوصیت سے ہے کہ انہوں نے ، حضرت دائی دونی و میں کیا در اُنگائی کی تاری کی دونی اور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کہ کہ کو کر اُن کی کار کی کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کہ کیا کہ کو کر اُن کیا کہ کو کیا کہ کیا کہ کو کر اُن کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر کیا کہ کو کر کیا کہ کر کیا کہ کو کر کر کیا کہ کو کر کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کر

سرت سرت سرت میں ہے۔ بیت معن اور میں ہوگا ہے۔ یہ ہرت سرت سرت میں ہے۔ بعد ، اردو شاعری میں سب سے زیادہ محاورات اور ضرب الامثال الی صحت اور ایسے سلیقے سے باندھے ہیں کہ ان کی شاعری میں وہ تخلیقی رس پیدا ہو گیا ہے جواجھی شاعری کی جان ہے۔ اُن کا کلیات پڑھے تو

ہیں کہان کی شاعری میں وہ چینٹی رس پیدا ہو کیا ہے جواچی شاعری کی جان ہے۔ان کا قلیات پڑھئے تو معلوم ہوگا کہ وہ کتنے بڑے شاعر تھے۔اتنے بڑے کہ سرز مین دکن اُن پر جتنا فخر کرے کم ہے۔

کلیات صفّی مرتب کر کے اخگر صاحب نے ڈو ہے سورج کوایک نئ سحر سے آشا کیا ہے اور

ای لئے وہ ہم سب کی مبارک باد کے مستحق ہیں۔

لِ وہ پیشِ لفظ جس کے رنگ ومزاج میں تقریظ شامل ہو۔ (جمیل جالبی)

محبوب على خال افكر

### عرض مرتب

بارگاہ خداوندی میں بحدہ شکر بجالاتا ہوں کہ اپنے دادا اُستاذ دکن کے ظیم المرتبت اور ہردل عزیز شاعر حضرت منفی اورنگ آبادی کے کلیات کو مرتب و پیش کرنے کا اعز از میرے ھے میں آیا۔ اس سے قبل حضرت منفی کے کلام کے مختصر مجموعے بہ شکلِ انتخاب شائع ہوئے لیکن ہرا شخاب کو پڑھنے کے بعد پرستارانِ منفی اور اہل ذوق حضرات کو شنگی کا احساس رہا۔ اسی احساس نے مجھے کلیات منفی مرتب کرنے پراکسایا تا کہ دکن کے اس مایا ناز شاعر واستادیخن کا کلام یکجا ہوکر منظر عام پرآئے۔

کلیات ِ منی کے سلسلہ میں جب مختلف ذرائع سے کلام حاصل کرنے کی فکر ہوئی تو جناب مصلح الدین سعدی نے میری مشکل آسان کردی اور حضرت منی کا مکمل کلام فراہم کر کے میرے عزائم کو تقویت پہنچائی۔ دوسر امر حلہ اشاعت کیلئے سرمایہ کی فراہمی کا تھا کیوں کہ کلیات کی طباعت کیلئے زرکثر کی ضرورت تھی۔ جب میں نے اپنے عزیز دوست ڈاکٹر سید حمایت علی موظف جو استنٹ ڈائز کٹر کے آگے اپنی فکر کا اظہار کیا تو انھوں نے چار ہزار پانچ سوروپ کا عظیہ میرے حوالہ کیا ہمت بندھائی اور کام شروع کرنے کامشورہ دیا۔

ترتیب کلام سے معلق جناب محمد نورالدین خال اور جناب رؤف رحیم کے پاس موجود غیر مطبوعہ کلام سے مطابقت کرلی گئی۔ اس تعاون کیلئے ان دونوں کا مشکور ہوں۔ کلیات کی تدوین 'ترتیب و پروف کی درسگی کے سلسلہ میں ڈاکٹر محم علی آثر 'فاروق شکیل جائشین حضرت عدیل مرحوم اور رؤف رحیم کا شکر یہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ محرّم ڈاکٹر جمیل جالی عدیل مرحوم اور رؤف رحیم کا شکر یہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ محرّم ڈاکٹر جمیل آثر 'ڈاکٹر عقیل مرازی کی ڈاکٹر محملی آثر 'ڈاکٹر عقیل ہوں جنوں نے اپنے گراں قدر مضامین سے اس ہاشمی اور جناب نورالدین خال کاممنوں کرم ہوں جنوں نے اپنے گراں قدر مضامین سے اس کتاب کوزینت بخشی جناب میں عبد السلام (عیل کیورنگ سنر) ٹائیٹل کیلئے جناب ولی محمد میں کے آئر شدے اور جناب ملام خوشنویس اور جلد بندی کیلئے مالک حفیظیہ بک بائینڈنگ بھی شکریہ کے مستحق ہیں۔

واكثرمغني



# صفى كا أسلوب بيان

صفی اورنگ آبادی اُردو کے مایہ نازشاعر تھے۔جو سرزمینِ دکن سے اُٹھے۔داغ کی شاعری سے فضا کونٹے رہی تھی۔ دائغ کے شاگرداُن کے رنگ بخن کو فروغ دے رہے

تتھے۔ بیروہ ز مانہ تھا جب شالی ہندوستان میں اُر دوغز ل نے نئی کروٹ لی۔ چندا ہم غزل گواورنظم نگارشاعروں نے جن کی شعر گوئی کی ابتدائی تربیت داغ اور امیر مینائی کے زیراثر ہوئی تھی، عَالَب سے فضان حاصل کیا۔ان میں اقبال، فاتی، یگانہ، اور کسی حد تک اصغر اور جگر شامل ہیں۔انہوں نے تفکر اور تفلسف کواینے کلام میں راہ دی۔محاورہ بندی سے گریز کرتے ہوئے متوازن طریقے سے فارسی لفظیات اور تراکیب سے اظہار میں مدد لی۔ صفی، غالب کا تتبع کرنے والوں کوشاعر نہیں سمجھتے تھے۔صفّی کا سلسلۂ تلمذ دانٹے سے ملتا ہے۔ دانٹے کی طرح وہ خالص اُردو کے شاعر تھے۔انہوں نے روز مرہ اورمحاور بے پرشعر کی اساس رکھی۔وہمخس دانے کے مقلد نہیں تھے۔ اپنی تخلیقی صلاحیت اور قوت اختر اع سے کام لے کر انہوں نے ایک نیا اسلوب وضع کیا جس کی اینی الگ شناخت ہے۔ صفی کے بیش تر اشعار بہل ممتنع میں ہیں۔ انہیں یڑھ کر بول محسوں ہوتا ہے جیسے کوئی بے تکلف انداز میں گفتگو کر رہاہے مقی کوزبان اورفن پر بردی قدرت حاصل تھی۔روزمر ہ اور محاورے کے استعمال کے ساتھ صنائع بدائع کا اہتمام بھی کرتے تھے۔اس میں اتنی بے ساختگی ہوتی کہ کہیں میر محسوں نہیں ہوتا کہ انہوں نے صنعت کیلئے شعر کہا ہے۔ میر کی طرح صفی کواپنی زبان دانی اور غزل گوئی کے منفر داُسلوب پر ناز تھا۔ کہتے ہیں:

> ہے متنی کے ساتھ یہ اُردو، یہ اندازِ غزل حاسدو! سننے میں پھر آئیں گی یہ باتیں کہاں

روزمرہ اور محاور کے وبلا جھ کی پوری خوداعمادی کے ساتھ اپنے اشعار میں باندھاجس کی وجہ سے ان کا کلام حید آباد میں بے حدم تقبول ہوا۔ ان کے بے شارا شعار آج بھی زبان زدخاص وعام ہیں۔ صفی کی زبان حید رآبادی معاشرت کی بھر پور عکاسی کرتی ہے۔ وہ عوام کے شاعر تھے۔

صفی کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے معیاری اُردو کے روز مرہ اور محاورے کے ساتھ دکی

سی می زبان حیدرا با دی معاسرت می هر پورعکا می کری ہے۔وہ توام کے شاعر سکھے۔ ان کے مسائل اور دُ کھ در د کوخوب سبجھتے تھے۔انہوں نے اپنی شاعری میں عوام کے تجربات،ان کے محسوسات،خواہشات اور جذبات کی ترجمانی کی۔

صفّی نے اپنے ہم عصروں کےعلاوہ شعراء کی آنے والی نسلوں کوبھی متاثر کیا۔ان کے تلافنہ ہ اور تلافنہ ہ کے شاگردوں کا حلقہ نہایت وسیع ہے۔جن سے شاعری کا خاص دبستان تشکیل یا یا ہے جود بستانِ صفّی کے نام سے موسوم ہے۔

صفی کا ایک مکمل دیوان' پراگندہ' غالباً ان کی زندگی میں ترتیب پایا تھا جے خواجہ شوق نے اس نام سے صفی کے کلام کا ایک انتخاب ١٩٢٥ء میں ترتیب دیا۔ بعداز آں دواور انتخابات فردوس صفی اور گلزار صفی شائع ہوئے عزیزی رؤف رحیم صفی کا بہت ساکلام انتخاب کرنے کیلئے میرے پاس لائے تھے۔ انتخاب کرتے وقت میں نے اس بات کو محوظ رکھا تھا کہ اس میں ان کے عمدہ اشعار شامل ہوں اور جن میں معیاری زبان کے محاور سے کی پابندی کی گئی ہو۔ حسامی بک ڈپونے یہ انتخاب گلزار صفی کے نام سے شائع کیا۔

یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ مجبوب علی خال اخگر ، حتی کے سارے کلام کو مرتب کر کے کلیات کی صورت میں شائع کررہے ہیں۔ کلیات کی اشاعت کے بعد صفی کے کلام کی قدر شناسی صحیح طور پر ہوسکے گی۔ محبوب علی خان اخگر ، تلمیذو جانشین صفی غلام علی حاوتی کے شاگر دہیں۔ انہوں نے صفی پر کئی کتابیں مرتب کر کے شائع کیں جن کی وجہ سے صفی شناسی کی شاسی کی راہ استوار ہوئی۔ کلیاتے صفی کی ترتیب واشاعت کیلئے وہ تمام دل دادگانِ صفی اور اہل اُردو کے شکر نے کے ستی ہیں۔ اِس اہم کام کو سرانجام دینے کیلئے میں اپنی طرف سے بھی اُنہیں دلی مبار کباد دیتا ہوں۔

رشیدحسن خال، (شاه جهاں پور)



#### کلام صفی میں صحّت زبان اور شعری روایتوں کی پاسداری

وہ اساتذ ہ شعروادب جنھوں نے زبان کی صحّت اور شعری روایتوں کی پاسداری کواپنی زندگی کا مقصد بنالیا تھا'ان

کو یادکرتے رہنا ہمارا تہذیبی فریضہ ہے۔''نامِ نیک رفتگاں ضائع مکن' محض ایک قول نہیں' اسے تہذیبی منشور کا سب سے اہم اندراج سمجھنا چاہئے۔ جونسلیں اپنی ادبی اور تہذیبی روایتوں کو بھول جاتی ہیں اور اُن لوگوں کو بھلا دیتی ہیں جضوں نے اپنی زندگیاں ان کے تحقظ میں صرف کی تھیں' وہ لوگ بہت بدنصیب ہوتے ہیں۔اس بذھیبی کا سب سے تاریک پہلویہ ہوتا ہے کہ یہلوگ اپنے عہد کی نسل کو تہذیبی وراثت کے طور پر پچھنیں دے پاتے۔ جن کے دامن خالی ہوں' وہ دوسروں کو کیادیں گے۔

روایت کی پرستش انچھی چیزنہیں البتّہ روایت سے واقف ہونا اور اس کے صالح اجز ا کو فکروخیال میں شامل رکھنا ضروری ہے۔

محبوب علی خان اخگر کی مرتب کی ہوئی کتاب محاورات مِسْقی میرے سامنے ہے مُسْقی سے متعلق وہ کئی کتابیں مرتب کر چکے ہیں' ان کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صُفّی اپنے زمانے میں متعلق وہ کئی کتابیں مرتب کر چکے ہیں' ان کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ صُفّی اپنے زمانے میں قدیم اساتذہ کی قابل قدریا دگار تھے۔ انھوں نے اپنی شاعری میں زبان کی صحّت 'روزمر" ہ کی برجستگی اور محاوروں کے بمحل استعال کا خاص طور پر خیال رکھا ہے اور اپنے حلقے میں اس طرز ملکی کوفروغ بخشاتھا۔

ہم سب کواخ کرصاحب کاممنون ہونا چاہئے کہ اس زمانے میں جب آدی کواپ آپ آپ سے ملنے کی بھی فرصت کم ملتی ہے انھوں نے صفی مرحوم سے متعلق کی کتابیں مرتب کیں اور ''نام نیک رفتگاں ضائع کمن'' کی معنویت کو مملی طور پر برقر اررکھا۔ میں تو ان کا خاص طور پر شکر گزار ہول' یول کہ میں ان کی مرتب کی ہوئی ان کتابوں کو نہ دیکھا توصفی سے میری واقفیت تحض ان کے تخلف سے واقفیت تک رہتی۔



ڈ اکٹر محمر علی اثر معاون پروفیسر شعبہ اردو، جامعہ عثانیہ

## كليات صفى كي تحقيق ويدوين

صفی اورنگ آبادی سرز مین دکن کے ظیم المرتبت اور با کمال شخن وروں میں شار ہوتے ہیں۔ انہول نے کسی کمتب یا درس گاہ میں با قاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ لیکن علم وادب اور شعرو شخن سے انھیں فطری لگاؤ تھا اور ان کا مطالعہ بے حدو سے تھا۔ ضیاء گورگانی 'ظہور دہلوی' فروغ حید آبادی اور رضی الدین حسن کیفی کے فیض صحبت نے ان کی شعری صلاحتیوں کو مزید جلا بخشی۔ حضرت کیفی کے توسط سے ان کا سلسلہ تلمذ واقع دہلوی سے جا ملتا ہے۔ واقع کی طرح بخشی۔ حضرت کیفی کی توسط سے ان کا سلسلہ تلمذ واقع دہلوی سے جا ملتا ہے۔ واقع کی طرح زبان کی صحت وصفائی 'روز مر" ہاور محاور ہے کی برجستگی و بے ساختگی اور ضرب الامثال کے برمی استعمال میں آخیں یدطولی حاصل تھا۔ صفی زبان و بیان کی لطافت اور شاعری کیففنی لواز م پر ماہرانہ قدرت رکھتے تھے۔ روز مر" ہاور محاور ہے کو وہ اس قدر فنی چا بکدستی اور مہارت سے شعر ماہرانہ قدرت رکھتے تھے۔ روز مر" ہاور محاور ہے کو وہ اس قدر فنی چا بکدستی اور مہارت سے شعر کے روپ میں ڈھال دیتے تھے کہ ان کا جادومر چڑھ کر بولنے لگا۔

حضرت مقی ایک خوددار قاعت پنداور قلندر منش آدی تھے۔ان کے شاگردوں اور پرستاروں میں امراء اور رؤساشا مل تھے لیکن انہوں نے بھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہیں کیا۔ان کی ساری زندگی آز ماکش وابتلا میں گزری نو کل اور استغنا کا بیا کا تم الم تھا کہ 'مل جائے تو روزی ہے نہیں توروزہ' کے مسلک پرگامزن تھے۔ ان کے کلام کا ایک معتد بہ حصہ ضائع بھی ہوگیا۔انہوں نے ایک بیا ایک سے زائد دوا وین کے گم ہوجانے کا تذکرہ بھی کیا ہے ہوگیا۔انہوں نے ولا کھوں ہی درم کھوے گئے سے دائد دوا وین کے گم ہوجانے کا تذکرہ بھی کیا ہے کیوں تو کھوجانے کولا کھوں ہی درم کھوے گئے سے دائد اوراق ہیں جو کچھ بھی غنیمت ہیں صفی اب وہ کھوے ہوئے دیوان کہاں سے لاؤں جند اوراق ہیں جو کچھ بھی غنیمت ہیں صفی اب وہ کھوے ہوئے دیوان کہاں سے لاؤں

صرف اتناہی نہیں بلکہ کچھاور کلام کے چوری ہوجانے'نذر آب ہوجانے اورنذر آتش ہوجانے کابھی انہوں نے اشعار میں ذکر کیا ہے جل گئے کچھ بہد گئے چوری گئے کچھا مے مقی ہاے مجھ کو یاد آتی ہے مرے اشعار کی اس صورت حال کے پیش نظر صفّی کی وفات کے دوسال بعد ۱۹۵۲ء میں جب یادگار صغی (سب رس کاخصوصی شارہ) شائع ہوا تو مشاہیرادب نے ان کی شاعری کے تحفظ پرزور دیتے ہوئے شاگردان مفقی کوان کا کلیات شائع کرنے کامشورہ دیا تھا۔ چنانچے رگھویندر راو جذب عالم پوری نے لکھا ہے' خوشہ چینان دمعتقدانِ صفی سے میری پرزورا پیل ہے کہ کلام صفی کی اشاعت کی فکر کریں تا کہ دکن کی بیہ یادگار ہمیشہ قائم رہ سکے (یادگار صفّی ص ۲ \_ ) کلیات صفی کی اشاعت کے سبب پرستاران صفّی کا بیخواب کوئی ۴۵٬۴۴۴ سال بعد صحیح معنی میں شرمند ہ تعبیر ہوا ہے۔کلیات صفّی کی ترتیب و تدوین کا سہرہ جانشین صفی حضرت غلام علی حاوتی کے شاگر درشید جناب محبوب علی خال اخگر کے سر ہے۔ افکر صاحب نے تحقیق و تنقید اور تر تیب ویڈوین کے مراحل کوطئے کرتے ہوئے ایک طرف اپنے اور اپنے استاد بخن کے مجموعہ ہائے کلام بالتر تیب'' شعلة خن اور خيالات حاقتي كوشائع كياب تو دوسري طرف "تلاند وصفى" اصلاحات صِفَى مخريات صْفَى انشائے صَفَى اورمحاورات صَفَى كے نام ہے ميكے بعد ديگرے يانچ كتابيں مرتب كركے شائع کیں صفی شناسی کےسلسلہ میں بقول محمدنورالدین خال''محبوب علی خال اُخکرنے ادب کے میدان میں قدم رکھا توسب سے بازی لے گئے''۔ (عادرات مفی ۲۸)

وظیفہ حسن خدمت پر سبکدوش ہونے کے بعد انہوں نے دشتِ تحقیق و تنقید کی سیآحی کا بیڑ ہ اٹھایا۔

تلا مذرہ صفی سے محاورات مِ صفی تک اخگر صاحب کی مرتبہ اور مولفہ کتا ہوں کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صفی شناسی کی راہ ہموار کرتے ہوئے سب سے آخر میں کلیات مِ صفی کو منظر عام پر لایا۔ کسی شاعر کے کلام کی ترتیب ویڈوین کس قدر جگر کاوی کا کام ہے اس کاوہ می لوگ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں جنصیں ان مراحل سے گزرنے کا موقع ملا ہے۔

اس غیر معمولی ادبی اور تحقیق کارنامے پر میں اخگر صاحب کو دلی مبار کباد پیش کرتا ۔ اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طئے



ہول۔



#### ڈ اکٹر عقیل ہاشمی جسنی مزل مانصاب ٹیئک

### کچھکلیات صفی اورنگ آبادی کے بارے میں

حضرت بہبودعلی صفی اورنگ آبادی کی شخصیت اور شاعری کے متعلق یہ بات مسلمہ ہے کہ انھوں نے دکن میں مکتب دائے دہلوی کے رنگ وآ ہنگ کے اختصاص ٔ یعنی زبان و بیان کی ندرت و کمال کوعروج پر بہنچایا۔خصوصیت سے نادر تشبیہات 'استعارات 'ضرب الامثال 'روز مرہ ادر کاروات کے ساتھ لب و لہجہ کی صلابت و بے ساختگی جذبات واحساسات کی عکامی اردوشعر وادب کیلئے و جہا متیاز وافتخار ہے۔

لیکن میر بھی صحیح ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا البتہ ڈاکٹر زور کی ایماء پر مرقع شخی جلداول کیلئے ۱۹۳۵ء میں صاحبز ادہ شرف الدین علی خال نے انتخاب کلام پیش کیا۔ ۱۹۵۹ء میں خواجہ حمید الدین شاہد کی ادارت میں ادارہ ادبیات اردو کے ترجمان سب رس کا صفی نمبر نکلا۔ بعد از ال صفی کے شاگر داور پرستار حضرات وقفہ وقفہ سے اپنے اپنے طور پر کلام صفی کی اشاعت کا انتظام واجتمام کرتے رہے۔ محبوب علی خال اخگر تلمیز حضرت غلام علی حادثی جانشین صفی اورنگ آبادی نے اپنے استاذ الاستاذ کی گئی کتابیں منظر عام پرلائیں۔ اور اب کلیات صفی اورنگ آبادی ان کے مطرف نظر ہے۔

مجھے یقین ہے کہ افکر صاحب کی اس شاخد وز محنت ِشاقہ 'انہاک اور دبستانِ صَفّی سے وابستگی کے باعث حضرت ِ صَفّی کے کلیات ِ صَفّی کی اشاعت 'اہل علم وادب میں بہ نظرِ استحمان دیکھی جائے گی۔ اس' 'وقیع سرمائیہ شعری'' کی شیرازہ بندی پر اضیں دلی مبارک باد دیتا ہوں۔فقط

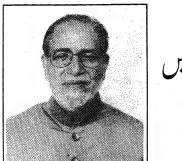

محمد نورالدين خال

## صفی اور نگ آبادی کے کلام میں

### اختسلافات

جناب صفی کے مطبوعہ اور غیر مطبوعہ کلام کا بغور ک

مطالعہ کریں تو اشعار میں مختلف نوعیت کے اختلافات نظر آتے ہیں حالاں کہ ان اشعار کا ماخذ
مصدقہ اور متندیوں ہے کہ مجموعہ ہائے کلام کے مرتب کرنے والے اصحاب ان کے شاگرد
سخے ۔ اور ان سے قریبی ربط رکھتے تھے ۔ بوقت ترتیب انتخاب کلام، جناب صفی کا دیوان ہی ان
کے پیش نظر تھا۔ اشعار میں اختلاف کا جائزہ لیتے وقت ''انتخاب کلام صفی اور نگ آبادی''
پراگندہ اور فردوسِ صفی ،گلزارِ صفی کے علاوہ جناب صفی کے خود نوشتہ دیوان کا عکس اور ان کے
ساحب ذوق قدیم دوست جناب عمریافعی مرحوم کا نامکمل مرتبہ قلمی دیوان بھی ہمارے مطالعہ
میں رہا۔ بادی النظر میں ان کے اشعار میں نوع بہنوع اختلافات دیکھ کر پڑھنے والے و تجسس
میں رہا۔ بادی النظر میں ان کے اشعار میں نوع بہنوع اختلافات دیکھ کر پڑھنے والے کو تجسس

کیکن حقیقت سے ہے کہاشعار میں مختلف نوعیت کےاختلاف کے چندوجوہ بھی ہیں۔ان وجو ہات کے پس منظر سے واقفیت اور آگا ہی کے بعد ہی قاری کی الجھن دور ہوتی ہے اور پھروہ ان اشعار سے لطف اندوز ہونے اور شاعر کے کمالِ فن کی داد دینے مجبور ہوتا ہے۔

جنابِ صفّی کے ساتھ ٹریجڈی میہ ہوئی کہ متواتر ان کے دیوان گم ہوتے گئے۔ اپنے دیوان کے شائع نہ ہونے گئے۔ اپنے دیوان کے شائع نہ ہونے کے بارے میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ''میرے جنون ہی کا نتیجہ ہے ایے صفی' لیکن اُن کی اُفا دطبع کی ایک خوبی میکھی کہ دیوان گم ہونے کے بعدوہ بھی

مایوس ہوکر نہیں بیٹے بلکہ عزم و ولولہ اور حوصلہ مندی کے ساتھ ابنا دیوان مرتب کرنے میں مصروف رہے۔ اور تادم آخر میمر صلہ شوق جاری رہا۔ بھولے ہوئے شعر یا دکرنے کی کوشش میں، حافظہ کی مددسے یا پھر شاگردوں سے بوچھ بوچھ کے غزلیں کھیں۔ ظاہر ہے ایسا کرنے میں اختلاف کا ہونالاز می تھا۔

اپنے کلام کے وہ قدرداں بھی تھے اور ناقد بھی ۔ کوئی مصرع کوئی شعریا کوئی لفظ کھٹکتا تو وہ قلم زدکردیتے تھے اور اپنے شعر کی اصلاح کرتے۔ دیوان میں کاٹ چھانٹ کاعمل جاری رہتا تھا۔ چنا نجیان کے خودنو شتہ دیوان میں کئی جگہا شعار میں اصلاحیں نظر آتی ہیں۔ان کی ایک غزل کامطلع ہے: ۔ اللہ کو پکارا گر کوئی کام ہے عافل! ہزارنام کا بیا لیک نام ہے

ان کے قدیم شاگرد جناب صالح مصلی حاتمی مرحوم بیان کرتے تھے کہیں سال بعد اُستاد نے اس شعر میں لفظ' فافل'' کو' بند ہے' سے بدلا۔

کسی خیال یا مضمون کو مختلف انداز بیان میں اداکر نے کا جناب ضمی کو برواسلیقہ تھا وہ خود کہتے ہیں ''بات کرنے کے ہیں ہزار طریق''۔ اگر زبان و بیان پر قدرت ہوت ہی بقول انیس ''اک طرح کا مضموں ہوتو سو طرح سے باندھوں'' کا جلوہ نظر آتا ہے۔ پھر خوبی اور کمال ہے کہ الفاظ کی تبدیلی کے باوجود کسی شعر کی دکھی اور کسن کلام میں فرق نہیں آتا۔ جناب صفی کے دوستوں نے جو شعر ان کی زبان سے سنے وہی شعر بعض تبدیلیوں کے ساتھ دیوان میں نظر دوستوں نے جو شعر ان کی زبان سے سنے وہی شعر بعض تبدیلیوں کے ساتھ دیوان میں نظر

#### يبھی اک رنگ ہےطبیعت کا!

اختلا فی شعردک بارہ، پندرہ ہیں نہیں بلکہ بہت زیادہ ہی ہیں۔بطورتفریح طبع ان میں سے چند'' مثتے نمونداز خروار نے'' بیش ہیں۔

## , «لفظى اختلا**ف**"

'' د يوانِ خو دنوشته وفر دوسِ صَفَّى'' <u>پھر</u> اس نے وعدہ کیا ہم نے انتظار کیا زبان کے نہیں صورت پر اعتبار کیا "پراگنده" ج<u>ب</u> اس نے وعدہ کیا میں نے انتظار کیا

زبان ہے نہیں صورت ہے اعتبار کیا

میں ابھی اپنی طبیعت کو بدل لیتا ہوں

شامل حال <u>اگر</u> آپ کی امداد رہے

میں ابھی اپنی طبیعت کو بدل لیتا ہوں

شاملِ حال <u>ذرا</u> آپ کی امداد رہے

بس ایک ہی دوا ہے کہ وہ مہربان <u>ہو</u>

کچه اور تو علاج دلِ مبتلا نہیں بس ایک ہی دوا ہے کہ وہ مہربان ہو<u>ں</u>

کچھ اور تو <u>دوائے</u> دل مبتلا نہیں

''دیوان خودنوشته وفردوس منقی'' مجمع ایے بھی خواب براتے ہیں جن کی تعبیر ہو نہیں ستی

بعض ایے بھی خواب <u>ہوتے</u> ہیں

جن کی تعبیر ہو نہیں عتی

'' د يوانِ خو دنوشته وفر دوس صفي''

"يراگنده"

'' د بوان خو د نوشته و برا گنده''

"فردوسِ مغَى"

"پراگنده"

## ''لفظول میں اختلاف''

معثوق وہ کسی کے نہیں تو نہیں سبی اتنا تو ہوچھ لو کہ متی کس کا نام ہے

معثوق وہ کسی کے نہیں تو نہیں سہی

اُن سے یہ یوچھے کہ صفی کس کا نام ہے معثوق وہ کسی کے نہیں تو نہیں سبی

لیکن یہ بوچھئے کہ صفی کس کا نام ہے

ائے متّقی وقت کو <u>یزا نہ کہو</u> وقت پینمبروں پہ آیا ہے

ائے متنی وقت سے نہ گھبراؤ

وقت پینمبروں یہ آیا ہے

کیکن <u>اس بات</u> میں شاگرد بھی اُستاد رہے

"ديوان مرتبه عمريافعي ويراكنده" بر بنر خدمت أستاد س آتا ب مغى

کیکن <u>اس کام</u> میں شاگرد بھی اُستاد رہے

ہر ہنر خدمت استاد سے آتا ہے متنی لیکن <u>اس فن میں تو</u> شاگرد بھی اُستاد رہے

\*\*\*

'' د بوان مرتبه عمر مافعی''

"يراگنده"

' فردوس متقی''

"انتخاب كلام تقى ويرا گنده"

"فردوسٍ مغَى"

"ديوان خودنوشة وانتخاب كلام عنى" بر بئر خدست استاد سے آتا ہے صفى

"فردوسٍ صغى"

''دیوانِ خودنوشتہ وفردویِ صَفَی' جوثِ گریہ سے مرا بر بی نہیں اُٹھ سکیّا ورنہ دُشمن کے مقابل کوئی نیچا دیکھے ''پراگندہ'' جوثِ گریہ سے مرا سر نہیں اُٹھنے پاتا ورنہ دُشمن کے مقابل کوئی نیچا دیکھے

''دیوان مرتبہ عمریافی'' جوثِ گریہ سے مرا <u>سر نہیں اُٹھنے دیتا</u> ورنہ دُشمن کے مقابل کوئی نیچا دیکھیے

# "مصرع میں تبدیلی"

جب بھی تیری دید ہوتی ہے ہم غریوں کی عید ہوتی ہے جب 'خمی تیری دید ہوتی ہے جب 'خمی تیری دید ہوتی ہے جب کمی تیری دید ہوتی ہے ہم کو اس روز عید ہوتی ہے خہہ خہ خہ کہ اس سے دنیا مرید ہوتی ہے اس سے دنیا مرید ہوتی ہے کیا کرامت ہے کمک کے ملنا بھی اس سے دنیا مرید ہوتی ہے کیا کرامت ہے کمک کے ملنا بھی اس سے دنیا مرید ہوتی ہے کہ کہ خہ خہ خہ کہ دریوان خود وشتہ وفردوں منی 'ندریکھو دوست بن کرتم تو دخمن کی نظر دیکھو

خفا ہوکر، گڑ کر، روٹھ کر، دیکھو، گر دیکھو

محبت سے نہ ریکھوتم تو دشمن کی نظر دیکھو خفا ہوکر، بگڑ کر، روٹھ کر، دیکھو، مگر دیکھو

'' دیوان خودنوشته و فردوس صفی' رہے مجاز میں پھر شکوہ مجاز کرے ہر ایک ایے منافق سے احتراز کرے رہے مجاز میں پھر شکوہ مجاز کرے

بشر کو جائے ایے سے احراز کرے

''خودنوشته دیوان وفر دوس مقی'' جب ملے وہ کھیجے تئے ہی ملے لطف ملنے کا اِک ذرا نہ ملا يوں وہ ملنے كو لاكھ بار ملے لطف ملنے کا اِک ذرا نہ ملا

" د يوان مرتبه عمر يافعي" و "براگنده"

"پراگنده"

"پراگنده"

''خودنوشته دیوان وفر دوس متغی''

"پراگندهٔ"

''یورےشعرمیں اختلاف''

وہ آئے ہیں توبس جانے نہ یا ئیں اب مرے گھرہے الی محجر کے آئے خوب گرجے ٹوٹ کر برے گھٹا گھنگور جھائے خوب گرجے ٹوٹ کر برسے مرے اللہ وہ جانے نہ پائیں اب مرے گھر سے میری طرح نہ بیٹھو کے نجلا ذرا سی در

''فردوسِ صَغَى'' رِ جائیں کے مزے جو تنہیں چیٹر چھاڑ کے

دم بھر کسی کو بیٹھنے دوگے نہ چین سے تم کو ابھی مزے ہی نہیں چھیڑ چھاڑ کے

سب کو کیا کیا بندهی میں امیدیں

وہ ذرا بھی جو مسکرایا ہے بندھ سکئیں سکیڑوں ہی امیدیں

تو جو اک بار مسکرایا ہے

وہ کسی کا فریب کیا کھائے

جس نے تیرا فریب کھایا ہے

اس نے کھایا فریب لاکھوں کا ہم نے جس کا فریب کھایا ہے

۵۰۰۵ ۵۰۰۵ ۵۰۰۵ ۵۰۰۵ ۵۰۰ کام اینی زندگی مستعار سے

ہے فائدہ کی چیز اُٹھا اس سے فائدہ سمجھے نہیں ہیں زندگی مستعار کو

وہ لوگ جو اُٹھاتے نہیں اس سے فا کدہ

'' پراگنده و د یوان خو دنوشته''

"پراگنده"

..: \_ مَغَ ،،

''فردوپ صفّی''

''پراگنده''

''فردوبِ صَغَی''

'' د يوان خو دنوشته دفر دوسٍ صَفَى''

"پراگندهٔ"

,,مقطع ميرلفظي اختلاف"

''د يوان خودنوشته ود يوان مرتبه عمريافعي''

صفی اور دل <u>دے</u> پھر اس سادگی <u>سے</u> "پراگنده" یہ سب ذاتِ اقدس کی عیّاریاں ہیں <sup>د د</sup> فردوس صفی'' صفی اور دل دس حینوں کو توبہ اجی سب یہ حضرت کی مگاریاں ہیں یہ براگندہ ہے جو کچھ بھی غنیمت ہے منقی '' د يوان خودنوشته و پرا گنده'' میں غریب آ دمی دیوان کہاں سے لاؤں '' فردوسِ صَغَی'' چند اوراق ہیں جو کچھ بھی غنیمت ہیں صفی <u>اب میں کھوئے ہوئے</u> دیوان کہاں سے لاؤں " براگنده" ہم کو فریب ترک تعلق نہ دے منفی جھوڑا ہے اس کو تونے جو حاصل نہیں رہا ''فردوس صفَّی'' بس بس فریب ترک تعلق نه دے متقی جھوڑا ہے اس کو تونے جو حاصل نہیں رہا "پياگنده" <u>جب متقی غیر نے</u> شکایت ک <u>کاش اُس وقت</u> میں وہاں ہوتا '' د يوان خودنوشته وفر دوس صفّی'' <u>وشمنوں نے مری</u> شکایت کی <u>اے صفّی کاش</u> میں وہاں ہوتا دم کے چڑھنے سے متقی ٹوٹ گیا بیٹھ گیا "پراگنده"

عمر تو ہوگ کوئی ساٹھ کے اندر باہر

" د يوان خو د نوشته و فر دوس صفَّى"

دم کے چڑھنے سے صفی ٹوٹ گیا بیٹھ گیا ورند ہوگا سے کوئی ساٹھ کے اندر باہر

# ‹‹ كہيں شعركہيں مقطع،،

"و ایوانِ خودنوشته و فردوسِ مقی" ایک خوراک مقی ضعف میں ہے اے ساتی بیا ہے اور ایک مقی ضعف میں ہے اے ساتی بیا ہے ہیں ہے سب اس کو دوا کہتے ہیں

" پراگنده " ضعف م جھور کو کھی اک آ دھ خوراک اے ساتی

یہ جوشیشوں میں ہےسب اس کو دوا کہتے ہیں \*\*\*

"ويوان خودنوشته وفر دوسِ متنى" پيدا كرو كسى تجمى طرح دل په اختيار

ول اختیار میں ہے تو سب اختیار میں "براگندہ" تم دل پہ اختیار تو پیدا کرو صفی

ول اختيار مين بهو تو سب اختيار مين \*\*

"د بوانِ خود وشته د پراگنده" میں اُس بنده نواز و بنده پرور پر تصدق مول عیش میں تو یاد آتا ہے مصیبت میں

'' فردوسِ مَغَیٰ' مُغَی قربان اس بنده نواز و بنده پرور پر جو بمولول عیش میں تویاد آتا ہے میصب میں

"پراگنده" مجمع کورونے سے غرض تو مجمع نہتی لیکن مقی

مرف می میں آئی تھی ارمانِ چثم تر نکال

مجھ کو رونے سے غرض، مطلب، تعلق، واسطہ صرف جی میں آئی تھی ارمانِ چشم تر نکال

ہمارے بعد ہی معلوم ہوگا

اکیلا بن تمہاری ہر ادا کا

صفی کے بعد ہی معلوم ہوگا

اکیلا پن تمہاری ہر ادا کا

بے طرح مجھ بہ نہ اس طرح خفا ہو دیکھو

تم برا کہتے ہو سب لوگ برا کہتے ہیں

<u>اس طرح اینے صفّی پر نہ</u> خفا ہو دیکھو

تم برا کہتے ہو سب لوگ برا کہتے ہیں

جب سی کے دل میں گھر ہوگا تو ہم یا ئیں گے چین

<u>اور اگر ایبا نه ہو</u> تو خانه بردوثی سہی جب سی کے دل میں گھر ہوگا تو ہم یا ئیں گے چین

ائے منقی ایسا نہ ہو تو خانہ بردوثی سہی

تڑینے لوشنے کی <u>آج</u> ان تک بھی خبر <sup>پینج</sup>ی

مجھے بدنام کرنے کو مرے غم خوار پھرتے ہیں رُمينے لوشنے کی <u>ائے متنی</u> ان تک خر پینی مجھے بدنام کرنے کو مرے غم خوار پھرتے ہیں

"يراگنده"

'' د يوانِ خودنوشته وفردوس معنی''

° د بوان خو دنوشته و فر دوس صفّی "

° د بوان خودنوشته وفر دوس صقّی "

"پراگنده"

° د يوان خو دنوشته وفر دوس صفَّى ' '

'' د يوان خو دنوشته وفر دوس صفَّى''

"پراگنده"

"پراگنده"



علامهشارق جمال (نا گپور)

### حرف چند

حضرت صفی اورنگ آبادی دکن کے اُن چندمعروف اور ہر دل عزیز اساتذ وُنحن میں شار کئے جاتے ہیں جن کا ایک وسیع حلقہ خدمت شعرونخن میں مصروف رہا ہے۔ وہ اپنے دور کے [

متاز ومنفرد حیثیت کے مالک رہے ہیں اور اپنی ایک الگ معتبر شناخت رکھتے تھے جو داتنے اسکول کاخاصتھی۔

بامحاوره شاعری، لائٹ کلاسیکل، روایتی شاعری، کلام فصاحت وملاست نظام نیز صفائی بیان وشیرینی زبان ہے اُنہوں نے جوبھی شاعری تخلیق کی ہےوہ سادگی زبان میں ملحوظ رکھ کر کی ہے۔ صفی اورنگ آبادی کے کلام کے کئی مجموعے مختلف ناموں سے مختلف حضرات نے شائع کئے ہیں۔ بیتمام مجموعے ہندوستان میں شائع کئے گئے کیکن ایک مجموعہ کلام'' فردوس صفّی'' کے نام سے (مرتبہ ابوالخلیل سیدغوث یقین ) یا کستان میں بھی شائع ہوا ہے۔ لیکن بورا کلام كليات كي شكل مين اب تك شائع نهين موا تفاصْقي ادرنگ آبادي كاجتنا كلام مجموعوں كي صورت میں ہواوہ ممکن نہیں ہے۔اُن کے باقیماندہ کلام کوتلاش کرنا، بیک جا کرنا اور اُسے ترتیب دے كرطباعت كے مراحل سے گزارنا أيك مشكل امر تفاليكن جناب مجوب على خال المُكّركي جو حیدرآ باد کی معروف شخصیتوں میں سے بین اور جن کی ادبی وشعری خدمات بھی کافی ہیں۔ ہمت، کاوش، اور نگن کی داد دینی پڑتی ہے کہتمام مشکل مراحل سے خوش دلی کے ساتھ گز ارکر کلام صفی کو یجا کیا اور کلیات کی شکل دی۔ ظاہر ہے کہ اس طرح مشکل اور د ماغ سوزی والا کام وہی مخص انجام دے سکتا ہے جھے صفی مرحوم سے دلی لگاؤ ، والہانہ عقیدت اور محبت ہواور جو مغی مرحوم کا پرستار خاص بھی ہو۔ بیتمام خوبیاں پوتے شاگرد ہونے کے سبب جناب محبوب علی خاں اخکر میں موجود ہیں۔اس لئے انہوں نے اس کو و گراں کواینے کندھوں پراُٹھایا اور اُسے متحیل تک پہنچا کر دم لیا۔ آج انہی کی کوشٹوں اور وقتی قرباندں کے نتیج میں' کلیات صفی اورنگ آبادی"آپ کے ہاتموں میں ہے۔اوراُمیدے کدافکرماحب کی سعی متحنان ک دوسری کتابوں کی طرح قبول عام کی سندحاصل کرے گی۔



حضرت صفّی کے زمانہ حیات میں تلامذہ نے

« برزم تلام*ذه صفّی اورنگ آبادی*"

ماه قبل منظور ہوا تھا۔ حضرت صفّی کی قلمی تحریر ود تنخط کاعکس۔ (اخگر)

میں بھنیت سررست برم اس سوری توبنی کرنا ہوں جو میرے بالمواجد عام لبول منظور ہوا ہے متوقع ہوں کو میرے فیٹی سلفین اس کی بوری بور تعمیل کریں گے فقط اس کی بوری بورت میں کریں گے فقط معرب الحالی



### مناجات



میری مراد بھی مرنے پروردگار دے گردش نه مجھ کو گردش کیل و نہار دے ایزا نہ کچھ مجھے فلک کج مدار دے جو دوست ہیں تو ان یہ مجھے اعتبار دے محنت کا کھل مجھے چمن روزگار دے ابیا سبق بہ زندگی مستعار دے الیا نہو کوئی مجھے دل سے اُتاردے شہت جسے بیند ہو وہ اشتہار دیے غم دے توغم کے ساتھ کوئی غم گسار دے ایمان و عیش و دولت و عز و وقار دے مجھ کو تری خدائی کا صدقہ ادھار دے سیدهی سمجھ۔ ارادہ مجھے استنوار دے ہر دم جو مجھ کو کیف مئے خوش گوار دے معثوق خوش مذاق و مئے خوش گوار دے مجبور ہوں جو میں تو مجھے اختیار دے ظلمت میں نور اور خزال میں بہار دے أتكفول ميں اشك اهكِ دُرِشا ہوار دے جب جاہے جس پیریا ہے محبت میں واردے

تو وہ ہے جو ہرایک کی گبڑی سنوار دے محفوظ رکھ فریب سفید و سیاہ سے مجھ پر نہو ثوابت و سیار کا اثر رشمن سے ہو مجھی نہ خیال انتقام کا اے آبیارِ گلشن نیرنگی وجود مطلب سمجھ میں آئے بقائے دوام کا ابیا نہو حقیر سمجھ لے کوئی مجھے حسن طلب میں مجتبد عصر ہوں مگر دل کو مرے ہرایک طرح سے مطمئن بنا ونیا میں تو ذلیل نہ کر سب سے روبرو میں خود اسیر ہستی نایائے دار ہول تيري خوشي هو جس مين ده رسته مجھے دکھا المنكهول كو اليي لُذّت ديدار هو نفيب برسات ہوتو لطف ہو برسات کا نصیب مہجور ہوں اگر تو مجھے وصل کر نصیب فرقت میں صبر ہوتو مجھے رہنج میں خوشی دل کو تپش سے غیرت برق تیاں بنا اس بندهٔ کمینه میں پروائے جال نه رکھ

میری دعا کہ دے مرے پروردگار دے
سائل کا شیوہ یہ ہے کہ دامن بیار دے
اور اپنے فضل سے تو مجھے بار بار دے
پارے کی طرح فش کے موذی کو مارد ب
یا کوئی آئے میری اجل کو پکارد ب
نالہ جگر گراز وفش شعلہ بار دے
یا اُس کو میری بات پہ تو اعتبار دے
یا اُس کو داغ دے تو ہمیشہ بہار دے
یا اُس کو داغ دے تو ہمیشہ بہار دے
یا اُس کو داغ دے تو ہمیشہ بہار دے
یا تاب انتظار شپ انتظار دے
یا تاب انتظار شپ انتظار دے
د جورنح کی گھڑی ہے اسے بھی گزاردے
"جورنح کی گھڑی بھی خوثی سے گزاردے"

تیرابی تیم 'انگ ہراک چیز مجھ سے مانگ' داتا کی شان بیہ ہے کہ جاری ہواس کی دین میں بار بار مانگوں جو درکار ہو مجھے یا کوئی تیرے بندوں میں ایبا مجھے بتا یا کوئی جاکے لائے اُسے غم کدے تک آج دنیا میں بچھ بھی قدر محبت نہیں رہی یادے مری زبان میں تاثیر اور اثر یا دل کو سوز ہجر سے محفوظ رکھ مدام یا اس کا قول ہی مجھے باور نہ ہو بھی یا آبرو کے ساتھ محبت کی راہ میں یا ایک دل نصیب ہو اس کو بقول دائح

حُننِ طلب میں مُجہّدِ عصر ہے صَفّی وہ بچھے سے ایک مائے تو اُس کو ہزار دے



# نعت شريف

خدا کو ہم نے پہچانا خدا ہے محمد یہ تقدق آپ کا ہے سر محشر سے کیسا ماجرا ہے جے دیکھوتم ہی کو دیکھتا ہے نہیں کوئی کسی کا یا محمہ فریبوں کو تمہارا آسرا ہے سناؤں کس کو جو حسرت ہے میری کہوں کس سے جو میرا مدعا ہے تمہارا اُمثنی بندہ خدا کا مرادونوں طرف سے بھی بھلاہے نہ کر ذکر عدوئے دین اے دل بروں کا نام لینا بھی بڑا ہے مئے کی آبرد ہے آپ کے ہاتھ مرا ہے یا بھلا ہے آپ کا ہے



#### ‹‹نعت *شر*لف''

خرج کے واسطے اندازہ نہ آمد کے لئے

بخدا ساری خدائی ہے گھ کے لئے

کوئی بتیار بہ ظاہر تو نہ تھا زد کے لئے

حمد کا لفظ تو ہونا تھا محمد کے لئے

غیر بھی تو بھی آئے نہ خوشامد کے لئے

انبیا فخر ہوئے اپنے اب وجد کے لئے

حامد و احمد و محمود و محمد کے لئے

ابراس واسطے سابہ تھا ترے قد کے لئے

ابراس واسطے سابہ تھا ترے قد کے لئے

اشرف الخلق ، شہنشاہ رسل ، شافع محشر چاند دو تکڑے کیا ماہ عرب نے کیسا کیا کہوں منہ سے کہ قرآن کا منہ ہے در نہ واہ شاہنشہ کو نین تری حق بنی آپ ہیں فخر عرب فخر امم فخر رسل آیا قرآں پس تو ریت وزبور وانجیل خلقب ارض وساوات کا برزخ تو ہے

لا کھول مضمون ہیں مداح محمر کے لئے

ہر مسلمان ہے اللہ وحجہ کے لئے خوب تشدید نکل آئی مشد دکے لئے جیسے بے چین کوئی رفتہ کی آ مدکے لئے نیک بنتا کوئی آ سان نہیں بدکے لئے ہندسہ بارہ کا لکھتا نہ کوئی حدکے لئے کانِ جو ہر ہے عطائے ذر مقصد کے لئے میں نے اس مانپ کو پالا ہے نہ مرد کے لئے میں نے اس مانپ کو پالا ہے نہ مرد کے لئے میں نے اس مانپ کو پالا ہے نہ مرد کے لئے باند ھے اپنی کم اس نور جُرد کے لئے باند ھے اپنی کم اس نور جُرد کے لئے باند ھے اپنی کم اس نور جُرد کے لئے باند ھے اپنی کم اس نور جُرد کے لئے باند ھے اپنی کم اس نور جُرد کے لئے باند ھے اپنی کم اس نور جُرد کے لئے باند ھے اپنی کم اس نور جُرد کے لئے باند ھے اپنی کم اس نور جُرد کے لئے باند ھے اپنی کم اس نور جُرد کے لئے باند ھے اپنی کم اس نور جُرد کے لئے باند ھے اپنی کم اس نور جُرد کے لئے بی کم نے دنیا میں مزے عیش مختلے کے لئے ہیں من نے دنیا میں مزے عیش مختلے کے لئے ہیں کہ من نے دنیا میں مزے عیش مختلے کے لئے ہیں کہ من کے دنیا میں مزے عیش مختلے کے لئے ہیں کے دنیا میں مزے عیش مختلے کے لئے ہیں کے دنیا میں مزے عیش مختلے کے لئے ہیں کے دنیا میں مزے عیش مختلے کے لئے تھا کہ میں کے دنیا میں مزے عیش میں کے دنیا میں من کے دنیا میں مزے عیش میں کے دنیا میں مزے دنیا میں مزے دنیا میں مزے دنیا میں مزے عیش میں کے دنیا میں مزے دنیا میں مزیر میں میں کے دنیا میں مزیر میں مزیر میں میں کے دنیا میں مزیر میں مزیر میں کے دنیا میں مزیر میں مزیر میں مزیر میں کے دنیا میں مزیر میں مزیر میں مزیر میں مزیر میں کے دنیا میں مزیر میں کے دنیا میں مزیر میں مزیر میں کے دنیا میں میں کے دنیا میں کے دنیا

کلمہ پڑھنے کا حاصل تو یہی ہے شاید
آپ تھے برزخ کبری تو ہوادانت شہید
ری معراج میں دروازے کی زنجیرائی
آپ نے ہاتھ دبایا ہے طمانچہ کھاکر
ہوتے پیدانہ تری آل میں جو بارہ اہام
ہوتے پیدانہ تری آل میں جو بارہ اہام
نفس ہے گنبد خفرا کے نظر آنے تک
ناخنوں کا جو انگوٹھوں کے لیا تھا ہوسہ
یہ لطافت کہ کمر سے نکل آیا پڑکا
خلد سمجھے جو ہُوا گھر میں بھی ذکر نی

نعت کے واسطے تقلید ہوتازی کی صفی عربی نیام ہواس تیغ مہنڈ کے لئے

لے ہمیشہ، سے عربی کھوڑا، سے ہندوستانی تکوار







رنگین خیال میں ہے خونِ دل صفی میری خزاں ہے اور غزل کی بہار ہے

#### ﴿ الفِّ



گنه گارول پیرسایید دیکھے کر دامانِ رحمت کا ہواہے خوف سے منہ زردخورشید قیامت کا مگر ہوگا تو كوئى نيك دن ہوگا قيامت كا بهلا میں شوم قسمت اور پھر دیدار حضرت کا کوئی مشکل نہیں آسان کردینا مصیبت کا خدا ہےوہ بھلا پھر کیا ٹھکانداس کی قدرت کا جدائی کی جو کاٹی رات دن نکلا قیامت کا سناتے خاک حال دل نہ پایاونت فرصت کا نمازی کے لئے بھی فرض ہے اظہار نیت کا عقائد ہوں نہ اچھے تو نتیجہ کیا عبادت کا خدائے پاک کا دیدار پھر سرکار کا ملنا مناتے ہیں خوشی ہم عید کا دن ہے قیامت کا ہمیں روکا تو کس انداز سے روکا گناہوں سے بتائی حاشی کور کی چیکا دے کے جنت کا مجهى كام آئے گابيسلسله صاحب سلامت كا نہ پوچھیں وہ مگرہم بندگی کی خونہ چھوڑیں گے

> ہم اپنی وضع کیوں بدلیں کسی کے کہنے سننے پر صفّی! مختار ہے ہر آ دمی اپنی طبیعت کا



احمان کسی کا نہیں احمان خدا کا جینا کوئی جینا بھی ہے یارانِ وفا کا یار ہی کرتے نہیں پرہیز دوا کا ہرنقش پہ دھوکا ترے نقشِ کف پا کا پتلا وہ غضب کا تو یہ پتلا ہے بلا کا قائل نہیں بندہ تو حینوں کی وفا کا

اپنا دلِ بیار دوا کا نہ دعا کا سہہ لیتے ہیں مجبور نہ سہنے کے بھی صدے ہوتا ہے علاج دلِ بیار بھی لیکن بیوند زمیں کا نہ بنادے کہیں مجھ کو شیطان سے انبان بھی کس بات میں کم ہے وہ خوش ہوں کہ ناخوش کھی آئیں کہ نہ آئیں کہ نہ آئیں

دیکھو انھیں رہ رہ کے مری خاک اڑا کر

کیوں مجھ پی عنایت ہوئی کیوں شان نہ رکھ کی اڑا کر

صورت کے جو بھو کے ہیں تو دیدار کے پیا سے کوئی مہر و وفا کا

صورت کے جو بھو کے ہیں تو دیدار کے پیا سے اشر کھا کہ کہ ہے اثر آب و ہوا کا

مجھ پر جو تری برم میں طوفان اٹھے ہیں

تاثیر جگہ کی ہے اثر آب و ہوا کا

کچھ آئی گیا لطف اُدھر سے ہوئی بخشش اقرار اِدھر سے ہوا فورا ہی خطا کا

پکھ آئی گیا ہو ارادہ تو محبت میں ہو تاثیر سے ہو عقیدہ تو اثر بھی ہو دعا کا

یارانِ وطن کو جو صفّی قدر نہیں ہے

میں نگ نہیں نگ نہیں ملک خدا کا



کیا بال بال مجھ کو خدا نے بچا لیا

بن جائے بات حال تو ہم نے بنالیا
گویا کہ اس نے عیب ہمارا چھپا لیا
یا بیہ ہوا کہ آج کی کو منا لیا
آواز دے کے اپنی قضا کو بلا لیا
اک روز کام آئے گا تیرا دیا لیا
جو وقت پرنھیب ہوا ہم نے کھالیا
جب اُس نے مجھ کو اپنی برابر بٹھالیا
میں نے تو آج اُن کو گلے سے لگالیا
میں نے تو آج اُن کو گلے سے لگالیا
جس سے کوئی بردائی سی آزما لیا
دیکھا تھا جس کو دیدہ وروں کو دکھالیا

دامِ خیالِ زلفِ بتال سے چھڑا لیا
اب اس کورتم آئے یہ قسمت کے ہاتھ ہے
شرما کے منہ چھپانے کا انداز دیکھنا
یا یہ کہ ہم نے ترک محبت کی ٹھان لی
ہوتا ہوں ایک نالے پہیں قتل ہائے ہائے
ظالم فریب دے کے نہ لے دل غریب کا
رشک رقیب ہو کہ غم دوری حبیب
میں کیا کہوں کے جان رہی کس عذاب میں
جمونا سہی ذلیل سہی کوئی کچھ کے
چھوٹا سہی ذلیل سہی کوئی کچھ کے
پچھی ہےدوست بن کے مرے دل کی آرزو
لیچھی ہےدوست بن کے مرے دل کی آرزو
مہمان دوست کو جو کیا دوستوں کے ساتھ

اس کی بھی موت مہل ہو سکرات سے بچ جس نے ہماری نزع میں نام آپ کالیا بیٹے تو بات کرنے نہ دی بزم غیر میں اُٹے تو اپنے ساتھ ہی جھے کو اُٹھا لیا دل کا ہی ایک نام ہے شاید خیال بھی ایسا اگر نہیں ہے تو دل اس نے کیا لیا معثوق کو تو جلوہ نمائی ضرور ہے دیکھو عزیز مصر کو سنوا میں دکھا لیا اس درجہ تو نے ختہ کیا اے غم فراق ہم کو ہماری گور نے ہونٹوں سے کھالیا سمجھاضفی کو آپ نے جو پچھ غلط ہے یہ

مسمجھامنی کوآپ نے جو پکھ غلط ہے ہیہ دنیا کا بدمعاش زمانے کا چالیا



میں ہوں اندھا نظر نہیں آتا وہ ہے جبیا نظر نہیں آتا وہ جو ہر جا نظر نہیں آتا د مکھ بندے سمجھ اُسے ہر حا کوئی ایبا نظر نہیں آتا مجھ سے کہددے کہ دہ تو ایباہے حسب منثا نظر نہیں آتا نظر آتا بھی ہو تو شعبدہ باز د کیھوں کیسا نظر وہ آتا ہے اور کیسا نظر نہیں آتا بل نظر کا نظر نہیں آتا کیا نظر آئے گا اربے اندھے میں برے حال میں ہوں اب کہ مجھے کوئی اچھا نظر نہیں آتا اب کہاں میری آئکھ میں آنسو قطره قطره نظر نہیں آتا کیا لہوروئیں اُن کی محفل میں رنگ جمتا نظر نہیں آتا اے متنی دیکھ زندگی ہے خواب خواب میں کیا نظر نہیں آتا



لا كه ديكها تظر نہيں آتا کوئی ہجھ سا نظر نہیں آتا كوئى ديكھے تو اس كو كيا ديكھے نظر آتا نظر نہیں آتا تجھ پیمرتوںِ میں اب تواے جال گیر کوئی جیتا نظر نہیں آتا ياس والا نظر نہيں آتا اب ہے ایی خراب میری نظر مجھ کو رستا نظر نہیں آتا جب ٹکلتا ہوں تیری محفل سے اینا سایا نظر نہیں آتا حسنِ نصف النہار کے صدیے ہم فقط اک نظر کے طالب ہیں تم کو اتنا نظر نہیں آتا دید بازانِ حق کی آنکھوں کو کوئی ہے جا نظر نہیں آتا وه تماشا نظر نہیں آتا جو تماشا بنا دے خود ہم کو اس کو اپنا سمجھ رہا ہوں میں جو کسی کا نظر نہیں آتا شاعری کرکے جی رہا ہے صفی عیب اپنا نظر نہیں آتا

کسی کے کام کوئی عمر بھر نہیں آتا کہ مدنوں نہیں آتا جدھر نہیں آتا فہیں تا جدھر نہیں آتا فہیں تا اثر نہیں آتا مگر وہ اُن کی زباں کا اثر نہیں آتا بغیر اسکے نظر میں اثر نہیں آتا ہر ایک شخص کو لطف سفر نہیں آتا ہمارے سامنے اب چارہ گرنہیں آتا میں اس کے صدقے جوار مان برنہیں آتا میں اس کے صدقے جوار مان برنہیں آتا

یدرل بھی دوست فراموش کم نہیں تجھ سے
نہ سوکیں دن کو وہ را توں کو جا گتے ہیں ضرور
اخیں کی باتیں ہیں جو میں نے یاد کر لی ہیں
مراتبے میں ہے کیا کیا مشاہدہ اے شخ
عدم کے نام سے ہرایک کیوں رہے بشاش
علاج اور مرض میں نہ تھی کوئی نسبت
علاج اور مرض میں نہ تھی کوئی نسبت
گھٹی ہی جاتی ہیں ہر روز قو تیں دل کی

اب ایک درد بھی دل میں نظر نہیں آتا

دعا کے ڈھنگ ہی احباب کونہیں آتے علط ہے یہ کہ دعا میں اثر نہیں آتا وہ دردمول کہ ہورات دن کی نیندحرام تو دیکھے آہ میں کیما اثر نہیں آتا اُسی نے کہہ دیا اچھا ہوا کہ وہ کیا ہے مری سمجھ میں تو یہ عمر بحر نہیں آتا صفی کوشاعری آتی ہے وہ بھی کچھ یوں ہی اسے اس اور تو کوئی ہنر نہیں آتا

قيامت موگئ بريا فلك تونا عذاب آيا ترے گھر میں جو بھولے سے کوئی خانہ خراب آیا ادا آئی ، جفا آئی ، غرور آیا ، حجاب آیا قیامت آئی یااس فتنه قامت کا شاب آیا نه آنا تھا مگر اس پر دل خانه خراب آیا نہ ہونی تھی مگر اس سے محبت ہوگئ ہم کو نه دیکھواییۓ ناخن دیکھو دیکھوآ ئینہ دیکھو مرى جال،مير عالف تصصين احق حجاب آيا بری گنتی شمصیل آئی براتم کو حساب آیا ہارا بھی شاراب جاہنے والوں میں ہوتا ہے یہ آنا ہے کہ تم کوشوخیاں آئیں شباب آیا بیجاناہے کہ میرے ہوش میرادل گیامجھ سے جواب خط کے بدلےخودوہی حاضر جواب آیا ہوئی کوئی نہ کوئی نا گواری خیر ہو یارب الهی آج وه ناتجربه مستِ شرابِ آیا ہزاروں وسوسے بیں اور میں ہول صبح کب ہوگی کسی کو لوٹ کر نکلے کسی کو مار کر آئے ہمیشہ اک نہ اک فتنتمھارے ہمر کاب آیا ادا كيل خود يكار أشمى بين ان كى اب شاب آيا چھیانے سے کہیں انداز چھیتے ہیں جوانی کے صفی کی جان نے جائے توبس ہے اس کے ویے میں وہاں سے زندہ آیا تو سمجھ لو کامیاب آیا

(g)

نظر آیا یمی میں آپ کی محفل میں جب آیا بلا آئی قیامت آئی قہر آیا غضب آیا سمجھ آئی شاب آیا تو سب آیا

زبال جب آپ نے کھلوائی تو کہنے میں سب آیا
تو سمجھوں مری قسمت کا جو تھا وہ بے طلب آیا
بھلا سے بھی کوئی آنے میں آنا ہے عجب آیا
ہمارا نام لیکن نے میں کیوں بے سب آیا
جے سے چیز آئی اس کو تم جانو کہ سب آیا
الہی کوئی بے پروا، نہ جب آیا نہ اب آیا
مقی کو جھوٹ کہنا حیف جب آیا نہ اب آیا

جری محفل میں حسن وعشق کی تعریف کیوں پوچھی وہ دیثمن دوست جو دیثمن ہی بن کر خود بخو دائے ہے مختصے اس کی خبر بھی ہے کہ آ دھی رات آئی ہے جسے چاہوا سے چاہوتم اپنے دل کے مالک ہو محبت میں تو ظالم صبر کا آنا ہی مشکل ہے شب وعدہ ہی کیا گزری ہے روز عید بھی گزرا مجھی تھاصرف شاعراب تو شاعر بھی ہے عاشق بھی

صفی نے عاشق گزرے ہوئے لوگوں سے سیھی ہے سوانح مرنے والوں کی پڑھی جینے کا ڈھب آیا



متھی جب دل کی دھڑکن ہوش اُڑنے کا بیام آیا تو خم آیا صراحی آئی شیشہ آیا جام آیا گئی تارول کی تابش ابر میں ماہ تمام آیا گئی تارول کی تابش ابر میں ماہ تمام آیا گئر جب دن بُرے آئے تو کوئی بھی نہ کام آیا گیا تھا شاد کام آیا تو میں ناشاد کام آیا نگاہ مست مجھ تک آئی یا سرشار جام آیا برائے نام آئے کو تو مجھ تک دور جام آیا کہ جو خط میرے نام آئے گئی تا ہو خوش خرام آیا ہم اپنے آپ میں کب آئے جب وہ خوش خرام آیا ہم اپنے آپ میں کب آئے جب وہ خوش خرام آیا ہم اپنے گل رنگ ہی آئی نہ جام لالہ فام آیا ہم گئی رنگ ہی آئی نہ جام لالہ فام آیا ہم گئی رنگ ہی آئی نہ جام لالہ فام آیا ہم

فراق دوست میں کب چین جھ کوئے و شام آیا جہاں بھی وہ ہمارا ساتی خوش انتظام آیا کوئی یوں بال بھی رائے ہوئے بالائے بام آیا بھلادن مخصق ہم پرجان دیتے تھے جہاں والے صلائے جلوہ بھر عام تھی اے شوی قسمت اڑا جاتا ہے کیف بے خودی میں دل کا ہر ذرہ مرت کا میہ بھر کیا سرشار اے ساتی محبت کا میہ چکر بھی عجب چکر ہے اے ہمام شالے دید نے سرمائی ہوش و خرد لوٹا شاطے دید نے سرمائی ہوش و خرد لوٹا تری ساتی گری کی خیر ہو یہ کیا ہے اے ساتی تری ساتی گری کی خیر ہو یہ کیا ہے اے ساتی

کسی کے جاتے ہی دل پراُ داس اس طرح چھائی نہ لطف روز و شب آیا نہ کیفِ صبح و شام آیا خدا نے لاج رکھ کی کشعۂ بے دادِ حرمال کی اجل کیا آئی گویا مڑدۂ عیشِ دوام آیا

ر ترمینا آه مجرنا ناله کرنا درد وغم سهنا صفی دل اُن په جب آیا مجھے ہرایک کام آیا



البي كيا كرول دردٍ جكر اتنا جكر اتنا رہے ملحوظ خاطر کم سے کم بار دگر اتنا کسی ہے بھی ملے تو بس ملے ہر اِک بشراتنا نہ روئے تھے نہ روئیں گے بھی ہم عمر بھرا تنا کہ جن کی آ نکھ میں آ نسونہیں، ہے شور وشرا تنا أنهيس مين كياسمجهتا هول نه سمجھے عمر كبر اتنا نیا غصہ ہے اُن کا آج اتن بات پر اتنا سبھتے ہوں گےسباُن پربھی ہے اِس کا اثراتنا ستاتے ہیں بھلا اس طرح ایبا اس قدر اتنا مری آئکھیں بھی لے جااوراک احسان کراتنا محبت ہے بُری شئے جانتا ہے ہر بشر اتنا کہا تھاکس نے اے داتا مرے دامن کو بھراتنا تغافل شیوہ معثوق ہوتا ہے گر اتنا ترےمستوں کا صدقہ کچھ ذراسا گھونٹ بھرا تنا دکھاتے ہیں کہ دیکھوہم بھی رکھتے ہیں جگرا تنا

تىلى دو گر اتنى دِلاسا دو گر اتنا

نه روتا زار زار ایبا نه کرتا شور و شر اتنا بلانے کے طریقے سے بلایا کیجئے ہم کو وہ جتنا مجھ سے ملتے ہیں اس ملتے میں خوبی ہے ترے ساتھ آج کیے کیے ظالم یاد آئے ہیں وہی لوگ آپ کے نزدیک سیے عاشقوں میں ہیں برے بھولے ہیں کیا دنیا میں بھولے ایسے ہوتے ہیں نہیں معثوق تو پھر کیا بلا ہیں کوئی آفت ہیں وہ مجھے سے کس لئے ملتے ہیں کیامعلوم لوگوں کو ترے عاشق کی صورت اب تو پیجانی نہیں جاتی سنسی صورت به شان دلبری دیکھی نہیں جاتی کسی کو اپنی بربادی کا باعث کیا بتا نیں ہم کشیروں کی بن آئے مجھ کوشادی مرگ ہوجائے ذرا ببر خدا انصاف کر او بھو گنے والے نہیں ہے بےخودی ہی کی تمنا ہم کواہے ساقی عدو ہم سے تمھارے ظلم کا شکوہ نہیں کرتے مجھے جینے سے تم مایوس ناامید ہی رکھو

دیا خطاُن کولیکن کب دیا جب تنے وہ غصے میں نہ سمجھا تھا پیامی کی سمجھ اتنی ہے سر اتنا صفّی کیوں قدر کا طالب ہوا ہے اِس زمانے میں ارے کم بخت تیرے پاس کب ہے مال و زراتنا ارے کم بخت تیرے پاس کب ہے مال و زراتنا

محبت دیے تو یا رب دیے محبت میں اثر اتنا تمهارا نجمی دل اتنا حوصله اتنا جگر اتنا کوئی کب تک پھرے کو چہ بہ کو چہ در بدرا تنا نہ دے وشمن کے دشمن کو خدا ذوقِ نظر اتنا ہمیں اس کی خبر بھی ہے نہیں تو بے خبر اتنا أسے کیاغم جواینے ہاتھ میں رکھے ہنرا تنا گرایا ہےان آئھوں نے اُدھراُ تنااِدھرا تنا جنھیں دیتا ہے دیتا ہے خدا ذوقِ نظر اتنا نظرآ تاتمهبيل اب ايك بھی شوريدہ سراتنا بيه كيول داغ جگر داغ جگر داغ جگر اتنا کسی در کا بھی ہم کو آسرا ہوتا اگر اتنا یہ کیوں ہے کسرِنفسی ہاتھ میں رکھ کر ہنرا تنا تغافل شیوہ معثوق ہے ظالم مگر اتنا ہزارافسوس تواب بھی ہے ہم سے بے خبراتنا

ذرا سا کام ہے اتنانہیں تو چشم تر اتنا

نہیں معلوم پھر کیوں بڑھ گیا در دِ جگر اتنا

کرے گا کون میرے واسطے پھر در دِسرا تنا

ہارے واسطے طعنے سنا کرتے ہو لوگول نہیں ملتے تو کہہ دو اور ملنا ہے تو مل جاؤ تڑپ جانے لگا دل اب تو ہراک شئے کی خولی بر ہمیں معلوم ہے یہ بھی مجھے معلوم ہے سب مجھ مسمیں دل توڑنا عاشق بنانا تھی تو آتا ہے وہ اب اندازہ خون جگر دامن سے کرلیں گے تم ایینے د نکھنے والوں کی حالت بھی ذرا دیکھو بیاباں کی وہ رونق کیا میاں مجنوں کے دم تک تھی مجھے تو ہم نشیں سوز رقابت نے جلایا ہے تمھاری اتن بے دردی پیاتنا صبر کیوں کرتے جوتم حايهو تو اس دل كا ترمينا كيا پير كنا كيا خدا کے واسطے انصاف کر او بھولنے والے طبیعت بجر گئی بس اے طبیعت بوجھنے والے جووہ بے رحم ہے اپنے یہ مجھ کو رحم آ جائے برابر محفلِ دشن میں وہ بھی روز ملتے ہیں الہی حضرت ناصح کی آئی مجھ کو آ جائے

نه د کھے دوست اینے دوست کا درد جگر اتنا

صفی کو دوست سمجھایا کئے آخر یہی سمجھے ہوا ناحق بڑا اس عقل کے دشمن کا سراتنا



شغلِ بادہ نہو کیوں سب سے نرالا اپنا جلوہ طور سہی تو گر اے آتشِ عشق دکھنے جاتے ہیں وہ سردِ صنوبر کی بہار دکھیان کو بھی جواندھے ہیں محبت میں تری کھروہ آگے رخ روثن کے تمھارے آئیں کرم پیر مغال ہے وہی پینے والو چاندسورج ہیں حسیس اور ہیں بے سامیجی چاندسورج ہیں حسیس اور ہیں بے سامیجی

پائے ساتی پہ نہ گر کر ہوا بدنام صفی ہائے نادان کہاں جھوک سنجالا اپنا



اس نے کیا خاص بنایا مجھے آلا اپنا وہ یہ سمجھیں گے پڑا اوچھے سے پالا اپنا ہر افاقے کو سمجھتا ہوں سنجالا اپنا وہ کرے ذکر یہ جیتا رہے مالا اپنا موت اچھی کہ ذرا وقت نہ ٹالا اپنا دوسرا کوئی نہیں پوچھنے والا اپنا یانو اینے ہیں ہر اک پانو کا چھالا اپنا یانو کا چھالا اپنا

حامل عشق کیا کام نکالا اپنا شکوہ جور تو بے جانہیں لیکن اے دل میں نہیں دردِ جگر تیری کی سے غافل وہ ملے یا نہ ملے شخ و برہمن سے کہو تو بھی اچھا ہے مگر جھھ سے بھی اے عہدشکن پرسش عم نہ سہی پرسش اعمال سہی کسی وحساس ہے تکلیف ہماری تکلیف

حامل بارِ امانت ہوئے ہم آپ صفی اُس نے کچھ بارتو ہم پرنہیں ڈالا اپنا

نیک و بدخوب سجھ لے دلِ مضطر اپنا ایسے وحثی کو کیا آپ نے کیوں کر اپنا مجھ سے وحثی کو کیا آپ نے کیوں کر اپنا دل مجھ سے وحثی کو کیا آپ نے کیوں کر اپنا آدمی کام کرے سوچ سجھ کر اپنا ہم جورستے میں لگا بیٹھیں گے بستر اپنا ہم سجھتے ہیں بھروسہ ہے خدا پر اپنا سب کی نظرین نہیں اس پرجو ہے منظر اپنا ہے سب کیا کریں زور نہیں ہائے کی پر اتنا کام کرتے رہے ہر حال میں تیور اپنا کام کرتے رہے ہر حال میں تیور اپنا

اس کے گھر کو بھی سجھتا ہے جو تو گھر اپنا دل کہیں بھی نہیں مگل تھا گھڑی بجر اپنا غیر کو دوست بنالوں یہ اگر کھل جائے ہم نثیں ہم تو یہ اُن سے بھی نہیں کہہ سکتے اس نے کیا سوج سجھ کر یہ کہا ہے بچھ سے تیری دیوار کے سائے میں رہیگا کیا خاک وہ سجھتے ہیں کہ امید ہے اس کو ہم سے کس کونظارہ صورت سے ہے معنی مطلب اب چمن اور جوانان چمن سے کیا کام اب چمن اور جوانان چمن سے کیا کام وہ جو خاموش بھی بیٹھے تو ہمیں تڑیایا وہ جو خاموش بھی بیٹھے تو ہمیں تڑیایا

اے متنی اس لئے آ دارہ پھرا کرتے ہیں جی بہل جائے کسی جا تو گھڑی بھر اپنا



دوست کو ہم تو سیحصتے ہیں مقدر اپنا ہم نہ سیجے جو دل اپنا ہے تو دل ہر اپنا حال کیا خاک گھلے پھر سر محشر اپنا بس یہی تیر ہے اپنا یہی خنجر اپنا دل ٹھکانے نہیں اے داور محشر اپنا بس جو ہر کام ہے موقوف اُسی پر اپنا دل سے ناخق رہے خوش نودی دل بر کیلئے آپ ہم دونوں اگر ایک زباں ہوجا ئیں ایک نالہ جو ہمارا ہی جگر خون کر ہے دہ جول جائے تو پھر پرسٹس اعمال بھی ہو خاک بھی مخمل و کم خواب سے بردھ جاتی ہے نیند جب آپ بنا لیتی ہے بستر اپنا اس کے آگے نہیں معلوم سے ہوتا کیا ہے ہم شعبیں ، اٹھتا ہی نہیں سر اپنا ہم نشیں پوچھتے ہیں رنگ تری محفل کے ہم سے لے لیتے ہیں حصہ سے برابر اپنا اپنی وہلیز کے سجہ ہے جو ہیں آپ کو بار گھر میں رکھ لیجے اُٹھوا کے سے پھر اپنا ہم کسی برم میں کیا خاک برابر بیٹھیں بیٹھنا یاد ہے وہ ان کے برابر اپنا ہم کسی برم میں کیا خاک برابر بیٹھیں جام ٹوٹا نہیں پھوٹا ہے مقدر اپنا شہر فرقت نہو کیوں قدر صفی اشکوں کی شہر اپنا ہوں میں رہبر اپنا ہوں میں رہبر اپنا ہوں میں رہبر اپنا



تو گویا ساری دنیا مل گئی سارا جہاں پایا گھڑی بھر بھی جوہم نے آپ کو پچھ مہرباں پایا بناؤ تو سبی اییا کہاں دیکھا کہاں پایا شمصیں یا یا ہے میں نے جب بھی کچھ بدگماں یا یا سمجھ کھوئی تو ہم نے ایک ایبا بھی جہاں پایا خدا کی شان تھی کچھ بھی نہیں تھا اور سب کچھ تھا مرقست سے جب پایا کسی کو برگمال پایا رہا ہے لاگ بھی ایسا جے بے لاگ کہتے ہیں نہیں ہے یہ تو نیچا دیکھنا او آسال یایا نہیں ہے کیوں تری چشم کرم ہم خاکساروں پر شمصیں سیے چلو بس جاؤ پایا مہربال بایا دیا آرام تم نے دوستی میں میں ہی جھوٹا ہول کہ اینے گھر کسی کے پانو کا ہم نے نشال پایا گماں ہوتا ہےرہ رہ کرہنی آتی ہے رک رک کر يهال دنيا ميں كھويا جس كوعقبى ميں وہاں پايا بناؤں تو کسی کو قدر اس کی کیا بتاؤں میں صفی اب إن سے اُن سے كيا كہوں كيفيتيں دل كى

صفی اب إن سے أن سے كيا كہوں ليفيتيں ول كى أسے ديكھا جہاں ديكھا أسے پايا جہاں پايا



دے کے خط میں نے تو قاصد سے کہا تا پہنچا اب نه پہنچا تو نه پہنچا اُنھیں پہنچا پہنچا اب تمنا ہے کوئی اور تمنا کرتے

یاد کرنے کا بہانہ تھا کہ وہ آ پہنجا کیا ہوا بھیں بدل کر جو پہنچ کی تم نے سیج کهو حضرت دل وه مجھی مگر کیا پہنچا

ابھی ناصح سے تو جھوٹا تھا بڑی مشکل سے ملک الموت مری جان کو پھر آ پہنجا

مجھ کو دیوانگی عشق نے پہنچایا وہاں کہ جہاں وہم بھی اب تک نہ کسی کا پہنچا خط نہیں اس کو تو کہتے ہیں شکایت نامہ دیکھا دیکھا اُسے میں نے مجھے پہنچا پہنچا

> زور باندها توہے نالوں نے صفی کے کیکن پھر مزہ ہے کوئی ایسے میں اگر آ پہنچا

پھر یہ سفید جھوٹ شمصیں اعتبار تھا میں اور خواہ مخواہ مجھی اشکبار تھا تقذیر سورہی تھی تو میں ہوشیار تھا اس مست خواب کا جو مجھے انتظار تھا

نشر کے بدلے تیشے سے لی کوہکن کی فصد الله رے جنون جو سر پر سوار تھا ہم کو طبیعت اپنی بدلنی محال تھی اے انقلاب دہر ترا انتظار تھا

بیہ رنگ عارضی بھی بہت یائے دار تھا نقش و نگارِ دھرنے حچھوڑا نہ عمر بھر

وہ کچھ خفا ہوئے بھی تو ہم نے منا لیا جب دل میں مہر بانی تھی آئھوں میں پیارتھا تھے لاکھ رکھ کھاؤ مگر اُن کے سامنے صورت بتا رہی تھی کہ میں بیقرار تھا

دنيا تمحارا حاينے والا يكار أتفى حیب حایب بیٹھنا بھی مرا اشتہار تھا

مرنے یہ قدر ہوتی ہے مجنوں کو دیکھئے بدنام تقا ذليل تقا رسوا تقا خوار تقا جینا جو بے مرہ ہو تو جینے کا کیا مرہ ہم چین سے تو جب تھے کہ دل بیقرار تھا

ہوتی ہیں چاہنے کی ادائیں بھی خاص خاص میں اُن یہ صدقے مجھ یہ زمانہ نارتھا

سبحال اُن يكل گيارونے سےاتے آنسو کا قطرہ قطرہ مرا راز دار تھا



وہ بھی تو میں ہی اے مرے پروردگارتھا مرطرح اینے دل یہ جسے اختیار تھا میں بھی تو اک زمانے کا امیدوار تھا کیا غیر ہی کے واسطے اخلاص پیارتھا جس زندگی یہ ہم کو بڑا اعتبار تھا گویا وہ ایک تیرے کرم کی نگاہ تھی دیوانه اینے کام میں کیا ہوشیار تھا دنیا مثال دیت ہے مجنوں کے عشق کی گویا ہوا کے گھوڑے یہ کوئی سوار تھا تيرا خيال ڪيا إدهر آيا اُدهر گيا آخر تمھارے واسطے وہ بیقرار تھا تم اویری ہی دل سے تو عاشق کو یو چھتے ہم کو بھی زندگی یہ بہت اعتبار تھا دل چسپیوں کے سیٹروں سامان کر لئے اب کیا خدائی کرنے کا امیدوار تھا وشمن کوان کے ساتھ ہی دل میں جگہ تو دی كيا موكيا جوآب كي آئھوں ميں بيارتھا این بھی کچھ خبر نہیں آئینہ دیکھئے اتنی ذرا سی بات کو دل بیقرار تھا افسوس اُن کے آتے ہی تسکین ہوگئ اے بے نیاز تجھ کو تو سب اختیار تھا مجھ سے نیاز مند کو مجبور کیوں کیا

> وودن بھی یادر کھنے کے قابل ہیں اسے صفّی سینے میں اپنے جب دلِ امیدوار تھا



پھر کس سے جواب اس کا لکھایا نہیں جاتا مرتے کو کسی طرح بچایا نہیں جاتا دو زہر کہ یہ زہر تو کھایا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا کہیں جایا نہیں جاتا

او بھولنے والے تو بھلایا نہیں جاتا

خاموش ترے کو چے سے جایا نہیں جاتا خط میرا وہاں کس کو سنایا نہیں جاتا عاشق پر تصیحت اثر اپنا نہیں کرتی بدلے عم فرفت کے مجھے مار ہی ڈالو کھٹی ہے ایا جج کی طرح آپ کی دھن میں

اک روز بہاں تک اسے لامانہیں جاتا ہر حال میں لے جاتے ہیں احباب مجھی کو شكوه تو زبال يرتجعي لايانهيس جاتا کیاشکوه کرول میں تری کیابات ہے ہم دم ہر ایک کو اس طرح بنایا نہیں حاتا وہ بات بنانے میں بڑے طاق ہوئے ہیں ناطاقتی عشق سے یہ حال ہوا ہے اب آپ کے دم میں بھی تو آیانہیں جاتا ہے آٹھ پہرسامنے اک صورت بےجسم جو ديكير رما بول وه دكهايا نهيس جاتا مجھ سے انھیں سب کھ ہومجت تو نہیں ہے احسان محبت میں جایا نہیں حاتا رو مھے ہوئے معثوق تو ہیں مان بھی جاتے میلا ہوا دل ہے یہ منایا نہیں جاتا ہم ہیں کہ مجھی آ نکھ ملائی نہیں جاتی وہ ہیں کہ مجھی ہاتھ ملایا نہیں جاتا با تیں تری کچھادر ہیں گھا تیں تری کچھادر اجب كو تو يبلو مين بنهاما نبين حاتا ہر ایک سے بدطن نہو اے قاتلِ عالم ہر ایک کو معثوق بنایا نہیں جاتا

> جس طرح ستایا ہے سننی دوست نے مجھ کو دشمن کو بھی اِس طرح ستایا نہیں جاتا



روٹھ کر ہائے مرے گھرسے کسی کا جانا

یہ دنیا رنج کا گھر ہے تو دنیا سے کدھر جانا

عدو نے آپ کو بے درد سمجھا فتنہ گر جانا

ہمیں گزرا ہوا ایک ایک صدمہ یاد آتا ہے

بر شندی مفتدی آبیکس کی محفل میں کہاں اے دل

نہ کہنے آپ کے مشاق تھے ہم ایک مت سے

دل جو دیا دل کے لئے عم دیا

جانتے ہیں وہ کہ میں آ زردہ ہوں

جان کے دینے یہ تھی شرط وصال

عشق میں بثاش بہت کم رہے

آب نے بخشا دل سوزاں مجھے

اب وہی یو تخفے مرے آنسوتو خیر

رک نہیں سکتی ہے اب اُن کی ہنسی

خدا مقدور دے تو دوستو کچھ کھا کے مرجانا

نه سمجها عمر بجر سمجها نه جانا عمر بجر جانا

قیامت ہوگیا آج اس کے کوچے سے گزرجانا ارے کیا شامت آئی کیا اسے بھی اپنا گھرجانا

نہیں ممکن کسی کا اتنی آسانی سے مرجانا

صفی لوگوں کی باتوں پرتم اُن سے کیوں بگڑ بیٹھے سمجھ والوں کو زیبا ہے کسی کی بات پر جانا



زخم دیا زخم کا مرہم دیا پھر مجھے جو کچھ بھی دیا کم دیا

چر بھے جو چھ بی دیا سے دیا ہائے گر اس نے مجھے دم دیا

مئے نے ہمیں کیف بہت کم دیا

یا کسی کافر کو جہم دیا

جس نے مجھے دیدہ پرنم دیا

اِس کی خوثی ہے کہ مجھے غم دیا

شکر ہے دل اس نے دیا اے صفی اور نہایت خوش و خرم دیا

(B)

مم نے مجھے وفا کا صلہ واہ کیا دیا درے کو مہر قطرے کو دریا بنا دیا کلوا کہیں مزے کا جو سوجھا لگا دیا بن بن کے باؤ کتوں کو ایبا ڈرا دیا کھڑکا کوئی چراغ تو سب نے بچھا دیا ڈالی نظر بگاڑ دیا یا بنا دیا انتھا ، تو میرا ہاتھ پکڑ کر بٹھا دیا طالب کوجس نے اس کی طلب کے سوادیا طالب کوجس نے اس کی طلب کے سوادیا ہم نے تو چار سے جو سنا تھا سنا دیا

دائی فراق دے کے جو دھبہ لگا دیا
داتا نے مجھ حقیر کو دل کیا بڑا دیا
سنسن کے اس نے بیل مراقصہ بنا دیا
ہمن کا بھیں اور اندھیرے میں واہ دوست
اے روشنی طبع نہ چھوڑ اپنا اعتدال
بل بھرمیں اُن کے پاس ہے عاشق کا فیصلہ
بیٹا جومیں نے اس نے اُٹھا کیں قیامتیں
بیٹا جومیں نے اس نے اُٹھا کیں قیامتیں
ایسا کریم کوئی خدا کے سوا نہیں
مانو نہ مانو تم اسے اب اختیار ہے

دم بحر بھی آہ و نالہ سے فرصت نہیں صفی دل کی لگی نے کام پہ مجھے کو لگا دیا



دیکھنے کی چیز ہے یہ بندہ پرور دیکھنا دیکھنا پھر اک نظر تیور چڑھا کر دیکھنا ہم کو اب بھی کیا دکھاتا ہے مقدر دیکھنا بیٹھنا اُٹھنا بھی آآ کے باہر دیکھنا اب ہم اپنی آ نکھ سے خال وہ بسر دیکھنا اب نہ لیس کے نام تیرا زندگی بھر دیکھنا ایک دن نیچا دکھائے گا یہ اوپر دیکھنا تیر و نشر ہوگیا اللہ رے کافر دیکھنا یہ بھی کیا دن ہیں نہیں ہوتا میسر دیکھنا اک نہ اک دن اضطراب قلب مضطر دیکھنا دیکھنا ہے آپ کا اے بندہ پرور دیکھنا آرادہ ہے ایار سے ان کو گھڑی بجر دیکھنا تھیں شب وعدہ کی بھی بے چینیاں بے چینیاں بے چینیاں برہم سے ہم آغوش تو رات دن رہتا تھا جس پرہم سے ہم آغوش تو بے وفا آخر کو تو نے دے دیا ہم کو جواب مارے کس بل ہیں جوانی کے میڈھلتی دھوپ ہے مارے کس بل ہیں جوانی کے میڈھلتی دھوپ ہے مارے کوئی دل، چیخ پڑتا ہے کوئی دل، جیکے کہ بہلو میں رہا کرتا تھا وہ

برم میں رنگین عینک ہی لگایا کیجئے

یاد ہے اچھی طرح مجھ کو وہ میری بے خودی

جب نہیں تم کو تمھاری شکل صورت برغرور

د کیستے ہی مجھ کو خوہ بنی ادھوری رہ گئی

روزن دیوار پر تھی آس اب وہ بھی گئی

سب جوآ تکھیں سیکتے رہتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں

دشمنوں نے رشنی کی دوسی کی آٹر میں

اُن کے جتنے ظلم تھے سب اُن کے منہ پر کہہ دیا

حضرت ول تم نے اس کو دوست جانا کس طرح

دوست اُن کے بے وفاکس واسطے ہونے چلے

یوں تو ہوگا مجھ کو دشمن کے برابر دیکھنا

ہائے اے ظالم وہ تیرا مسکرا کر دیکھنا پھر یہ کیا ہے ہر گھڑی آئینہ لے کر دیکھنا

پھر یہ کیا ہے ہر گھڑی آئینہ کے کر دیکھنا ہندہ رخصت آئینہ اے ہندہ پرور دیکھنا

بنده رفضت المينه آسے بنده پرور ديھا ديھنا اس کو تو پھر کيا خاک پتر ديھنا

ناگوارا ہے انھیں میرا گھڑی بھر دیکھنا بائے کیوں آیا مجھے سب کے برابر دیکھنا

ہائے کیوں آیا مجھے سب کے برابر دیکھنا بات کرنی مجھ کو مشکل، اُن کو دو تھر دیکھنا

اب دل بیار کا درماں خدا کے ہاتھ ہے ۔ بات کرنی مجھ کو مشکل الیمی صورت د کیھنے ملتی بھی ہے ناداں کہیں

اے صفّی اس کو تو ساری رات دن مجر دیکھنا



جو کہا تھا ہم نے اوروں سے برابر کہد دیا

کیا فرشتوں نے شمصیں چیکے سے آ کر کہد دیا اُن کو کہنا تھا مجھے اوروں پہ رکھ کر کہہ دیا

ہر کسی سے میل جول اب آپ کا ہے اختیار جو مجھے کہنا تھا وہ اے بندہ پرور کہہ دیا شعر سن سن کر صفّی کے آپ کیوں برہم ہوئے

وہ تو ایسا ہے کہ جو آیا زبال پر کہہ دیا



کوئی رلائے تو رونا ہنائے ہنس دینا وہ اس کا دیکھ کے صورت کو ہائے ہنس دینا نها پنے بس میں ہےرونا نہ ہائے ہنس دینا وہ باتوں باتوں میں بھرآ نااپی آ تھھوں کا کی کے ظلم ہیں پھھ ایسے بے محل ہم پر کہ جی میں آتا ہے رونے کی جائے ہنس دینا وہ خود ہندا کے تو کم بخت دل ضد میلے دل جو لاکھ بار وہ اُٹھ کر رلائے ہنس دینا عدول حکمی درد جگر کہ اب اے چشم کوئی جو تھھ پہ بنے برق پاش عالم سوز تو پھر ہرایک پہتو بھول جائے ہنس دینا

وہ ہم سے پوچھتے ہیں تم ہمارے عاشق ہو جواب کیا ہے اب اِس کے سوائے ہنس دینا

صُفّی کہاں کی شکایت کہاں کا غم غصہ کسی کا عین لڑائی میں ہائے ہنس دینا



چھٹی امیدتو میں حال دل کہنے سے کیوں ڈرتا مثل مشہور ہے سرکار مرتا کیا نہیں کرتا

بہت اچھا ہوا دشمن نے مجھ سے دشمنی کرلی سوا میرے نہ جانے اور کس کس کو یہ لے مرتا

اگر وشن سے ایسے پیش آتے تو مزہ پاتے کروں کیاعرض جو برتاؤ جھے۔ آپ نے برتا

کی پیال شکن نے رکتے رکتے بات تو کرلی جو وعدے ہی پہم اڑتے تو یہ کرتا نہ وہ کرتا نہیں مجھ سے تری بے اعتنائی قابلِ جیرت غریب انسان دنیا کی نگاہوں میں نہیں بھرتا

صفی نے تھوکریں کھا کے بھی اپنی وضع کب بدلی سبحہ والا اگر ہوتا حسینوں سے بہت ڈرتا

اب ہے اتنا کون جو ذمہ بھرے تا ثیر کا اُن کو چوٹکایا بُرا ہو نالہُ شب گیر کا

وقت آخر ایک وہ نالہ جو تھا تاثیر کا

عین موقع پر ہی ٹوٹا سلسلہ تقریر کا

نکے کس برتے پہ نالہ منہ سے مجھ دل کیر کا غیر کی لیتا خبر تو لطف تھا تاثیر کا

بن گیا سرمایی رشک غیر کی تقدیر کا

میں پکھاُن ہے عرض کرتے کرتے بیخو د ہوگیا

اس کے صدیے میں بڑھے در دمجت کے مزے دوسرا دل ہے مجھے پیکال تمھارے تیر کا کھل محبت کا ہے گویا کھل کسی کے تیر کا زخم دل کس کو دکھاؤں درد دل کس سے کہوں آج تک جیتا نہ جھوٹا کوئی دام عشق سے موت ہی انجام ہے اس قید بے زنجیر کا میں تو میں ہوں اپنا لکھا وہ بھی پڑھ سکتے نہیں ہر جوابِ خط نوشتہ ہے مری تقدیر کا آب کا لکھا نوشتہ بن گیا تقدر کا ساری دنیا بھی مجھے دیوانہ اب کہنے لگی شامت آئی ہے جو میں پوچھوں سبب تاخیر کا دو گھڑی اول نہیں وہ دو گھڑی کے بعد آئے واه كيا انجام نكلا حسرت تعمير كا عُشق کی غارت گری نے گھر کو صحرا کردیا کم نہیں چلنے سے کچھ رکنا تری شمشیر کا ہم تو مرجاتے ہیں یوں بھی دل میں کٹتے ہیں عدو کیا ہوا آئینہ جو حیراں ہوا تصویر کا چیثم بد دور ان اداؤل کو تو اپنی دیکھئے أن كى محفل ير ہے عالم ۔ عالم تصوير كا صورتیں تکتے ہیں لیکن منہ سے کہد سکتے نہیں ضبط سے اب کام لیتے ہیں عدو بھی ہائے ہائے ان کو کیسا مل گیا جو تھا مری تقدیر کا

> اے متی ہم پیر و طرز جناب دائع ہیں بندشیں یہ میرزا کی میں تو ہر صورت میں اُن پر جان دیتا ہوں صفی وہ سجھتے ہیں یہ عاشق ہے مری تصویر کا

بنشین یه میرزا کی بین نه لهجه میر کا



مبر کے قابل بے احسان جبر یار کا جبتی لوگوں کو ناحق شوق ہے تکرار کا جس پر دیں دار کا جوحق وہ دنیا دار کا جبی کو گوں کو ناحق شوق ہے تکرار کا بیہ جو کہیے کوہ کن نے جان دی سر پھوڑ کر ہے بیروٹن پہلے گھر کو بعد مجد کو چراغ عاشقی میں کام پڑتا ہی نہیں ایٹار کا اپنے سپے دوستوں کو جو دکھا کتے نہیں نام ہی لے لو ہمارے سامنے دو چار کا چڑھتے جاتے ہیں نظر پرآپ کی یا توت ولعل جم لہو پھتے ہیں اپنے دیدہ خوں بار کا

کوئی دیکھا بھی ہے اس رفتار اس گفتار کا دردِ دل سے لوٹنا وہ آپ کے بیار کا 🛎 كھو چكے ہم لطف تھا ديدار ميں ديدار كا لے لیا تھا اس کو میوہ جان کر بازار کا ایک سامیه دوسرا شکا تری دیوار کا آئینہ بن جائے یہ اس آئینہ رخسار کا کون اب منہ بند کرسکتا ہے اس طر ار کا ڈنک چلتا ہی رہا اس بے سبب آزار کا حق پہنچ جائے کسی صورت سے اس حق دار کا بھول سمجھے آپ کیا اس کو بھی اینے ہار کا آ ب کیوں منہ دیکھتے ہی ہنس پڑے بیار کا مل نہیں سکتا بھگوٹہ دیدہ خوں بار کا کیوں خیال آیا؟ کسی کے دیدہ خوں بار کا

صرف مجھے بحث ہے منظور؟ یااے ہم تشیں وجد صوفی پر خدا بخشے ہمیں یاد آ گیا جاند ڈوبا اور ان کی سیر پوری ہو چکی کیا خبرتھی آپ کوہوتے ہیں عاشق دل فروش خاکساران محبت کو کمی کیا عیش کی حایثے دل کی صفائی اور اتنی حاہثے تیرے کھلوانے سے دیکھا کھل گئی دل کی زبال عاشق میں بدگمانی دل دکھاتی ہی رہی دوست دشمن کی زبانی ہی تسلی دے مجھے تازگ كب تك غريول ك دل صدحاك ميں آ نکھ ملتے ہی مرض کیبا سمجھ میں آ گیا گریہ بلبل سے ہےسب لالہ وگل کا تکھار دست رنگیں دوست نے دیکھاشفق کودیکھر

میں وفا کرتا ہوں وہ مشہور ہوتے ہیں صفّی کام کرتا ہے سپاہی نام ہے سرکار کا



زمانہ تھا زمانہ ابتداء کا وصیت نامہ تیرے مبتلا کا کہ ہوں آمین گوان کی دعا کا مجھے بینا ہے اک کڑوی دوا کا پیتہ بھولا ہوں میں دولت سرا کا

وہ ہر انداز میرے آشنا کا دم آخر نگاہ والسیں تھی اثر میری دعاؤں کا یہی ہے اشد فیمت کرنے والوں کی تقییحت کرنے والوں کی تقییحت کسی نے یاد فرمایا تھا لیکن

ير کھتے ہيں وہ ديدہ مبتلا کا ندروؤں کس لئے میں نے ساہے برتیا ہے تکلف اِس بلا کا منتمجنی کھل کرنہیں ہنتا ستم گر نه پوچھو نام تم میری دوا کا نه دو لله اب كوئى نيا دُكھ وہ سمجھے وقت آیا ہے شفا کا لیا بیارغم نے جب سنجالا أسے تا كا ہے ميں نے جس كو تا كا رقیوں کی نگاہوں کے تقدق عجب گزرا زمانه ابتدا کا ربی دونوں طرف ناواتفیت اُسے زندہ نہ چھوڑا جس کو تا کا یہ ظالم عشق الیی بد بلا ہے وہاں کیا کام ہے ماوشما کا جہاں ہمتم رہیں گھر ہو کہ بازار اگر ہوجائے وہ ہر مبتلا کا پھراس کی شان کیا ماقی رہے گی اکیلا بن تمھاری ہر ادا کا صفی کے بعد ہی معلوم ہوگا صَّفَّى کی مجھی محبت مانتے ہیں بھلا کیا عشق اس تُکُو گدا کا

خیال آئے گا اُن کو ابتدا کا گله اب كيا كرول جور و جفا كا گڑنے میں بھی ہو پہلو ادا کا نه توڑو دل تم اینے مبتلا کا جو حق ہے آشا پر آشا کا کوئی ان جان سب کچھ جانتا ہے گنه کس سے نہیں ہوتا خدا کا ڈراتا ہے خدا سے مجھ کو واعظ تکے جب آثا مُنہہ آثنا کا بھلا کس کام کی وہ آشنائی مزہ دیکھا نہیں کرتے دوا کا گوارا ہے مجھے ہر رائے اُن کی بھروسا آشنا کو آشنا کا ہزاروں دولتوں کی ایک دولت نه سمجھو کم جو ہو سوئی کا ناکا کوئی ناسور ہو، پھر دل کا ناسور

تو کوہا وقت ہے میری شفا کا وه اسے وقت پر نشریف لامیں نہیں معلوم کیا کیا رنگ لائے تکھرتا رنگ میرے خود نما کا سليقه ديكھتے ہيں التجا كا وہ ہر ایک بات کر لیتے ہیں منظور مرے آگے چلی - چلنا ہوا کا ادهم حاول مر كسے سہا رول اگر بوسہ ہی لے لوں نقش ما کا مجھے وہ خاک کا پیوند کردے انتھیں جھونکا ہے اک شھنڈی ہوا کا کسی ہے کس کی ٹھنڈی سانس کیا ہے خدا اس، کا جو بندہ ہے خدا کا خدائی حابتا ہے بندگی کر بهگوٹا مل گیا ارض و سا کا مر نے کے لئے یہ بھی بے میں حقیقت میں نہ بن کچھ دیکھ اندھے صَّفّی یہ ہے زمانہ سنیما کا



مررسے کی دل گی پھر بنی بنیاد کا بس غبارہ بن کے اُڑ جائے قفس صیاد کا میں تقدق منہ تو بنوالو ذرا صیاد کا کوئی میرا دل دُکھا دے وقت ہے امداد کا میں تفس سے کیا چھٹا جی چھٹ گیا صیاد کا باغ اگر ہے بھی تو گویا باغ ہے شداد کا پکھ صدقہ تمھاری یاد کا اشک آ تکھول ہے گرے صدقہ تمھاری یاد کا اشک آ تکھول ہے گرے صدقہ تمھاری یاد کا آج دن ہے تیری جانب سے مبارک باد کا میری کیا تو قیر ساتھی ہوں دل ناشاد کا میری کیا تو قیر ساتھی ہوں دل ناشاد کا

گھر بنا جب دل میں عشقِ خان و مال برباد کا ہو دھواں اتنا تو آءِ بلبل ناشاد کا مسکراہٹ لب یہ خنجر ہاتھ میں فولاد کا زور گھٹتا جارہا ہے نالہ و فریاد کا خوف دل میں جم گیا ہر فطرتی آزاد کا سب سہی لیکن دل پر داغ سے کیا فائدہ ہنے والے جو تھے بے موت آخر مرگئے م لب پر آگئ قربان دردِ عشق کے منوں نے بےوفائی دوست سے کی اے ندیم منوں نے بےوفائی دوست سے کی اے ندیم ن کی محفل میں رسائی بھی ہوئی تو کیا ہوئی

زندگانی کا سبب کیا آمدورفتِ نفس

یی کے بے رحمی کی دھن میں پیار کے قابل بنا

ہے مسلسل یاد میری واردات عاشقی

وہ مری نقلوں سے عاشق کس طرح بن جائمینگے

خوب ہاتوں ہاتھ بدلہ مل گیا ہے داد کا

یہ خلاصہ مخضر ہے عشق کی روداد کا

ہر گرفتار قفس قیدی ہے بے میعاد کا

واه مجھ ایے مقید کو لقب آنراء کا

اب کیا کرتا ہے ماتم بلبل ناشاد کا

حشر اس دن دیکھنا ہر بانی کے داد کا

آمدورفتِ نفس کیا تار اس کی یاد کا منت کا ۔ ایاں بھی ج<sup>ی</sup> نہیں جاد کا

پینیترا کیا - پاؤں بھی جمتا نہیں جلاد کا حافظوں سے بڑھ گیا نمبر تمھاری یاد کا

یار کا منہ کس طرح بن جائے گا فریاد کا

س طرح وہ ظلم کرنے لگ گئے جھے رہ سفی موم کا دل ہائے کیسا بن گیا فولا د کا

آشیاں میرا جلا گھر جل گیا صیاد کا شوق ہے اُن کو ستانے کا ہمیں فریاد کا

میں ریا ہے جی جاہے اگر صاد کا مصاد کا

مصلحت صیاد کی ہے یا کرم صیاد کا دل لرزتا ہے تقیہ دیکھ کر صیاد کا

''جب زمیں تانبے کی ہوگی آساں فولاد کا'' جو اُنہیں معلوم ہوجاتا سبب فریاد کا

پھر بتاتے بھی نہیں وہ قاعدہ فریاد کا بن گیا منڈان سارے عالم ایجاد کا

اور کچھ وہ بھی اثر لیتے نہیں فریاد کا ہم تو یہ سمجھے ہیں س کر ماجرا فرہاد کا

شامت آئی کھنس گیا منہ دیکھ کر صاد کا

مجھ سے پوچھو بولتا شہ کار ہوں صاد کا مت

نالہ و فریاد بہر عیش ہو جب اے صفی پھر کہاں تا شیر نالے کی ، اثر فریاد کا

چچ مص ک ن

> کیا مری فریاد کا اُن پر اثر ہوتا نہیں کہتے ہیں بے قاعدہ فردیا ہم سنتے نہیں سے ند میں جسی تہ خد مذربار ثبتہ

ایک خود میں کو ہوا جس وقت خود بنی کا شوق کچھ مری فریاد بھی اُن پر اثر کرتی نہیں

عاشق سر پھوڑ لینے کے سوا کی تھی جھی نہیں دام کا کیا ذکر ہے میں بندہ بدہ دام ہوں

انظام آب و دانہ ہے نہ تنظیم قض

آپ اپنی آگ میں جانا تھا جلنا طور کا نار کب تھی طور پر برتو پڑا تھا نور کا کوہ کن سے کھل گئ ناقدری سرکار حسن نام لکھیں عاشقوں میں کام لیں مزدور کا خوب صورت کے لئے ناز وادا بھی جاہے آدمی وه کیا نیرا بتلا هو جو کافور کا دوست کولانے گئے تفصیل بزم دوست لائے ہم نشینو شکریہ اس سعی نامشکور کا اور وہ بھی ایک رس بی کرسڑ سے انگور کا کوثر وتسنیم کیا دونول سے ہم جاتے رہے کرنظر انداز عیب اس آئکھ سے معذور کا کیا کرون تجھ سا جو کوئی بھی نظر آتانہیں سب ہویارباس کے دیدے کی صفائی تو نہو ساری دنیا سے برا ہوجائے دیدہ حور کا گریہ آ دم کوس کر بے تحاشا ہنس پڑے آپ نے دیکھا کہاں رونا کسی مبجور کا نقص ہوتا ہے بھی انسان کو وجہ کمال لنگ ہونا بادشہ بنیا ہوا تیمور کا ہم تو بہ سمجھے تھے من کرقصہ اصحاب کہف ہے مثل نزدیک کا کتا نہ بھائی دور کا ایسے مردے یا کھے جینا کسی مجبور کا عاشقی کو جو سجھتے ہیں غرض کی دوستی کچھ پیتہ چلتا نہیں منظور و نامنظور کا سوچ میں وہ پڑگئے میری گزارش دیکھ کر حق اگر پورا ملے مزدور کو مزدور کا اہلِ دولت کا حقیقی مرتبہ معلوم ہو اُن کے آتے ہی صفی نے رکھ دیا سریانو پر

£

التجا، یا اب اسے سجدہ کہو مسرور کا

کیا سمجھ میں آئے گا رونا کسی مہجور کا کام کرتا ہے بہت دل خوش جو ہو مزدور کا ہم بھی مانیں آپ بھی جو فیصلہ جمہور کا تر نہو دیدہ ہنمی میں بھی جو اُس مغرور کا وجہ فرط زہر ہے زاہر کو مژدہ حور کا حسن کرتا ہے وفا یاعشق سب سے پوچھئے

کھل کے ملنا اور پھر ہم ایسے دو مشہور کا آب ہم دونو چھیا کیں بھی تو حصیب سکتانہیں نازنیں سے گفت و گو ہے فاصلہ ہے دور کا ول ہےاک آ واز آتی ہے کروں تو کیا کروں قیس مجنوں ہوگیا مشہور سے عزت ملی اہل دولت کی ہنسی ہے عشق بے مقدور کا جس نے رہنا ہی نہ دیکھا ہو بھی ناسور کا آ نکھاس کی عاشقوں کی چیثم تریر کیوں رہے رنج سہد سہد کر بیہ عالم ہے کسی رنجور کا آپ سے بھی اب دکھاوے کی محبت رہ گئی یہ تعلق ہے تعلق آمرومامور کا ہ دمی کر ہی نہیں سکتا تبھی دل کے خلاف کیا سمجھ سکتا ہے تو رونا کسی مبجور کا غم کے آنسواور ہیں ظالم خوثی کے اور ہیں سے ہر نیچا ہوا کرتا ہے ہر مغرور کا سرنگوں دل کو کیا بارِ غرورِ عشق نے ہوگیا کا تا کیاس آخر میاں منصور کا دُھن کا یکا ہے تو اینے کو نہ بھولے آ دمی سامنا کیا ایک مختار اور اک مجبور کا داور محشر کے آگے کیا کہوں گا حال دل جنتی جنت میں کام آئے گا دیدہ حور کا حور کی خاطر سے زاہد شوخ چشموں کو نہ چھوڑ اور پھر یابند بھی کرتے ہیں ہر دستور کا جانتے ہیں ہے سمجھ بندے اسے مختار بھی المصفقي اس كوسجهت بن تجھامل ذوق ہي

دل نہ اٹکائے کہیں اللہ بے مقدور کا



البی بند کرتا ناطقہ یہ جن سلیمال کا غبار راہ نے صد شکر اپنا عیب تو ڈھانکا خفر کیا جانے رستہ ہے کدھر شہر خموشال کا اندھیر ہے گئی چشمہ خضر پائے آ بے حیوال کا شکر سے ہر برس جرتا ہوں منہ اپنے تمک دال کا

یته ملتانهیں بہلو میں دل کا جسم میں جال کا

جو سکہ بیٹے جاتا اُن پہ عشق قتنہ سامال کا جنوں میں تھا خدا کے ہاتھ پردہ جسم عریاں کا انھیں معلوم ہے بس ایک چشمہ آ ب حیوال کا خدا کی دین ہے اس میں مجال دم زون کس کو خلش جاتی رہے زخم جگر مجر آ کیں منت تھی

الہی روزنِ د بوار سے کس شوخ نے جھا نکا

كور ي نے ديا سرجب لكا ہے زخم كو ثانكا جو ہیں اہل مروت جان کی پروانہیں رکھتے زمانے سے الگ گردش سے باہردشک سے خارج مقدر میرے وشمن کا نصیا تیرے دربال کا اندھیرا یا اُجالا ایک ہے گور غریباں کا بہ ہر حالت وہی وحشت برسنے کی برسی ہے بڑا ہونا ہے ناممکن دل کوتاہ بیناں کا جے جو دیکھ سکتا ہی نہو پھر اس کو کیا دے گا طریق عشق و آئین شاب اس سے کوئی پو چھے کہاس فن میں مرا دل باب پنجم ہے گلتاں کا اسے بھی ہوگیا ہے خبط کیا اس کے بھی کتے لوں رفو گر نے مرے دامن کا مکڑا جیب میں ٹانکا جزااس کو ملے مرنے پیجس نے منہ مراڈ ھانکا خداسے شرم عصیاں اس سے غیرت بوفائی کی شگونِ نیک تھا دید ریا حیں اے صفی کین خزال کے ہی دنوں میں چاند نکلا ماہ شعباں کا



جنوں نے فیصلہ ہی کردیا اپنے گریاں کا جگر کی تو جگر کے ساتھ رونا پڑگیا جاں کا صفی دشمن ہے اپنا ہاتھ ہی اپنے گریباں کا روؤگر کو سرا ملتا نہیں میرے گریباں کا غرض صاحب غرض مجنون، جس نے جودیا پھا تکا فقط ارمان ہی ارمان ہے اب دل میں ارمان کا فرشتہ موت کا شائد سگا ہے تیرے درباں کا کہ شیکا لے لیا ہے مابدولت نے بیاباں کا کہ شیکا لے لیا ہے مابدولت نے بیاباں کا کروں تم سے محبت میں نہیں دشمن دل و جاں کا نہیں تو آپ سے تاوان لوں گا اپنے ایماں کا تیمرک بیٹنے والا ہے مرے جیب و گریباں کا تیمرک بیٹنے والا ہے مرے جیب و گریباں کا

اڑائی دھیاں ایس کہیں لگتا نہیں ٹانکا فضب ہے قبر ہے چلنا کسی کے تیر مڑگاں کا فضی ہے قبر ہے چلنا کسی کے تیر مڑگاں کا نہیں اس میں کوئی رخنہ جنونِ فقنہ ساماں کا بنوں کے جوش نے کھی ایسا ہے ترکیب چھاڑا ہے لاج درد دل کو ہم نے مٹی تک نہیں چھوڑی کسی ظالم نے میری حرق کا خون کر ڈاللا مرے جاتے ہیں سب لیکن اسے کچھ بھی نہیں ہوتا مصل مشہور ہے کہتے ہیں ''لینا اک نہ دینا دو' مثل مشہور ہے کہتے ہیں ''لینا اک نہ دینا دو' بتوں سے عشق چھوڑ دل میں جوماتا ہو خدا واعظ بنوں کے دن ہیں جنگل میں گئی ہے لام کانٹوں کی جنوں کے دن ہیں جنگل میں گئی ہے لام کانٹوں کی جنوں کے دن ہیں جنگل میں گئی ہے لام کانٹوں کی

بھلا کیوں کر برالگتا نہ اے ناصح مرے جی کو جنانا اور وہ بھی آپ سے سیدھے مسلماں کا صفی کا دم بھی اس چوکھٹ پہ ٹکلے بات تو جب ہے الہی خاتمہ بالخیر ہو ہر اک مسلماں کا الہی خاتمہ بالخیر ہو ہر اک مسلماں کا

کیا نام اُٹھ گیا ہے زمانے سے جاہ کا

£

عُل بائے بائے کا ہے نہ شور آہ آہ کا

کر حیوب کے اور دیکھ مزہ اس گناہ کا لازم ہے دیدہ ور کو چھیانا نگاہ کا آتا نہیں ہے ہم کو پُرانا نگاہ کا کچھ حال کھل نہ جائے تری جلوہ گاہ کا پیجانا تو سکھ لے ہم سے نگاہ کا کوئی سکھائے کچھ بھی تخھے اس کاغم نہیں مجھ کو نگاہ بان بنا لو نگاہ کا چٹم کرم ہے عام تو اللہ کے لئے اس مہروش کو دیکھ کے روتے نہیں ہیں ہم صدقه أتار ليتے بيں اين نگاه كا اونیا ہو مرتبہ تری نیجی نگاہ کا نالے زمین والوں کے ہیں آسان پر عشاق کے تڑیے کا اندازہ دیکھئے اندازہ آپ کو تو نہیں ہے نگاہ کا مارا ہوا ہوں میں اسی کیلی نگاہ کا جس کو روا سمجھتے ہوتم اے جنابِ شخ آسال ہے کاٹ لینا گلاایے ہاتھ سے آسال نہیں ہے تیر بچانا نگاہ کا کھایا ہے اس نے تیر تمھاری نگاہ کا دنیا کے عیش کی نہیں اب دل کو آرزو کیا کیا ذلیل شکوہ معثوق نے کیا سمجے تھے ہم یہ کام ہے سب کی رفاہ کا

> ایے سے کیا ملاپ کی امید ہو مقی جو دیکھتا نہ ہو کبھی لڑنا نگاہ کا



الیا برا نہ مان مری ایک آہ کا موقع محل بھی دیکھ ذرا اشتباہ کا جادو پھر اس نگاہ قیامت پناہ کا جو حال ہے فقیر کا وہ بادشاہ کا

دل پر سلوک نقش ہے ہر خیرخواہ کا ہے تو یہی ہے ایک طریقہ نباہ کا اندهول میں مرتبہ ہے بہت مہر و ماہ کا حاضر ہوں اب جو کام ہو جھوٹے گواہ کا أن كو تو آ دمي هو فقط واه واه كا ا قبال ہے بیسب مرے حال تاہ کا سب گھل گیا فریب سفید و سیاہ کا دنیا میں تو علاج نہیں اشتباہ کا صورت نقیر کی ہے تو دل بادشاہ کا مردود اور وه بھی تری بارگاہ کا اب وه عتاب تھی تو نہیں گاہ گاہ کا بدنام ہے زمانے میں اب نام چاہ کا سودا اِسے سمجھتے ہیں ہم تیری راہ کا الله تو ہے بخشے والا گناہ کا مجھ کو کیا تباہ مرے اعتبار نے جودوست کی خوشی ہووہ اپنی خوشی رہے رخسار سے نقاب ذرا دور کیجئے ر شمن کے تم وکیل تو پھر کون مدعی؟ ہم نیک وبدجما کیں تو کیا خاک نبھ سکے میں اور اُن کا حاہدے والا کہیں مجھے؟ دیکھا ہے تیری آ نکھ کا پھرناستم شعار مجھ سے پچھاشتباہ نہیں ہےتو کیا کروں تیرے گدا کو دونوں جہاں سے غرض نہیں قسمت بری ہورنه عدو کیا فریب دے ميں اُن کو ماد ہول تو بھلااس کا کیا ثبوت ب احتیاط اس کو بھی برباد کر گئے دنیا کے جنون ہے یہ عاشق نہیں چوری نہیں کسی کی مگر کیا کے صفی

مخلوق ہاتھ چومتی ہے ان کی اے صفی حلیہ تراش لیتے ہیں جو ہر گناہ کا



البی عشق ہے نام اب گناہ کرنے کا جناب دل یہ نتیجہ ہے آہ کرنے کا نہیں ہے مال یہ ایسا تباہ کرنے کا نتیجہ خوب ہوا واہ واہ کرنے کا

خیال بھی تھی آئے نہ چاہ کرنے کا اسے جو موقع ملا اشتباہ کرنے کا کسی کے دل کولیا ہے تو اس کودل سمجھو سراہ کر انھیں مغرور کرویا سب نہ پوچھ ہم سے حقیقت شراب کی واعظ نہیں ہے تُجھ میں سلیقہ گناہ کرنے کا خیال میں کسی کافر کے ظلم بے جاپر خیال آیا خدا کو گواہ کرنے کا صفی وہ کب کسی خط کا جواب دیتے ہیں مرض ہے بچھ کو بھی کاغذیں اور کے کا مرض ہے بچھ کو بھی کاغذیں اور کرنے کا



وہ قدر دال ہے اپنے ہر انداز و ناز کا ہے ہے نیاز مند ہوں کس بے نیاز کا رکھوا کیں شمع برم میں وہ کیوں مرتے ریب روش جب اشتراک ہو سوز و گذار کا اس نقش پاکے سجدے پر پڑتی ہے کس کی آنکھ بالائے نقش پا تو ہے مہرہ نماز کا چکے گا بندگی کا ستارہ تو دیکھنا داغ جبیں بنے گا نشاں امتیاز کا تقدیر کے بگاڑ پے کیسی ہنمی نہ آئے کیکڑا ہے کس نے ہاتھ مرے کارساز کا

دامن ہراک گدا کا جو بھرتا ہے بےسوال بندہ صغی بھی ہے اُس بندہ نواز کا



دم کی نہیں کچھ آس یہ جمونکا ہے ہوا کا جھے کو یس بخشش جو ہو اقرار خطا کا انداز ہی کچھ اور ہے اس لغزش یا کا کھر چاہے بنا لے وہ مری خاک سے خاکا چھینک آئی جھے بول اُٹھے'' پچے نام خداکا'' یول سمجھو کہ نخچر نے صیاد کو تاکا یہ طور نہ تھا حضرت موکیٰ کے عصا کا یہ طور نہ تھا حضرت موکیٰ کے عصا کا

تم کو کہیں رونا نہ پڑے اہلِ وفا کا
اے بخشے والے کوئی اس کی بھی سزاسوچ
سے نیند کے آثار نہیں تیرے تقدق
اے کاش کوئی عشق کی تصویر بنا دے
اکیا تھا ابھی لفظ رقیب اُن کی زبال سے
دانستہ جو میں اُن کا گرفتار ہوا ہوں
جو رنگ ترے کاکلِ سرکش کا ہے کافر

کھٹ جاتا ہے زور خفقاں آتش تر سے لیتے ہیں اب اس آگ سے ہم کام ہوا کا الجھا ہوں تمناؤں میں یا بھول گیا ہوں بندہ میں بتوں کا ہوں کہ بندہ ہوں خدا کا ہے شاعری وعشق تو اب لازم و ملزدم عشاق کا جو ہے وہی ندہب شعرا کا دنیا میں جو دیدار تبال سے رہے محروم عقبی میں اسے خاک ہو دیدار خدا کا جھکٹا تو ہے بھال کی طرف رُن تو ہے اس قبلہ نما کا ہرحال میں بے چارے میں کی اوا کا ترا کھنچنا بھی اوا کا ترا کھنچنا بھی اوا کا ترا کھنچنا بھی اوا کا

بنده کسی کا بندهٔ احسال نه ہو سکا نادان! میں تیری جوڑ کا نادان نہ ہو سکا کوراہی ہے گیا کوئی مہماں نہ ہو سکا جان بہار تو ہی خراماں نہ ہو سکا قائل کسی طرح کسی عنواں نہ ہو سکا کوئی نہیں جو اینے یہ نازاں نہ ہو سکا تو خود بھی اپنے حال پہ گریاں نہ ہو سکا جب سد باب آپ کا دربال نه ہو سکا میں اور کچھ زیادہ پریثال نہ ہو سکا جو زخمی نگاہ حسیناں نہ ہو سکا زخم جگر نمک سے نمک دال نہ ہو سکا یمال شکن سے پھر کوئی بیاں نہ ہو سکا میں تو کسی سے دست وگریباں نہ ہوسکا

اُن سے بھی میرے ورد کا ور مال نہ ہوسکا ظاہر کسی طرح غم پنہاں نہ ہو سکا بے درد واقفِ غم ججرال نہ ہو سکا بعز کاتی کیوں نہ آتشِ دل باغ کی بہار وه آژ گیا تو ساری نزاکت دهری ربی اليسي توسب بين ال مين حسينون كاكيا قصور روتا ہوں اس لئے کہوہ بے درد کہدنددے غصے میں خود ہی بن گئے دربان واہ وا اچھا ہوا جو آپ خفا ہو کے ہنس بڑے كس طرح دن بسر ہوئے اس بدنھيب كے میری روپ کا رفح نہیں ان کو رفح ہے افسوس ہم دوبارہ گلہ ہی نہ کر سکے مانا کہ مجھ سے دست وگریباں ہوا جنوں انساں ہے جس کوکوئی غرض ہی تہیں رہے ایسا تو آج تک کوئی انساں نہ ہو سکا پھھالی ہے دفی ہے موق میں پیش آئے جھے کو پھر اُن کے ملنے کا ارمال نہ ہو سکا تسکین تک بھی تم نے نہ دی اک مریض کو رشک مسیح بن گئے درمال نہ ہو سکا جھوٹا بھی وعدہ آپ متنی سے نہ کر سکے اتنا بھی اس غریب پہ احسال نہ ہو سکا اتنا بھی اس غریب پہ احسال نہ ہو سکا

غم بڑھ گیا تو اُن ہے بھی در بال نہ ہوسکا چنگا کوئی بلاکش ہجراں نہ ہو سکا مشکل تو ہو سکا گر آساں نہ ہو سکا فرقت میں کیچھ سکون دل و جاں نہ ہو سکا یہ کام تو حضور کے شایاں نہ ہو سکا دے دے کے لاکھ بار زباں اپنی پھیرلی اجڑا بھی میرا گھر تو بیاباں نہ ہو سکا بے وقت آڑے آ گئ رونق پڑوس کی جو میری جان لے کے پشیمال نہ ہو سکا ہوگا وہ حشر میں بھی پشیمان یا نہیں کم مالگی ہے ڈھک نہ سکی وحشت فراق دامن رفو ہوا تو گریباں نہ ہو سکا اس رنگ سے تو میں بھی پریشاں نہ ہوسکا عالم تمہاری زلف پریثاں کا مائے مائے ہے آس بھی توایئے سے بے جان نہ ہوسکا سب کیچھ قبول موت کسی کونہیں قبول بدظن جو عمر بھر کہیں مہماں نہ ہو سکا کیا جانے کیسی کٹتی ہے دو دوستوں کی رات روشن چراغ گور غریبال نه ہو سکا فرصت نه یائی عیش پیندوں نے شام سے دیوانہ تیرے آگے تو عریاں نہ ہو سکا کیوں ہم کلام خلق ہوا ہے زبان روک گوبرتیش بی رہا انساں نہ ہو سکا جس بے ھیے کوعشق کی لذت نہ مل سکی پھر بعدِ نوح کیوں کوئی طوفاں نہ ہو سکا دنیا میں رونے والے تو ہر وقت ہی رہے ہونا تھا جس کو وہ تو پریشاں نہ ہو سکا دنیا مرے لئے جو پریشاں ہوئی تو کیا سب کے لئے خدا بھی تو کیسال نہ ہوسکا وہ سب سے برتے ایک ہی برتاؤکس طرح

آ فت کشانِ عشق کے دل ٹوٹ جائیں گے میرا اخیر وقت جو آساں نہ ہو سکا میرے جنون ہی کا نتیجہ ہے اے صفی شائع جو آج تک مرا دیواں نہ ہو سکا

اوروں نے کی تمھاری خطاہم نے کیا کیا تم ہم سے کول ہوئے ہوخفا ہم نے کیا کیا تعریف کی ، حسین کہا ، ہم نے کیا کیا اچھا شھیں کہا تو برا ہم نے کیا کیا ہم کو بھی کچھ تو اپنی خطا کی تمیز ہو یہ تو کہو کہ کیا نہ کیا ہم نے؟ کیا کیا تجویز اس کے ملنے کی کرتے فراق میں نالہ اگر کیا تو بھلا ہم نے کیا کیا اُن کی ہماری بات زمانے یہ کھل گئی افسوں ایک رجمشِ باہم نے کیا کیا یہ سیکھ کر وہ ساری بلاؤں سے پھٹ گئے فقرہ تو خوب یاد کیا ''ہم نے کیا کیا'' يہلے تو اس سے ترك محبت كى كہہ كيكے اب كهدب بين" بائ خداجم في كياكيا" بدنام ہم کو کرنے سے بدنام تم ہوئے تم كهدب بودبم نے كيا" بم نے كيا كيا؟

ال اليك كى طرف سے بي تھے ہم بھى اسے مقى ہم تيرے دوست مرد خدا ہم نے كيا كيا



کیا بھی ہائے تو کیے کو ہم نے پیار کیا مرے جواب کا بھی تم نے انظار کیا؟ جو ایک بار کیا تو ہزار بار کیا زبان پر نہیں صورت پر اعتبار کیا چلو تو آئ سے تم کو صلاح کار کیا

ملی جب آکھ سے آکھ اُس نے بے قرار کیا
سی سائی پہ کیا جلد اعتبار کیا
الٰہی خیر ہو آج اس نے بے قرار کیا
پھر اس نے وعدہ کیا ہم نے انظار کیا
صلاح کار نہیں ہے جو مجھ فدائی میں

نظرتو کیا ہے جھی سربھی اُٹھ نہیں سکتا گلے لگا کے مجھے خوب شرمسار کیا بتا تو اور خطا كون سي موئى ظالم یمی کہ تو نے کہا میں نے اعتبار کیا وه عشق کیا جو تحقیے دل ہی دل میں پیار کیا وه شوق کیا جوادب ہی ادب میں جان رہی تقدق آپ کے کن میں مجھے شار کیا غریب جاہنے والوں کی رکیس کرتا ہے کہ اب عدو نے بھی یہ ڈھنگ اختیار کیا نہیں ہے ہم کو تو منظور دوست کی خاطر بيركوني آ تكھيں ہيں الله ري شرير آ تكھيں نہ جانے آپ نے کتنوں کو بے قرار کیا نہ کہنے کی کہیں معثوق منہ سے کہتے ہیں عجیب وقت کا ہم نے بھی انتظار کیا پھر اُس نے وعدہ کیا اس نے اعتبار کیا یہ دل بھی ہائے عجب زود آشنا دل ہے حسين كههك أنهيس اك عذاب ميس بول ميس غضب ہوا مجھے کیج نے گناہ گار کیا تو اس غریب نے بس آیہ اختصار کیا مریض ہجر میں جب آہ کی سکت ندرہی ادا گئی تو خوشامه کو اختیار کیا خلاف وضع تنزل ہے دل فریب سہی پھراس نے ہائے اس بے وفا کو پیار کیا صفّی کے سینے میں کیا جانے کون سادل ہے صَفَّى کی دیدہ وری آج کھل گئی اُن پر بہت دماغ بڑھا تھا خدا نے خوار کیا



چھوڑ ہر ایک کو برا کہنا ایک صورت پہ تجھ کو کیا کہنا ب وفاؤں کو بادفا کہنا آپ کی بات واہ کیا کہنا تم نے کیا عیب ہم میں دیکھا ہے دیکھو اچھا نہیں بُرا، کہنا میں نے کیا کیا کہا ہے لوگوں سے ایک بار اور پھر ذرا کہنا جانے کب ہیں جھ کو اپنا دوست مانے کب ہیں وہ مرا کہنا جھ کو غصے سے دیکھ کر نہ رکو دل میں جو پچھ بھی آگیا کہنا یں محبت میں کیا کروں انصاف کوئی انصاف سے ذرا کہنا آپ کو آج تک نہیں آیا واقعہ سب سے ایک سا کہنا خوب نقلیں اُتارتے ہیں آپ آپ آفریں واہ واہ کیا کہنا کیا کہنا ہیں بھی نہیں سنتا اور پھر اس پہ آپ کا کہنا اُن کو کہنا سلام اے قاصد اور دربان کو دعا کہنا اے مقی ہے ابھی تو دِتی دور کون کہنا ہے آگیا کہنا

ترا بے مدعا مانگے دعا کیا مرض ہے تندرتی میں دوا کیا تحجے اے بے وفا قدر وفا کیا مہیں کیا کیا، کیاہے ہمنے کیا کیا تنبهم ہو جواب مدعا کیا کہا کیا آپ نے میں نے ساکیا کهوآخر ذرامیں بھی تو سن لوں مری نبت ساہے تم نے کیا کیا تمحاری مہربانی ہے تو سب ہے مرا ارمان میرا مدعا کیا نه نوچیس وه تو اینا مدعا کیا؟ نەدىكىيى دەتواپنا گرىيە بےسود چلاتو بھی جواے دل لینے والے ہارے ماس مجر باقی رہا کیا ادائيس تم كو بخشيس بم كوآ تكصيل کرے گا اور بندوں سے خدا کیا کوئی رکھے کسی کا آسرا کیا جوجھ کوآب ہی درے اُٹھادیں اسے سمجھے گا کوئی دوسرا کیا سجھتے ہو جو اپنے آپ کوتم ذرا سوچو مرض کیا ہے دوا کیا کھلاتے ہوئتم ضطِ فغال پر مرے گھر کوتم اپنا گھر نہ مجمو تو ایس میہمانی کا مزا کیا صفی خود بنی شہرے جن کا شیوہ

و معدد منظر آئے گا اُن کو دوسرا کیا



مسی نے ہائے کی مجھ سے وفا کیا مگر دنیا میں بھی ہیں لوگ کیا کیا محبت میں تمنائے وفا کیا غرض کے دوستانے میں مزا کیا زمانہ کیا زمانے کی ہوا کیا رسا ہو میری آہ نارسا کیا م بے نالے نہیں دیتے فلک سے مگر بوڑھے بروں کا سامنا کیا تو پھر اس ابتدا کی انتہا کیا اگر ہے ابتدائے عشق مرنا بوے ہم درد ، اُن کا یو چھنا کیا دم آخر مری برسش کو آئے ہم اپنا اوجھ بھر لیتے ہیں ساقی بھکاری بھیک میں ڈھونڈ ھےمزا کیا جہاں ہو سرفروشی خود فروشی وہاں ہم کیا ہاری التجا کیا بُرے جو ہیں برا کہتے ہیں سب کو شکایت کرنے والوں کا گلہ کیا بجز تیرے ہارے یاس تھا کیا بھلا اے بے مروت زود برہم سکھائے ورنہ اُن کو دوسرا کیا یہ ہے سب جان کر اُن جان بنا صفی صاحب اگر ہے شاعری جھوٹ تو پھر اس جھوٹ کی آخر سزا کیا



سب و کھتے ہیں اوھر اُدھر کیا میرا دل کیا مرا جگر کیا مرن ہے تو اگر گر کیا اے جرو شمیں خبر کیا جب منہ میں زبان ہے تو ڈر کیا

یہ ہے مری آہ میں اثر کیا اُن سے تو نباہ دی خدا نے عاشق ہیں تو چناں چنیں کیوں سمجھاؤ نہ مجھ کو ہم نشینو جو کچھ گزری کہیں گے سب سے ہوتے ہیں ہزار طرح کے غم میرے دل کی انھیں خبر کیا متم سے کہیں جی اُڑ نہ جائے اُٹا بھی غرور حسن پر کیا رہتا نہیں ایک سا زمانہ اب بھی ملتے ہیں وہ مگر کیا! پھر دن نکلا کہ گھر سے نکلے ہم سوچ رہے تھے رات بھر کیا رنجیدہ ہو کیوں خلاف معمول آئینہ میں آگیا نظر کیا دن کیا آیا قیامت آئی مائگی تھیں دعا کیں رات بھر کیا کیوں یاد رہیں صفی کے اشعار مطلس کے کلام میں اثر کیا مطلس کے کلام میں اثر کیا

جو یہ نہیں تو بھلا لطف آشنائی کیا مزے کی چیز ہے یاربغم جدائی کیا تو اپنے علی سے بھی ف کو تو ہم کریں شلیم اور سے کہ خود میں یہ خود نمائی کیا کی سے حسرت و بدارتو چھپا نہ سکے یہ دیتا ہے اب دکھائی کیا اُس اوائے تغافل پہ جان دیتا ہوں ملال بڑھ گیا اُن سے ہوئی صفائی کیا لیا تھا مشورہ تم نے جو اے شفی ہم سے لیا تھا مشورہ تم نے جو اے شفی ہم سے زیر غور ابھی تک وہ کارروائی کیا



بدی دونوں دلوں میں آئی اس تکرار پر کیا کیا خوشی ہوتی ہے اُن کی شوخی رفتار پر کیا کیا برس پڑتے ہیں میرے مونس وغم خوار پر کیا کیا فتم ہےاس نے تشمیس کھائی تھیں اقرار پر کیا کیا ہوئی ان کی مری انکار پر اصرار کیا کیا نظر ہے ہر قدم پر اور ہے پچھ مشکرانا بھی شب فرفت دلاسا دینے مجھ کوکوئی کیوں آ ہے نہوجس کوخدا کوخوف وہ بندے سے کیا جھجکے ہمیں بے پرکیا جیتے اگر ہیں تو دکھا دیں گے قیامت ڈھا کیں گے صیاد یہ دو چار پر کیا کیا تری ٹیڑھی نظر نے بے کسوں کی جان لے ڈال لگے ہیں عیب اس بے نیام کی تلوار پر کیا کیا سر محفل ذرا دیکھو نگاہیں اہل محفل کی از جاتے ہیں صدقے چاند سے رخسار پر کیا کیا سمجھتا تھا کہ ارمانِ نمک پاشی چھپائے گا مجھے بھڑا تھا اپنے زخم دامن دار پر کیا کیا نہیں شخ و برہمن شاہد مقصود سے واقف لڑائی ہو رہی ہے سبحہ و زنار پر کیا کیا جگہ اچھی نکالی شخ نے مسواک رکھنے کی کھلا ہے یہ کلس بھی گند دستار پر کیا کیا جگہ اچھی نکالی شخ نے مسواک رکھنے کی کھلا ہے یہ کلس بھی گند دستار پر کیا کیا عمل محفی اپنا دل پر داغ گویا باغ جنت ہے عدد کھاتے ہیں خاراس گھٹن بے خار پر کیا کیا

مسرت حیما گئی دیکھو دل اغیار پر کیا کیا چڑھے ہیں حاشیے ان کی مری تکرار پر کیا کیا نئی سوجھی ہے دردعشق کے اظہار پر کیا کیا کھا ہے یار لوگوں نے تری دیوار پر کیا کیا مرا معثوق ہو یا اُن کا عاشق تو ستائے بھی مجھے آتا ہے عصہ چرخ نا ہجار پر کیا کیا سنبجل کرچل سنبھل کچھتو سنبھل اد نبیند کے ماتے گماں ہوتا ہے لوگوں کو تری رفتار پر کیا کیا جگر، دل، جان، سب کچھکام آئے حسن والوں کے نکلتے ہیں ہمارے حق بھی اس سرکار پر کیا کیا مجھے کیا کام کوئی بات میں کیوں چارسے پوچھوں مشمص جانو کہ رکھ چھوڑا ہے تم نے چار پر کیا کیا مصیبت عاشقی کی کوچہ گردوں سے کوئی پوچھے کہ پیش آتی ہے ہراک منزلِ دشوار پر کیا کیا کوئی سو بار اُس نے روزن در بند کر ڈالا یڑے پھر ہماری حسرتِ دیدار پر کیا کیا ہوں کو عشق سمجھا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے تری کٹ مجتی یر ، بحث یر ، تکرار یر کیا گیا كسى كى حسرتول كاخون جب بهوتا باليا تو سرخی دوڑ جاتی ہے ترے رخسار بر کیا کیا!! مجھے یہ صاف گوئی اے مقی بدنام کردے گی لگائی جائیں گی رائیں ترے اشعار پر کیا کیا



وہ نام نہ لے سلام ہی کیا مجھ سے اب اس کو کام ہی کیا ہر وقت بلا ہے شام ہی کیا مجھ بیسے غریب آدمی کو آ کے بھی تو کچھ ہو سرفرازی رشا رہوں تیرا نام ہی کیا دل کیا؟ دل کا نظام ہی کیا دن میں سو بار کھھ سے کچھ ہے تیری دولت سما کے آگے محشر کا ازدحام ہی کیا میرے کاموں کا جائزہ لو تم کوآتا ہے کام ہی کیا دیوانے کی روک تھام ہی کیا دیوانہ ہوں میں تو میرے سرکار آ تکھیں آنو بغیر بے آب اب ریز نہوں تو جام ہی کیا كيول ركھ صقى خيال جنت چھوٹی گری کا نام ہی کیا



واہ تجھ سے آس کیا تھی اور تونے کیا کیا دیکھتے تو حضرت یعقوب کو اندھا کیا کس نظر سے ہم نے تجھ کوآج تک دیکھا کیا جانتا ہوں میرے آگے آئے گا میرا کیا پھر یہ پوچھو آج تک ہم نے کیا تو کیا کیا تم کو اپنا دوست کرنے کے لئے کیا کیا کیا گیا گیا گیا میری خاموثی نے گویا اس کو بے پروا کیا میری خاموثی نے گویا اس کو بے پروا کیا

علوگوں سے لے لے کر مجھے رسواکیا بلا ہے چاہ پھر چاہے وہ ہو اولاد کی اسے پوچھ تیرے منھ پوتو آ تکھیں نہیں وں جب اسے طرار شکوہ کیا کروں کی تاثیر اگر ہے ہے کہ ہو دونوں طرف ا پت ہمت جو کھو سب کچھ سہی مانی ہے کچھ حیرت کہیں تو کیا کہیں عمانی ہے کچھ حیرت کہیں تو کیا کہیں عرات ہی رہی

دوست کا جلوه کہاں، یہ بدنصیب آ تکھیں کہاں

اُف ری ضد الله ری هث به طبیعت به مزاج

میں برا ہوں غم نہیں لیکن میرے اللہ نے

ہم رہے بھی اُن کی محفل میں توبس ایسے رہے

اب تمہاری دوئی کو دونوں ہاتھوں سے سلام

جو دکھایا میری قسمت نے اسے دیکھا کیا جو کہا تھا آپ نے آخر اسے پورا کیا آپ کو اچھا بنایا سے بہت اچھا کیا ضبط نے گونگا بنایا صبر نے اندھا کیا

جو ہوا اچھا ہوا جو کچھ کیا اچھا کیا

آئے دن کی سیکڑوں بدنامیوں سے نیج گئے مارڈالا آپ نے بیار کو اچھا کیا اب تو جینے کی دعائیں ہانگتا ہوں رات دن اے صفی اس کی قتم جس نے مجھے پیدا کیا

الیی صورت سے تری صورت نظر آئی تو کیا
این صورت سے تری صورت نظر آئی تو کیا
ہائے ری قسمت کہ اُن کوعقل بھی آئی تو کیا
یوں ہنمی آنے کو رونے میں ہنمی آئی تو کیا
میری آ ہوں میں اگر تا شیر بھی آئی تو کیا؟
بعد میرے اُن کو میری یاد بھی آئی تو کیا
کہنے سننے سے گھڑی بھر کو حیا آئی تو کیا
تم نے کھانے کو مرے سرکی قتم کھائی تو کیا
کرنے والوں نے جو کی بھی چارہ فرمائی تو کیا
تم کو کہتی ہے اگر مخلوق صودائی تو کیا
ہم کو کہتی ہے اگر مخلوق صودائی تو کیا

کھے نہ پائی دل نے تسکین او کھے پائی تو کیا ایک دشن کے کہے پر ناز وہ بھی اس قدر ہوش آ نا تھا کہ وہ خاصے ستم گر بن گئے او جھا پیشہ شگفتہ خاطری ہے اور شئے آپائے دل سے پوچیس آ پہی سوچیس ذرا میرے لاشے پر اگر تشریف بھی لائے تو بیج اپنی عادت سے وہ باز آ جا کیں ممکن ہی نہیں کئی عادت سے وہ باز آ جا کیں ممکن ہی نہیں کئی عادت سے وہ باز آ جا کیں ممکن ہی نہیں تیری طرح تھا جو کچھ تقدیر کا ہونا وہ ہوکر ہی رہا نے وہاؤں میں تو کچھ گنتی نہیں تیری طرح

اے صفی ترکی تعلق کرے اتراتے ہو کیوں عمر بھر میں بیہوئی ہے تم سے دانائی تو کیا



ول مضطر بتا که کیا کرنا ان کی سننا ترا کھا کونا زندگی کو ہے بے مزا کرنا عشق میں دل کو مبتلا کرنا مارِ خاطر نہو کسی پر بھی آدمی اس طرح رہا کرنا ات سنی ہے ناگوار انہیں حس طرح عرض مدعا كرنا ایک ہے ایک کو جدا کرنا آسال کو تو خوب آتا ہے یو چھنے والا کون ہے تم کو شوق سے ظلم ناروا کرنا خود کو آفت میں مبتلا کرنا کونسا تلک ہے اے دل مضطر بات ہر ایک کی سنا کرنا وہی کرنا جو تم کو کرنا ہے ہم بھی حقِ نمک ادا کرنا زخم یر وہ نمک چھٹر کتے ہیں یوچھنا کیا کسی سے الفت میں دل میں جو آئے وہ کیا کرنا مغفرت کے لئے دعا کرنا دوستول سے یہ التجا ہے مری جان و دل آپ پر فدا کرنا ہم کو آیا تو بس یہی آیا ان حبینوں کا اعتبار نہیں سب کی فطرت میں ہے دغا کرنا میرے دشمن تو حاہتے ہیں یہی مجھ کو ہر ایک سے برا کرنا ہم جے اینا رہ نما کرنا کون ایبا ہے راہ الفت میں مقضا ہے یہ آدمیت کا سب سے اخلاق سے ملاکرنا مگیہ دوست اور وشمن بر؟ ہائے اس تیر کا خطا کرنا عارہ گر سے یہ یوچھ کیجے صفی درو ول کا علاج کما کرنا

یہ مقدر کا تھا برا کرنا اُن کو خوش کرکے پھر خفا کرنا عمر بھر تو صنم پرستی کی وقب آخر خدا خدا کرنا وه ہاری تو کچھ نہیں سنتے ان کی ہر بات ہم سنا کرنا مجھ کو آتا ہے تو بیہ آتا ہے تیرے حق میں فقط دعا کرنا أن ہے اظہار مدعا كرنا تجھ کو آیا نہ اے دل ناداں ہم تو نازِ بتال اُٹھاتے ہیں ستم آسال کو کیا کرنا تم ستم بھی نیا نیا کرنا طبع جدت ببند رکھتا ہوں سيدهے منہ گفتگو كيا كرنا چھوڑ کر این کج ادائی کو نگهٔ غفلت آشنا کرنا بے خودوں کی بھی کچھ خبر گیری وه نہیں جانتے وفا کرنا اُٹھ گئی ہے جہاں سے رسم وفا گاہے ماہے کا بھی ملا کرنا اس ستم گر نے بائے چھوڑدیا ہائے وہ سختیاں شب غم کی ٹوٹے ہم یر پہاڑ کیا کرنا اور مرا کام ہے خطا کرنا آپ کا کام بخش دینا ہے پھیر کر منہ کو ہنس دیا کرنا بائے اظہار بے رخی میں ترا حشر کا انتظار کیا کرنا اس کی رفتار ہی قیامت ہے ترک کرتے ہو کیوں صفی سے کلام ہے یہ سنت اے ادا کرنا

میں ، اور شکویٰ ، صبر کے قابل نہیں رہا آزردہ دیکھتے ہی اُسے ، دل نہیں رہا توہین عشق کا متحمل نہیں رہا اُن کے تو اُن کے این بھی قابل نہیں رہا

حاتم کی ہے نظیر نہ قارون کا جواب کوئی بھی اس زمانے میں کامل نہیں رما کر خودکشی اگر کوئی مائل نہیں رہا زخم نگاہ ناز نہیں ہے تو زہر کھا اُن تک تو در دِعشق نے پہنچا دیا مجھے مرنا تبھی جن کے واسطےمشکل نہیں رہا سب کچھ رہا خیال ، گر دل نہیں رہا اکثر خلاف وعدہ بھی ہم اس کے گھر گئے منزل یہ جب پہنچ گئے ، ہم اور شیخ جی آپس میں اختلاف سائل نہیں رما ہم ذلت سوال گوارا نہ کرسکے اوراُن کے ذہن میں کوئی سائل نہیں رہا ہو کوئی انقلاب ، قیامت ہی کیا ضرور په دېکه لول ، که اب کوئی چائل نېيس ريا دل ، اور آرزو نہ ہو ، کیا واہیات ہے میں ایسے لغویات کا قائل نہیں رہا هر دم نفس کی آمد و شد پر رہا خیال اس جَالے سے میں جھی غافل نہیں رہا

بس بس ، فریپ ترکی تعلق نه دے صفی چھوڑا ہے اس کو تو نے ، جو حاصل نہیں رہا



اک ناگوار چیز ہے ، اب دل نہیں رہا
اب اُن کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا
آئینہ بھی ہمیشہ مقابل نہیں رہا
مرنا ، ہمارے واسطے مشکل نہیں رہا
چلکتے کہ لطفِ شرکتِ محفل نہیں رہا
دنیا کا کوئی کام بھی مشکل نہیں رہا
اب تک اِدھر خیال ہی مائل نہیں رہا
آئینہ بن کے اُن کے مقابل نہیں رہا
آزاردہ دل رہا بھی تو بے دل نہیں رہا

دل جب سے دروعشق کے قابل نہیں رہا وہ میں نہیں رہا وہ مرا دل نہیں رہا کیا التجائے دید کروں ، دیکھا ہوں میں اب وہ اگر خفا ہیں تو یوں بھی ہے اک خوشی دنیا غرض کی رہ گئی ، اب اس سے کیا غرض من من کے اہلی عشق ومحبت کے واقعات دنیا کے نیک و بد پہمری رائے کچھ نہیں مجھ سے نہ پوچھو حسرت آ رائشِ جمال

اک ناامید کے لئے اتنا نہ سویئے

وہ جان کے چکیں، تو کوئی ان سے پوچھ لے اب تو کچھ اس غریب پہ فاضل نہیں رہا؟
آیا نہ خواب میں بھی مجھی غیر کا خیال غفلت میں بھی میں آپ سے غافل نہیں رہا

ب بندگی بھی اس کی رہی بندہ پروری ماتا رہا ، اگرچہ میں سائل نہیں رہا

وہ ہاتھ ہیں صفی ، مجھے اک آسیں کا سانپ
گردن میں دوست کے جو حمائل نہیں رہا

شکر ہے جیسا گیا ویسا وہاں سے آ گیا دل گیا میرا تو اس میں دوستوں کا کیا گیا کوئی چیخ دل گیا کوئی کھے دل آ گیا یہ ہوا کیسی چلی کیسا زمانہ آگیا يعنے ميں کہتا گيا افسانہ وہ سنتا گيا وہ بھی کچھ کھانے کی شئے تھی جواسے میں کھا گیا آپ جو جاہیں سزا دیں پھر مجھے بیار آ گیا یہ نہیں پوچھا گیا تو ہم سے کیا پوچھا گیا بس جہال دیکھا گیا اب تک یہی دیکھا گیا دل گيا ، رونا گيا ، ہنسنا گيا ، جينا گيا میرے دم پر بن گئی ان بے ہُدوں کا کیا گیا کون سا روتا ہوا آیا تھا جو ہنستا گیا واہ وا شاباش ہے اے حارہ گر احیما گیا اور میں نادان بیسمجھا وہ سب کچھ یا گیا یہ معمد اہلِ حکمت سے کہاں ہوجھا گیا

کیا کہوں برتاؤ اس محفل میں کیا برتا گیا ناروا ناحق بیه ندی دل مرا سر کھا گیا کس کو سچا جانیئے جو اُن کی بزم ناز میں اب حسینوں کو بین خواہش ہے کوئی جاہے ہمیں وصل میں ایس ہوئی ناقدری حالِ فراق اینے ترکش ہی میں ڈھونڈیں آپ اینے تیرکو ہائے ماتھے پرشکن آئھوں میں رس لب پرہنی پرسش اعمال میں ہو ذکر حسن وعشق بھی ًا بنی آئھوں ہی کورو بیٹھا ہراک مشاقِ دید زندگانی کے مزے سب ایک دل کے ساتھ تھے صبط کی ناتجربه کاروں نے مجھ کو رائے دی آپ سے کس کو ملی آخر دوائے درد ول تو دوا لانے کو جائے تو کفن بھی ساتھ لائے حال سن كر مسكرانا ايك استعجاب تها راز حسن وعشق تو اک انکشافی چیز ہے

أف رے طوفانِ محبت لا کھ مارے ہاتھ یانو یہ جدهر مجھ کو بہاتا لے گیا بہتا گیا کیا کہوں وہ میرے گھرسے کس طرح کیسا گیا دل ہی دل ہے اُسکے دل میں آگیا تو آگیا كيا مين سمجها اور كافر كيا مجھے سمجھا گيا دم کا کیا ہے جارہ جیبا آیا تھا ویبا گیا آج تک ایس عنایت سے تو میں بیتا گیا اس بیہ میں شرما گیا تو خود بھی کیوں شرما گیا تم نے گویا مجھ کو بلوایا ، میں بلوایا گیا شهرنا تھا جسکو شہرا جسکو جانا تھا گیا

برنظر میں اک محبت ہر ادا میں اک خلوص ٔ دعده ، دهو که ، اوراطمینان ، مُبل ،قسمیں فریب دل میں اک لذت ہے کیکن یاد تو کیچھے نہیں ریدنی تو تھے ہارے واقعات زندگی اُد بُدا کرتم نے کیوں بانہیں گلے میں ڈال دیں کیوں کہا ارباب ہمت التجا کرتے نہیں ہر طرف عاشق نوازی کی جو شہرت ہوگئی سب کو بلوایا تھا لیکن کس سے وہ کھل کر ملے

ہیں صفی کے ناز ،تم ہم سے ، ذراد کیھے کوئی بے بلائے آج ان کی برم میں کیا گیا

یی نہیں ۔ دل سے مگر اندیشہ فردا گیا سرکی عزت ہے جگہ پر یہ اگر رکھا گیا کیا کہوں کس خواب غفلت سے مجھے چونکا گیا جب گیا میرے گلے مل کر مجھے مہکا گیا میں نے جو کچھ کھویا بدلے میں بہت کچھ یا گیا نا گوار خاطر نازک بھی کچھ برتا گیا کوئی کافر اینٹ کی خاطر پیر متجد ڈھا گیا بے دلی کی زندگی سے جی بہت اُ کتا گیا عشق سے یو چھے کوئی کتنے کلیجے کھا گیا میهمانی کیا رہی جب میهماں شرما گیا

اہ ری آب و ہوا جو میکدے میں آ گیا کیوں رکوں تجدے سے میں جب یانوان کے یا گیا جاتے جاتے دل میں اک چٹکی جو وہ لیتا گیا حاسدوں میں اک اضافہ روز وہ کرتا گیا ول کا کیما رنج جس دم ہاتھ دل بر آ گیا وہ کچھ اخلاقاً ہارا حال بھی سنتے گئے دل کی بربادی ذرا سی پخته کاری بر ہوئی یا کہ میرا دل مجھے دے یا تو میری جان لے حسن کود کیکھئے کوئی کتنوں کی اُس نے جان لی وہ یہاں آئے تو مجھ بدبخت نے شکوے کئے

ایک دل ہے اور لاکھوں آرزؤں کا جوم ان بلاؤں سے جہاں تک ہوسکا بچتا گیا جھک گئی میری نظر ہوتے ہی اُن سے حیار آ نکھ حسن کے آگے ہمیشہ عشق ہی شرما گیا کچھ نہ کچھ اپنا ہی دکھ روئے جو ہر آیا گیا ا ہے بارے میں کسی سے رائے اب کیا خاک لوں مجھ سے بے صبرے کو عادت صبر کی پڑ ہی گئی أن كے وعدے ير نهآنے سے برا كام آگيا ایک آنسو بھی گیا میرا تو اک دریا گیا آب کیا جانیں غریبوں نے کسوں کی زندگی يعنے جو سويا سو كھويا اور جاگا ياگيا میں نے خواب ناز دیکھا وہ مجھے کیا دیکھتے د کھتے ہی د کھتے کیا زمانہ آگیا ا آب جیسے بھی زمانے کا گلہ کرنے لگے ٔ میری کس تعریف پر اب تک نه آیا تھا یقیں آئینے میں آخر اتن در کیا دیکھا گیا لوگ جو کہتے گئے وہ آپ سے کہتا گیا آب جو کہتے گئے اس پر کیا میں نے عمل میں نے جب نالہ کیا تو سامنے وہ آگیا کتے ہیں''جس کا کیا آتا ہے اس کے سامنے'' ظلم پر مجوب کرکے اس کو خود مجوب ہوں وه جو کچھ شرما گیا گویا مجھے شرما گیا نا گوارِ خاطرِ نازک بھی کچھ ہوتا گیا درد دل کہتے ہوئے تیور یہ تھی میری نظر یا فقط سرکار کی برگار میں بکڑا گیا واقعی بار امانت کے لئے موزوں بھی ہوں ایک دن اینے ٹھکانے جو کوئی سیدھا گیا جان لے تیری شکایت ہوچکی پیر مغال ہائے ناقدری کہ کیسا مال کیا ستا گیا يوسف اك حسن مكمل اور قيمت ميجه ورم شاعری کی آڑ احیمی مل گئی تجھ کو صفی بات رکھ لی جھوٹ کے یردے میں سے کہتا گیا

جے پند کریں وہ پند کرلینا دن اپنی عمر کے جمرنے ہیں جب تو بھرلینا زمانہ آپ سے سیکھے کسی کا گھر لینا غم جگر نہ دوائے غمِ جگر لینا خبر نہ تھی کہ یہ دنیا ہے عیش سے خالی ہوئی ہے خانہ بدوثی غم محبت کی تمھاری طرح کا اک آئینے کے گھر میں ہے جو ہوسکے تو ذرا دیکھنا خبر لینا کوئی گھرا ہے اکیلا تری اداؤں میں شکار ہاتھ سے جانے نہ پائے دھر لینا اگرچہ اس کی جدائی کی دل کو تاب نہیں جو آ پڑی ہے تو اب مبر وشکر کرلینا ہمارے داؤ ہمیں پر چلائے جاتے ہیں بھلا وہ اور کسی بات کا اثر لینا دعا ہماری دعا کیا ، دعا کہاں کی دعا نہیں ہے چیز یہ لینے کی ، تم گر لینا خدا نے مبر دیا لاکھ لاکھ شکر صفی مشک کرسلام کرلینا

(g)

ہماری آ تکھ کو خود ہی بلک کا آسرا ہوگا

بیامی رات کا اب کیاعمل ہے کیا بجا ہوگا
قیامت میں بھی شاید اس ہی کا آسرا ہوگا

ذرا انصاف کرنا الی تصفیدی سے کیا ہوگا

ہمیں کب صبر آئے گا جو وہ صبر آ زما ہوگا
دکھادیں گے ہماری چھانو سے دن بھا گتا ہوگا

نہ سمجھا مرتے مرتے آج شاید مرچکا ہوگا

تسلی اور تشفی مجھ کو زندہ رکھ نہیں سکتی اس کا لالچی بنتا ہے روکو جس سے انساں کو اُدھر سے اک ذرا اعلانِ جلوہ ہوتو جانے دو ہنی مشکل سے روکی اس نے میری موت کوسن کر

نه ہوگا دوسرا حائل جو وہ جلوہ نما ہوگا

نہیں آیا جو وہ اب تک تو آیا حاہتا ہوگا

مسى عالم ميں ہوآ سآ دمی سے حصیت نہیں سکتی

سمجھ لے گا وہ ظالم یوں ہمیں بدنام کرتا ہے صفّی آجائے گی شامت اگر نالہ رسا ہوگا مصمد



کسی کی دوئق کا دم بھرے گا جس میں دم ہوگا ستم ہوگا جو کوئی غم گھڑی بھر کو بھی کم ہوگا ترا ترک ستم بے آس بندوں کو ستم ہوگا غریب و ناتواں ہوں جھ پہکیا اُن کاستم ہوگا ای سے چین پاؤں گا جو دل مانوسِ غم ہوگا ستم بھی ہے تعلق سے بھی ہوگا تو کرم ہوگا

رہے گی بانگین کی شان امیدوں کے ماروں سے

جواباً بھی مجھی وہ جو پئے تشکیم خم ہوگا

بنے ہوخاک سے تن پرورد پھرخاک ہونا ہے وجود جسم کیا ہے جار دن میں کلعدم ہوگا ستم کا نام بھی منہ سے نکالوں تو ستم ہوگا وہ سچی بات بھی میری زباں سے سنہیں سکتے مرادیں آرزوئیں مانگنے والوں کی ٹکلیں گ اگر مج کول سائل زینتِ و ست کرم ہوگا خیالِ بیش و کم هر آدمی کو بیش و کم هوگا ينهي ذُه كاوَل كب تك دل ميں پچھٽوسوچ اےساقی نه سمجھا تھا کرم کی التجا کرنا ستم ہوگا گذھتے بھی دنیا بھرکے ہیں سب میرے سریر ہیں یئبی چلتے رہیں گے تیر جو تیری نگاہوں گے تو بھرنا بھی مرے دل کی جراحت کا بھرم ہوگا ذرا پنکھا حملیں گے ہم ذرا دامن تو نم ہوگا آنہ ہوگی تو نہ ہوگی سرد دل کی آگ رونے سے مجھے اپنا لہو پینا کلیجے کا ورم ہوگا خبر کیا تھی کہ ہوگی ضبط غم سے زندگی دو بھر جگر کا درد تھوڑے چینے سے کچھ تو کم ہوگا کہاں فریاد کا دم مجھ میں کیکن اس پیمرتا ہوں وہاں کیا یانو رکھوگے جہاں میرا قدم ہوگا یقین آتانہیں مجھ کو قیامت کے بھی وعدے پر وہ شاید اس جنم سے دوسرا کوئی جنم ہوگا جہاں اعزاز برتے جائیں گے اہل محبت یر ہزاروں سر رہیں گے جس جگہ اُن کا قدم ہوگا ذرا گھرے نکلنے کی جھجک دل سے نکل جائے یرستاروں کو اندھا کردیا تیری محبت نے نظر ہوگی تو فرقِ عظمتِ دریہ و حرم ہوگا خوثی کے مارے شاید اے متفی پیٹ حائے گا دل ہی اگر میری طرف رجحان اُن کا ایک دم ہوگا

مرے مرنے سے وہ مجھوب ہوگا اگر ایبا ہوا تو خوب ہوگا کوئی شادال کوئی مجھوب ہوگا قیامت کا بھی سلہ خوب ہوگا نہ تھی امید اِے نازک طبعیت کہ دشمن اس طرح معتوب ہوگا غرض کیا تیرے آنو پوچھنے سے جو رونا ہی ہمیں مرغوب ہوگا

یہ دل پیدا کرے گا دل فریک ہید اُس محبوب کا محبوب ہوگا ہے دہ ہو آئینہ اس پر حال میرا کہ وہ بر خود غلط محبوب ہوگا چھپایا آپ نے خط کیوں بہی نا؟ کوئی کا تب کوئی مکتوب ہوگا اسے چاہیں گے سب جوتم کو چاہے ہید طالب ایک دن مطلوب ہوگا غضب ہوگا جو میرا شکریہ بھی شکایت میں وہاں محبوب ہوگا تری مبر آزمائی کے تو صدقے گر ہر شخص کیا ایوب ہوگا تری مبر آزمائی کے تو صدقے گر ہر شخص کیا ایوب ہوگا کے بی مناع کبی میڈوب ہوگا



مرا ہاتھ اس کا گریبان ہوگا قامت میں بھی وہ جو اُن حان ہوگا بھلا کوئی ایبا بھی نادان ہوگا شمیں دے کے دل جو پشیان ہوگا جے آگھ ہوگی جو انبان ہوگا وہ سو جان سے بچھ یہ قربان ہوگا نہ رکھ آس ہر ایک سے فائدے کی جمّاتے ہیں ہم دیکھ نقصان ہوگا تمھارا بڑا مجھ یہ احسان ہوگا مری طرح بے حوصلوں کو نہ برتو بریثان کر مجھ کو لیکن سمجھ لے کہ جب میں نہوں گا پریثان ہوگا جئے گا ترے کل کے وعدے یہ وہ کیوں گھڑی دو گھڑی کا جو مہمان ہوگا نہوگ جے آدمی سے محبت وه لا کھوں میں اک آ دھ انبان ہوگا وہاں بھی اگر صلح گل میں رہے تم تو محشر لرائی کا میدان ہوگا ستم یر نہ ٹوکو جفا سے نہ روکو وه آزرده بوگا پشمان بوگا وہ کسے مصیبت کے مارے نہوں گے تري حاه کا جن کو ارمان ہوگا کهول کیا وه آئینه کیول دیکھتے ہیں اے جو سُنے گا وہ حیران ہوگا

کھلا کر پلائیں گے ہم مختسب کو

غضب ہو جو تم مار ڈالو عدو کو

ذری سی تو رکھے گا اس سے محبت

سر راه أن جان بوجانے والے

رہے گی جو اُن کی یہی مہربانی

عُمْل کیا آسان ہے یوں ہی مراجائے گا

یہ ترے حالی موالی کم لگا دیں گے تحقیم

رنج دیں تکلیف پہنچا ئیں ستائیں کچھ کریں

ہم تو کرنے کو کرد گے تل سے میرے گریز

دشمنوں کو رو کئے بس طعنے اُن کے سن جِکا

بجو مئے میں شخ تو آیے سے باہر ہوگیا

یوں نہ توڑیں دل کسی کا آپ میرے روبرو

یہ کافر کوئی یوں مسلمان ہوگا یہ شیطان مر کے بھی شیطان ہوگا وہ خشخاش کھر جس کو ایمان ہوگا

کہیں وقت پر یوں ہی ان جان ہوگا

ل یمی مبربانی تو مرنا بہت مجھ کو آسان ہوگا صفّی وصل میں ہجر کا خوف کیا؟

جو ہونا ہے کل وہ مری جان ہوگا

ہاتھ رہ جائیں گے خنجر آپ کا گرجائے گا ایک دن مخلوق کی نظروں سے تو گرجائے گا

یہ جارا دل نہیں جو آپ سے پھر جائے گا

حشر میں پہیے ہر ابندہ بھی بے ہر جائے گا

میں بھی پھرایی سناؤں گا کہ منہ پھر جائے گا دیکھنا بے جارہ ممبر سے کہیں گر جائے گا

ہے۔ ہے تو دشمن ہی مگر آ زردہ خاطر جائے گا

کھائی تھی سوگند اُن کے گھر نہ جانے کی منفی بیبھی سمجھے تھے وہاں تو ایک دن پھر جائے گا



یہ سلسلۂ گردشِ دوراں نہ رہے گا کیا ہم نہ رہیں گے تو گلتاں نہ رہے گا

ہر ایک ہے کل تو ہی پشیاں نہ رہے گا

بیلی تفسوں پرینہی گرتی ہی رہے گی برتے گا اگر آج محبت تو ہلیلے

جس دن مرے دل میں کوئی ار ماں نہ رہے گا

کیا جان کے وہ زندہ رہے گانہیں معلوم قاتل کی اداؤں یہ جو قرباں نہ رہے گا الیا ہی قیامت میں پشیال نہ رہے گا جینے سے زیادہ رہے مرجانے سے جوخوش رہتا ہی نہیں راز مجھی رازِ محبت ینہاں جو رکھوں گا بھی تو پنہاں نہ رہے گا جب کوئی ستم آپ کے شایاں نہ رہے گا ہوجا کیں گے آوارہ یہ عشاق ستم کش بے خوف مسلمال سے مسلمال نہ رہے گا الیی ہی لگاوٹ کی ادائیں ہیں تو کا فر آرام تحجیے بھی کسی عنواں نہ رہے گا اتنا تو سمجھ اے مرے آرام کے رحمن ہر خاک نشیں پر لکیہ قہر غضب ہے سایہ بھی ترے ساتھ مری جاں نہ رہے گا ایبا بھی کرم مجھ پہ کرو کے مجھی اوہو! احیما مرے دل میں کوئی ارماں نہ رہے گا کچھ روز تو بے چارہ پریشاں نہ رہے گا جھوٹی ہی تسلی ترے بے تاب کوبس ہے یہ کام پھر اتنا بھی تو آسال نہ رہے گا مفہوم محبت بھی جو مرنا ہے تو مر بھی یہ رنگ بہار چنستاں نہ رہے گا ہے مبع میں کچھشام میں کچھ پھولوں کا جوبن کوئی بھی خریدارِ حیناں نہ رہے گا کہا ہوگا جو عشاق نہوں گے یہ نہ یو چھو دنیا میں نمک یا تو نمک داں نہ رہے گا زخموں یہ مرے آپ نمک یاش سے ہیں انبان تبھی خاطرِ احباب نہ توڑے ایما جو کرے گا وہ پشیال نہ رہے گا دامن جو رہے گا تو گریباں نہ رہے گا دیوانہ بنا دیں کے تجھے بھی ترے وحثی چل جائے گی یونہی جو کھلی جھوٹ صفی کی

کوئی بھی شخن گو و شخن دال نہ رہے گا

خیال آپ کا جب ذرا آگیا تؤینے میں ہم کو مزا آگیا نہ ہم دوسرے ہیں نہ وہ دوسرے نانہ مگر دوسرا آگیا ہوا تو نہیں ہے تو اے نامہ بر ابھی کی ابھی میں گیا آگیا مرے دل میں آنے کوشی ایک بات کہ اِسٹے میں وہ بے وفا آگیا نہ آنا ہی اُن کا اِس ابٹھیک ہے خیال دل مبتلا آگیا دا آگیا

وہ بے وعدہ تشریف لائے ہیں آج خدا جانے دل میں یہ کیا آگیا ۔ آگیا ۔ آگیا ۔ آگیا ۔ آگیا ۔ آگیا خدا کی قتم کھا کے وہ ہنس پڑے خدا کی قتم ہے مزا آگیا انہیں ہم سے ملنے کی فرصت کہاں گیا ایک تو دومرا آگیا سمجھتا ہوں سب کچھ گر دوستو یہ دل ہے جدھر آگیا آگیا صفّی کو بھی اچھا سمجھنے گئے زمانہ اب ایبا کرا آگیا مرا آگیا خول کیا ساتھ کے اللہ جیتا رکھے مخول کیا سائی مزا آگیا سرا آگیا خول کیا سائی مزا آگیا

چل دیا وه رشک مه گھر اپنا سونا ہوگیا پھر وہی اگلا اندھیرے کا اندھیرا ہوگیا أن كا دامن كيا بيطا اك حشر بريا موكيا ابنا قصه قصهٔ عشق زلنجا ہوگیا قابل حیرت نه شہری زندگی تیرے بغیر میرا مرنا بار لوگوں کو اچنیجا ہوگیا ڈویتے کو خوب شکے کا سہارا ہوگیا عین استغراق میں صوفی کو یاد آئی خِلال جس کو پہلے پہلے دل آزار ہم سمجھا کئے رفته رفته آب وہی دل کی تمنا ہوگیا میری آنگھیں تو گلی تھیں شوخی رفتار پر اور وہ چاتا ہوا دل لے کے چاتا ہوگیا دھوپ میں پھرنے سے دیکھو رنگ کالا ہوگیا وتت بوتت آئے بشک آئے لاکھوں بارآئے تاب نظارہ رہے ہر ایک کوممکن نہیں اُن کا بے یردہ نکل آنا ہی یردا ہوگیا اور بن یسے کا لوگوں کو تماشا ہوگیا حاہنے والوں کو دیوانہ بنایا آپ نے وہ تو جس کا ہوگیا کم بخت اس کا ہوگیا اسے دل کا خون کر ڈالوں تو شاید چین ہو أن كو ديكھو وہ نظر آيا كئيے ہر رنگ ميں مجھ کو دکیھو دیدہ و دانستہ اندھا ہوگیا عشق میں اچھا بُرا کب سوجھتا ہے اے صفی

اس بلانے آلیا جس کو وہ اندھا ہوگیا



تم نہ جانو تو خدا جانے بھے کیا ہوگیا فظرہ قطرہ جمع ہوتے ہوتے دریا ہوگیا چار نے اچھا کہا جس کو وہ اچھا ہوگیا در کچھ سب کچھ ہوگیا جب قیس رُسوا ہوگیا یہ تو جس کا ہوگیا کم بخت اس کا ہوگیا و کچھتے بیٹھے بٹھائے کا یہ جھگڑا ہوگیا دو بینے کا سہارا ہوگیا باغ کا باغ اور یہ صحرا کا صحرا ہوگیا مال کا مول آگیا اُدلے کا بدلا ہوگیا مال کا مول آگیا اُدلے کا بدلا ہوگیا وہ نہ آئے غیب سے سامان پیدا ہوگیا وہ نہ آئے غیب سے سامان پیدا ہوگیا منہ یہ دونوں ہاتھ رکھ لینے سے پروا ہوگیا

پوچھتے کیا ہو ترا یہ حال کیما ہوگیا عاشقی میں وہم بڑھتے بوشتے سودا ہوگیا وہ سراپا ناز ہے جھے ہے بُرا تو کیا کروں عاشقی میں نام اگر درکار ہے بدنام ہو کچھ ہولیکن اب مرادل تم سے پھرسکتا نہیں اپنے پہلو میں بٹھایا آپ نے اغیار کو لیے بہلو میں بٹھایا آپ نے اغیار کو لے لیا یادِ مرزہ نے مجھ کوسیلِ اشک سے داغ ہائے ہجر بھی دل میں ہیں خارِشوق بھی دل میں ہیں خارِشوق بھی لے کے دل اِلزام دیتے ہونینمت ہے بہی دل کی گھراہٹ نیم صح دم سے کم ہوئی دل کی گھراہٹ نیم صح دم سے کم ہوئی کیا یہی ہے شرم تیرے بھولے بن کے میں نار

میری ہر اک بات قانونِ محبت ہے مگر اے صفی میں شاعری کرنے سے جھوٹا ہوگیا



جو گزرگی وه گزرگی جو گزرگیا وه گزرگیا وه غریب جیتے جی مرگیا وه کهال گیاوه کدهرگیا مرے پاس دل بھی تو ابنہیں وه اُدهرگئے یہ اِدهرگیا اے کیا کہوں اے کیا کروں کہ میں اُن کے دل سے ازگیا اُسے زندگی کا مزا ملا جو تزی اداؤں یہ مرگیا شپ ہجرآہ کرهرگی کہوں کس سے نالہ کدهرگیا جوتھاری آئھسے گر پڑا جوتھارے دل سے اُتر گیا کوئی اپنے بچنے کا ڈھب نہیں کوئی زندگی کا سب نہیں کوئی درد ہوتو دوا کروں نہ ہے دوا تو دعا کروں اُسے دل گلی کا مزا ملا اُسے عاشقی کا مزا ملا کوئی دوست ہے کہ غلام ہے کوئی یہ بھی طر نے کلام ہے وہ کہاں گیا وہ کہاں گیا وہ کدھر گیا وہ کدھر گیا

ترے ظلم اور سم سے ترہے جاں نثار بھی ہم رہے نہ رقیب جس کو ہراک کھے کہ تری جفاؤں ہے ڈر گیا

رہے کیوں نہ سینے میں دم خفا یہ نیاستم ہے نئی جفا کہوں کیاصفی کوئی بے وفا مرے دل کو لے کے مکر گیا



اچھا ہوا خلش گئی کائنا نکل گیا دو ہی دن میں دوالہ نکل گیا آ تکھیں نکالیں لڑنے کو فوراً بدل گیا قسمت سے بات بن بھی گئی دانو چل گیا رہبر بھی نچ رستے میں ہم سے بدل گیا کہتے ہیں کیا دماغ تمھارا بھی چل گیا بھر اس کوخوف کچھ نہیں یہ دن جوئل گیا پیٹو کئیر سانپ تو آیا نکل گیا محفل میں اُن کی آج میں پہلے پہل گیا میہ وہ بُوا ہے جس میں ہمارا مُدل گیا یہ وہ بُوا ہے جس میں ہمارا مُدل گیا یہ وہ بُوا ہے جس میں ہمارا مُدل گیا

جنت ہمیں وہیں ہے جہاں دل بہل گیا

حیرت ہے مجھ کو روپیہ کھوٹا بھی چل گیا

دل عشق میں تباہ ہوا یا کہ جل گیا الفتِ میں اس کی جان گئی دل بھی جل گیا دل اپنا اس سے مانگئے کو میں جو کل گیا جلتے ہیں غیر اپنا تو مطلب نکل گیا تعریفِ حسن یار نے اس کو کیا رقیب کرتا ہوں عرض اُن سے جو چلنے کی میں کہیں بھاری ہے رات ہجر کی بیار پر ترے دہمن کے نقشِ پا کو جو دیتے ہو گالیاں کرشمن کی میں وہ رہتے ہیں اس کی خرنہیں ارمان کیا گئے کہ گیا دل بھی عشق میں ارمان کیا گئے کہ گیا دل بھی عشق میں وہ جو یا بزمِ غیر ہو دہمن بھی جاں شار بے دے کے اپنا دل دشمن بھی جاں شار بے دے کے اپنا دل

انجامِ عشق دیکھ لیا اپنی آئکھ سے اب تو صفی دماغ کا تیرے خلل گیا دے



شخ زمزم برہمن لینے کو گنگا جل گیا خوش رکھا تو خوش رہاتم نے جلایا جل گیا

اشک کی بے آبروئی سے کلیجا جل گیا ہوں تمھارے بس میں یامردہ بدستِ زندہ ہوں دل تو شخنڈا ہو رہے گوتشنہ کا می ہی رہے کاش اپنی آ نکھ سے دیکھوں کہ دریا جل گیا جس نے وہ بجل گرائی تھی اُسی سے پوچھئے کیوں ہوئے بے ہوش مویٰ طور کیسا جل گیا یا تو وہ گرمی نہیں اب مُنن عالم سوز میں یا مری آنکھوں کا شاید کوئی پردا جل گیا

دل کو ضبط اشکِ سوزاں نے کیا خاک سیاہ گرم یانی سے صفّی گھر اپنا گویا جل گیا

(F)

کام دیگا رات بھر دن بھر تڑپنا لوٹن ہوسکے جب تک دل مضطر تڑپنا لوٹن وہ مری بے تابیوں کے یوں تو قائل ہی نہیں آج اُن کے سامنے چل کر تڑپنا لوٹنا لوٹنا لوٹنا لوٹنا لوٹنا کہوں تو کیا کہوں جی میں آتا ہے کہ رہ رہ کر تڑپنا لوٹنا وہ تڑپنا لوٹنا سن کر تڑپنا لوٹنا لوٹنا سن کر تڑپنا لوٹنا لوٹنا میں میرے اکثر دوستوں کو بعد میرے اے صفی یاد آئے گا مرا اکثر تڑپنا لوٹنا

(P)

نہ تھے کچھ کالے کوسوں پر میر گھر اُن کا میر گھر میرا دعا کیں میری بے تاثیر نالہ بے اثر میرا شگون بد ہے ایسے وقت رہنا بے خبر میرا گر میں کیا کروں جب ہوعقیدہ آپ پر میرا عدد کا دل تو دل ہے ادر اے بے داد گر میرا کلا سے د کھے لے کوئی کلیجہ چیر کر میرا مزہ آتا ذرا اینے یہ بس چلتا اگر میرا

البی کس طرح جائے گا اب دردِ جگر میرا وہ آئے بھی گئے بھی خیر ہو پھے اور سمجھے ہوں یہ مانا آسال سو ظالموں کا ایک ظالم ہے اس کو تو دلاسا دے تسلّی دے تشفی دے اس اسول تو ہوگا یہ جان اک روز جانی ہے

ترى ناقدرداني كالموض ناقدرداني تقى

المين معلوم ہوگا حال جو تھا رات بھر میرا

ستم توڑے ستایا پھر بشیمال بھی ہوا دل میں غلط فنہی ہوئی آخر ہے میرا فتنہ گر میرا نے بن کر جواب وہ پو چھتے پھرتے ہیں گھر میرا خلاف واقعہ دنیا کو کچھ باور کرانا ہے مجھے ا قبال ہے کوئی کے تو لاکھ میں کہہ دوں کٹم اُن کا ہے دل میرا ہے درد اُن کا جگر میرا سمجھ والے اب ایسے آدمی کا نام خود رکھ لیں جو ظالم دوست بنتا ہو أدهر أن كا إدهر ميرا وہی غصہ وہی تیور بتا اے بے خودی کیا تھا اٹھایا اُن کے قدموں پر ہے آخر کس نے سرمیرا وہاں کیا اُس نے دیکھا اُس پیکیا بیتی خدا جانے جو میری جان کا دشمن بنا ہے نامہ بر میرا وہ اب تو بے غرض بے داسطہ تھے بے تعلق تھے نہیں معلوم نکلا نام پھر کس بات پر میرا صفی میری قتم کس نے تجھے باور کرایا ہے بھلا وہ خودغرض خود کام اور اُس پراٹر میرا

## (P)

کہ میں اس فتنہ گر کا ہوں کہ ہے وہ فتنہ گرمیرا ادھر چتا ہوں اب اللہ لے جائے جدھر میرا مگر نقصان ہے اس میں اُدھر اُن کا اِدھر میرا بس اب کم ہوگیا جاتا رہا دردِ جگر میرا گیا دل ، جان کھوئی ، ہے یہ قصہ مخضر میرا تو پھر یہ کیا دل ، جان کھوئی ، ہے یہ قصہ مخضر میرا برائی کیا ہے مارے مارے پھر ٹاور بدر میرا پھلے پھولے گا اب نخلِ تمنا کس قدر میرا تحصارا دل ہوا میرا جگر میرا تمار دل ہوا میرا جگر میرا نہیں تو ہائے یہ میں اور پھر کا جگر میرا نہیں تو ہائے یہ میں اور پھر کا جگر میرا بیسب ظالم چرا کر لے گئے ذوتی نظر میرا بیسب ظالم چرا کر لے گئے ذوتی نظر میرا بیسب ظالم چرا کر لے گئے ذوتی نظر میرا بیسب ظالم چرا کر لے گئے ذوتی نظر میرا بیسب ظالم چرا کر لے گئے ذوتی نظر میرا

وہ شوخ آیا گر آزردہ آیا جان پر آیا
سنجالا ہوش چاہاتم کورسوا ہوگیا سب میں
اگر کچھ بھی نہیں قسمت میں گردش پانو میں چکر
تمھارے تیرٹوٹے لوٹے والے مزے لوٹے
جگرے داغ دل کے آ بلے بڑھتے ہی جاتے ہیں
عدو کی بات تم مانو تمھارے صدے میں جھیلوں
کی کاغم نہیں ہوتا ہے اُن کافیضِ صحبت ہے
نہ تھے دشمن محبت کی نظر سے دیکھنے والے
نہ تھے دشمن محبت کی نظر سے دیکھنے والے
ترا مجوب کرنا ، اور ہنس کر ، وہ بھی رستے میں

سناؤل کس کو حسرت ناک قصه مخضر میرا

نه بت خانه جگه میری نه کعبه کوئی گھر میرا

مبارک دوستوں کو تذکرہ شام و سحر میرا

وہ چھوٹے ،دل گیا،احباب روٹھے،آبروکھوئی نہیں معلوم ، پھر جینا ہے کس اُمید پر میرا

بھلا ہردل عزیزی تو کہاں محسو دِعالم ہوں صفی اِس دور میں تو عیب ہے گویا ہنر میرا



نہ کچھ سنا نہ ہمیں اس نے کچھ کہا نہ ملا کسی نے کیا نہ دیا اور ہم کو کیا نہ ملا اب اس کولوگ ہی ہمچھیں گے وہ ملا نہ ملا تری خوشی انجھیں آپس میں اب ملا نہ ملا شخصیں خلاش کھی جس کی کہو ملا نہ ملا خدا کا شکر کوئی درد آشنا نہ ملا کسی غریب کو پھر بات کا برا نہ ملا کسی غریب کو پھر بات کا برا نہ ملا معاوضہ سے ہمیں اپنے کام کا نہ ملا نہ ملا معاوضہ سے ہمیں اپنے کام کا نہ ملا نہ دور مگر خاک بھی مزا نہ ملا نہ ملا نہ ملا نہ دور مگر خاک بھی مزا نہ ملا نہ ملا نہ دور مگر خاک بھی مزا نہ ملا نہ ملا نہ ملا نہ دور مگر خاک بھی مزا نہ ملا نہ ملا نہ ملا نہ دور مگر خاک بھی مزا نہ ملا نہ ملا نہ ملا نہ ملا نہ دور مگر خاک بھی مزا نہ ملا

وہاں گئے تو گلانے کا مدعا نہ ملا کوئی جب اپنے برابر کا مبتلا نہ ملا نظرتواس نے ملائی ہے ہیں نے دیکھا ہے بیار برگا مبتلا نہ ملا بیاجبی تریم محفل میں پھوٹ ڈالیس گے ملے بھی مجھے ہے وہ بیباک اور پوچھے بھی ارے جواپنی ہی بھگتان میں نے بھگتی ہے ترے بلانے پہ جوآس لے کے آیا تھا الجھے کم نے پچھاس طرح ڈال دی تھی ہو تریم ہو خداکو پوج کے جنت ملی تو کیا خوش ہو خداکو پوج کے جنت ملی تو کیا خوش ہو طلے بھی اور مجھے لے چلے بھی اندھا دھند چلے بھی اور مجھے لے چلے بھی اندھا دھند

رہے نہ چین سے اظہار در دول میں صفی ترب کے کوئی پہلو اگر نیا نہ ملا



مجھے زمانے سے کیا تو ملا زمانہ ملا ملا ضرور ہمارے مذاق کا نہ ملا نہ پوچیر مجھ سے زمانہ کی وہ ملا نہ ملا سفید جھوٹ ہے یہ کوئی آشنا نہ ملا جو ایک آدھ یہاں بندہ خدا نہ ملا تو دیکھنا پھر انحص گھر میں راستا نہ ملا شکار کر تو ذرا تاک کر نشانہ ملا یقین ہے شمصیں اب تک کوئی برا نہ لا غریب ہے کوئی اس طرح دوسرا نہ ملا مرے فسانے سے کوئی اگر فسانہ ملا جو تو ملا تو سمجھ لے انحصیں خزانہ ملا ملا جو زیست کوغم موت کو بہانہ ملا خزاں جو آئی تو پتے کا بھی پتا نہ ملا خراں جو آئی تو پتے کا بھی پتا نہ ملا میں تو رخ بھی جی بھر کے ایک جانہ ملا میں تو رخ بھی جی بھر کے ایک جانہ ملا

کبھی کیا مری دیوائل نے ہنگامہ
پند ہوں تو بہتی ہوئی نگاہ نہ ڈال
براسیجھتے ہو مجھ کو تو بے شک اچھے ہو
ملے ہیں آپ جس انداز سے خدا کی شم
جفا کرو کہ وفا تم پہ حرف آئے گا
تر فقیرتو بھو کے ہیں تیری صورت کے
ہمیں جو زیست ملی رزق کو ملا حیلہ
تمام باغ کا جو بن بہار تک ہی تھا
گلی گلی کی مقدر نے خاک چھوائی

وہاں خدا بھی ملے گا نہ ہم غریبوں سے

سمسی سے ملنے کی عزت ملی صفی جب سے ہزار رنگ سے آ آ کے اک زمانہ ملا



ملا تو کیا ترے ملنے سے کچھ مزا نہ ملا مگر ہمیں بھی کوئی صبر آزما نہ ملا کہو گے پھر کوئی ایبا تو بے تکا نہ ملا گھرک کے کہہ دیا خاموش بس گلا نہ ملا ایجی تک آپ کو اندازہ پچھ ملا نہ ملا ترے لحاظ سے جو چار میں برا نہ ملا موافق مرضی بھی کوئی یا نہ ملا میہ وقت تھا مگر اندازہ حیا نہ ملا یہ وقت تھا مگر اندازہ حیا نہ ملا

نی تھے حضرت ابوٹ کی تو بات کہاں یہ کیا ہے ناصح مشفق نہ قافیہ نہ ردیف جوہاں میں ہاں بھی ملائی تودہ برس ہی پڑے محبتی تو اشارے پہ جان دیتے ہیں ملاپ ایسے برے دوست سے بھی پیدا کر کسی سے عاشق ومعشوق تو کھلے تو سہی اگاہ ملتے ہی اس نے چھیا لیا منہ کو اُگاہ ملتے ہی اس نے چھیا لیا منہ کو

ہاری کچھ نہ سی ول سے دل ذرا نہ ملا

جواب وعدہ پہوہ سر جھکائے سوچ میں تھے ملائی آئکھ تو شاید کوئی بہانہ ملا پناہ لی جو تری دل فریب صورت کی ازل سے حسن کو ایبا تو آسرا نہ ملا یہ مسئلہ تو بہت صاف تھا خدا والو خدا کو ہم نہ ملے یا ہمیں خدا نہ ملا زمانہ علم و ہنر گیا وہ دور کہ ٹھوکر گی خزانہ ملا میں مشتر کا ہے سیکھ علم و ہنر گیا وہ دور کہ ٹھوکر گی خزانہ ملا میں مشتر کا ہے سیکھ علم و ہنر گیا وہ دور کہ ٹھوکر گی خزانہ ملا

صَفَّی کے کام میں خوبی کہاں سے آئے گ بُرے مزاج کا تھا پھر بُرا زمانہ ملا



بول تو ملنے کو اک زمانہ ملا نہ ملا ہاں وہ بے وفا نہ ملا آشنائی میں کچھ مزا نہ ملا آشناً درد آشنا نه ملا جب ملے وہ کھیجے تنے ہی ملے لطف ملنے کا اک ذرا نہ ملا ہم نواسب خزال کے آتے ہی الیے پتہ ہوئے پتہ نہ ملا کھو کے دل کو ہم اس قدر خوش ہیں جیسے قارون کا خزانہ ملا شاد کیا ہوں حصول جنت بر کہ زیے میں سے ایک آنہ ملا عاشقی کیا ہے کی جو پوچھو تو ہم کو مرنے کا اک بیانہ ملا زندگانی تھی یا پریثانی سب کیا اور کچھ مزا نہ ملا رویئے اس کی بذھیبی پر ڈھونڈھنے یہ جسے خدا نہ ملا مجھ سے ملنے میں کیا برائی ہے آپ کے دل کا مدعا نہ ملا مل گیا دل جو ہم سے ملنا تھا آ تکھ اب ہم سے تو ملا نہ ملا کھیج کے ملنا بھی کوئی ملنا ہے ایک ہے وہ جو بوں ملا نہ ملا پھر سائی صفی سے ملنے کی كيول شمصيل كوئي دوسرا نه ملا قدر كرتا ہول اپني آپ صفى واہ مجھ کو بھی کیا زمانہ ملا



وه اگر کچھ بھی مہریاں ہوتا کیا کہوں آج میں کہاں ہوتا وه کسی دن تو مهربال موتا مرنے والو تمھاری ہے صبری تھی جو پستی ہی میری قسمت میں کم سے کم کوئی آساں ہوتا وہ نہیں ہے تو میں ہوں اینے میں وه جو ہوتا تو میں کہاں ہوتا اینے گھر میں جو ہے یہاں ہوتا میرے دل میں اگر کشش ہوتی جی بہلتا جو آپ کا ہم سے آب جو حاہتے یہاں ہوتا آج کِس کی زبان اُٹھ عَتی تو اگر میرا ہم زبال ہوتا دوست بننا جو سيكه بهى ليت ہے تھا! آپ سے کہاں ہوتا آپ کا مال رائے گاں ہوتا مجھ کو یامال کرکے پیتاتے طاقت مبرغم سے بورہ جاتی خون گھنتا تو دل جواں ہوتا گھور کر دیکھتا جو میں اس کو بدگمان اور بدگمان ہوتا تو ہی کیا اپنا مدح خواں ہوتا گر نہ ہوتے سرایخ والے حسن ہوتا تو کیوں نہ ہوتا عشق راز ہوتا تو رازدال ہوتا خیر گزری جو ہم ہوئے ورنہ تو خود اینے سے بدگماں ہوتا کوئی اینے سے بدگماں ہوتا کیوں ہوا ہائے مجھ سا ناشدنی ان کی گانے گے یہ بے بنگام ہم نشیں میرا ہم زبال ہوتا وشمنوں نے مری شکایت کی اے صفی کاش میں وہاں ہوتا

قبا بے جیب ہوتی پیرہن بے آسیں ہوتا ہو ہوتی آسیں تو کوئی مار آسیں ہوتا اگر ہوتا تو قربانِ نگاہِ شرم گیں ہوتا ہمارا دل نشیں یا رب اگر پہلونشیں ہوتا جوتم چیں برجیں ہوتا برا ہوتا اگر یہ صدمہ دفت واپسیں ہوتا مگر میں کیا کروں جب چھوڑ نے کودل نہیں ہوتا عضب ہوتا اگر وہ زود برہم دور بیں ہوتا عضب ہوتا اگر وہ زود برہم دور بیں ہوتا حو ہوتا بھی تو میری بات کا کس کو یقیں ہوتا جو ہوتا بھی تو میری بات کا کس کو یقیں ہوتا

زمیں تاج فلک بنتی فلک کفش زمیں ہوتا

یہ دیکھو غیر اگر مطلب کا دیوانہ نہیں ہوتا خدا رکھے مری دیوائل میری محافظ ہے جاب آیا تحقیے ہم کو دل گم گشتہ یاد آیا بلائیں لیتے سینے سے لگاتے آرزو کہتے نہ سہتا ناز بے جا بزم میں میری طرح دشمن شب فرقت جوقبل از مرگ آئی شکر کرتا ہوں وہ دشمن دوست ہے نامہر بال ہے سب سجھتا ہوں نہیں معلوم کیا کیا اور ہم گستا خیاں کرتے کوئی وعدہ وفا ہو اُن کی عادت ہی نہیں لیکن اگراک آن مِل کرخاک اڑاتے تیرے دیوانے اگراک آن مِل کرخاک اڑاتے تیرے دیوانے

عدیم الفرصتی یا اب اسے مردہ ولی کہیئے صفّی ہے آج کل تو شعر کہنا بھی نہیں ہوتا

یہ سب کہنے کی باتیں ہیں چنال ہوتا چنیں ہوتا یہ باتو نی ہیں ان کے ہاتھ سے پھے بھی نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہیں ہوتا نہ بس کہد ہے یہ ہم سے نہیں ہوتا نہ بس کہد ہے یہ ہم سے نہیں ہوتا نہ ہیں اب یہ روز کا ملنا نہیں ہوتا نہ اپنا ہاتھ میرے حق میں مار آسیں ہوتا کہ جو پچھ ہم سجھ لیں اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا زمانے کی زبال پر آج شور آفریں ہوتا زمانے کی زبال پر آج شور آفریں ہوتا

مجھے احباب سے کیا کام بننے کا یقیں ہوتا علاج درد دل پہ اتنی شرطیں کیوں لگائی ہیں ازل میں وہ جواک سرمایئہ درد محبت تھا جو کہتے تھے تمھارے واسطے ہے جان تک حاضر ندوہ ان جان بن جاتے نہ وحشت جامد در ہوتی حسینوں کی کوئی کافر ادا الی بھی ہوتی ہے وہ روشے تھے تو میں بھی جان دیتا بات رہ جاتی

اگر رشمن نه ہوتے بھی تو وہ میرانہیں ہوتا

دل بے مدعا پاتے تو تاخیر دعا پاتے کلتاجو ہمارے مندے اُن کے دل نشیں ہوتا

الہی مجھ کو دل دینے میں آخر مصلحت کیا تھی ۔ اگر یہ جار انگل گوشت کا فکرا نہیں ہوتا

صفی بھی اب گناجانے لگانازک مزاجوں میں نہیں معلوم کیا کرتا اگر ظالم حسیس ہوتا

(P)

مرا ہر ایک نالہ اک نئے انداز میں ہوتا ۔ جگر کا درد تھوڑا سا اگر آواز میں ہوتا

اُنھیں معلوم ہوجاتا قیامت الی ہوتی ہے ۔ اگر کچھ ہوش پامال خرامِ ناز میں ہوتا

ترا دیوانہ بن کر اس قدر تو قیر پائی ہے ۔ جو دیتا جان اضافہ اور بھی اعزاز میں ہوتا

بدن میں خون تھا کرتے غمِ فرفت کی خاطر بھی ندروتے یوں اگر بید دکھ ہمیں آغاز میں ہوتا

منایا کیا کہ اُن کو جان کا دشمن بنایا ہے 💎 سلقہ گفتگو کا کچھ مرے دم ساز ہیں ہوتا

مجھے تھوڑی بہت کچھ ناز برداری تو آجاتی ۔ اگراول ہے آخر تک وہ اپنے ناز میں ہوتا

صَفَّى کی شاعری کو ساحری تشکیم کر لیتے

تواس کی ساحری کا بھی شاراعجاز میں ہوتا



اب اس کو کیا کرے کوئی اب اس کو کیا ہونا کمال آدمی میں سب ذرا ذرا ہونا ہنمی ہنمی میں یہ کیا روٹھنا خفا ہونا

کہاں سے لاؤں جو دل تم کو دوسرا ہونا

غضب ہے کام کا بھی حسب مدعا ہونا

اس ابتدا کی تو ایسی ہی انتہا ہونا

شمیں پیند ہے کیا عیش بد مزا ہونا سنو بھی یہ کوئی بازار کی تو چیز نہیں وہ خود ملے ہیں تو اترا رہی ہے عقل مری

وہی ہے دل کا شب وصل بھی خفا ہونا

تہیں ہے عیب ترا روٹھنا خفا ہونا

جنون عشق کا آغاز ہو تو موت انجام

مگر بتاؤ تو کس طرح بے وفا ہونا چلوتمھار ہے ہی شاگرد ہیں ہم اس فن میں گر یہ یاد نہیں ہے کہ ہم کو کیا ہونا أنفائ ماته بھی آج اس سے مانگنے کے لئے وہ بے وفا ہے تو کیا ہم بھی بے وفا ہونا وہ بھول جائے تو کیا ہم بھی بھول جائیں اسے نہ روز ایک نے غم میں مبتلا ہونا نہ تم سے کان کے کیے سے دوسی رکھتی کسی نے مان لیا میرا بے خطا ہونا بھروسہ ، آس ، توقع ، امید ، اب کچھ ہے ای کا نام ہے کیا عالم آشنا ہونا تم اینے چاہنے والوں کو مانتے بھی نہیں اسے محال نہیں آپ سے جدا ہونا حضور جس کو نہ ہو اپنی جان کی پروا تلاش رہتی ہے ہر بات میں ادا ہونا نہ جانے مجھ میں اڑ ہے بیکس کی صحبت کا تو آب بھول گئے روٹھنا خفا ہونا یہ کیا ساتے ہیں عاشق ہیں قدر کے قابل نہ جانے کیوں ہے طبیعت کا بدمزا ہونا کسی ہے سکے بھی ہے اب مخالفت بھی نہیں صفی کو فکر نہیں دین اور دنیا کی

اسے تو آٹھ پہر دوست آشنا ہونا

مرکر بھی جس کا پیرہن اس کا کفن ہوا

کانٹے ہوئے جو پھول تو جنگل چن ہوا
جنگل میں چاک چاک مرا پیرہن ہوا
آخر گلے کا ہار مرا پیرہن ہوا
اس انجمن کا ذکر مجھے انجمن ہوا
میں اُن کے پاس آئینہ انجمن ہوا
بیر پھول کھول کے جان چن ہوا
فرش آگ کا خلیل کی خاطر چن ہوا

ممنون کس کا کوئی غریب الوطن ہوا صحرا میں بھی جو ساتھ وہ غنچہ دہن ہوا دیوانے پنے شاخ بنا کر جلائیں گ ناحق بھٹے میں پانو دیا بخیہ ساز نے ہر ایک چیز پھر گئی آ تھوں کے سامنے ہر ایک گھور گھور کے دیکھا کیا مجھے انسان سے ہے رونق گلزار کا نئات کس کو پہند ہوتی ہے تکلیف دوست کی معثوق کیا وہ جس میں زرا بانکین ہوا عاشق کو جال نثار بنانا تجھی حاہیے اب یر ترے ہر ایک تبہم سخن ہوا بے آسرے ای کو غنیمت سمجھ گئے کیا یہ بھی میرے دوست کے مند کا تخن ہوا ناصح غریب کیا ہے بھلا اس کی رائے کیا توبین ہونٹ کی ہے جو لعل یمن ہوا کہتا ہے رنگ اُن کے لب جال نواز کا ہر سالِ نو یہ تازہ سے زخم کہن ہوا جب آگئی بہار تری یاد آگئی یہ حسن وعشق ایک کے پھر ایک ہوگئے نادان تھا جو چ میں میرا مرن ہوا افواه په اُژائی که وه برچکن موا بدخواہ تیری فتنہ خرامی سے ڈر گئے تھی ناگوار شرکتِ محفل غریب کی دل کا ملال اُن کی جبیں کا شکن ہوا بیاں شکن کے داسطے بیاں شکن ہوا ساتی نے پھرسے عہد کیا میں نے پھرسے بی

تکتا رہوں میں اس کو مجھے اس پہ پیار آئے عنچہ نہیں صفی مجھے اُن کا دہن ہوا



غنچے کے منہ میں خاک بیر اُن کا دہن ہوا
جیدا کوئی غریب غریب الوطن ہوا
پردلیں میرے واسطے میرا وطن ہوا
نادال گرہ عُشا نہ ہوا گورکن ہوا
حیران ہول کہ زہر بھی جز و بدن ہوا
سکہ ہے اس کے نام جوششیر زن ہوا
سکہ ہے اس کے نام جوششیر زن ہوا
سیہ پھول مجھ کو پھول نہیں پھول بن ہوا
کورے ہیں دونوں شخ ہوا برہمن ہوا

بربرول کیا ہوا جو بہار چمن ہوا الی ہے ایک عاشق ہے کس کی موت بھی ات ہے ہی موت دلیں نکالا ہوا مرا ہم دم نے حق دو تی برتا مزار پر غم بھی نہیں گیا تری فرقت میں رائیگاں دل جس کے ایک گوشے میں کل کا نکات ہے تیزی کر اپنے کام میں ہاں اے نگاہ یار داغ فراق بھی دل صد چاک میں پڑے داغ فراق بھی دل صد چاک میں پڑے دنیائے عاشقی کی ہوا تک نہیں گی

دم پر بنی تو بھول گئے اپنی چوکڑی آئی اجل تو نشهٔ ہستی ہرن ہوا جھوٹکا نشیم کا مرے دل کی جلن ہوا میں قدرِ توبہ جان کے توبہ شکن ہوا دشمن بھی جس کے واسطے خار وطن ہوا کیا ہر یہاڑ کاٹ کہیں کوہ کن ہوا میں تھا کہ غم بھی کھایا تو جزو بدن ہوا گو اس میں چور چور ہمارا بدن ہوا جو راه بر بنا نها وی راه زن ہوا گهر میرا آشانهٔ زاغ و زغن هوا

فرفت میں اور آگ لگادی بہار نے اک حلیہ ل گیا ہے ہوائے بہار کا پوچھو نہ اس غریب مسافر کی بے کسی عاشقی کے حق میں جان کا دینا بھی شرط ہے آتا ہے یاد ہائے زمانہ شاب کا نادان بن کے بارِ امانت اُٹھا لیا ول نے تڑپ کے بات ہماری بگاڑ دی گلشن کا بیرسال کوئی گل چیس کواب دکھائے

ہر خود غرض کو دوست سمجھتا رہا صفی میرے لئے عذاب مِرا حسن ظن ہوا



جس وقت بے وطن کو خیال وطن ہوا جنگل کا جنگل اور چمن کا چمن ہوا نذر جنونِ عشق مرا پيرېن هوا بيه يو چصا تو مفت كرم داشتن هوا ہونے بھی دے جو حاک مرا پیر ہن ہوا کس کے گلے کا بار مرا پیرہن ہوا تن جس ہے ڈھک گیا وہ مرا پیرہن ہوا سو بار مجھ سے تذکرہ انجمن ہوا میں اُن کے یاس آئینہ انجمن ہوا ہر عیش اُس کے واسطے رہے و محن ہوا ایبا فراق و وصل میں رنگ وطن ہوا یوں بھی توایک دن اُسے پھٹنا تھاشکر ہے محفل میں حال کہہ نہ سکا میں حجاب سے نادان قيص حفرت يوسك تو يه نهين کیوں فکر دوستوں کو ہو میرے جنون کی

کیڑا نہیں غبار سی کونے یار کا تھی اُن سے دوبدو کی ملاقات بھی تو کیا بدخواہ کی بھی شکل مجھے رکیھنی بری

جادو کا باغ سحر کا گویا چین ہوا تها وصل میں شگفته دل داغ دار بھی ہے قلب تفتہ سینئہ پر داغ کی بہار یہ ایک پھول روح روانِ چمن ہوا مجنوں سے اُس سرے کا یہ دیوانہ بن ہوا اب تک أنا ہے كام كسى كا كہاں بنا ناصح ہے وقت کٹنے کو میں ہم سخن ہوا باتونیوں کی بات کوئی مانتا نہیں أن سا كہاں جہاں میں كوئی كم تخن ہوا ماں بھی نہیں ،نہیں بھی نہیں عرض شوق پر اُس سے نہ بولے مجھ سے اگر ہم مخن ہوا منظور غیر کی بھی نہیں مجھ سے بات چیت رنگ بہار دیکھ کے توبہ شکن ہوا مجھ کو سنی سائی یہ کب آیا اعتبار اینی غرض کے تحت میں توبہ شکن ہوا پیر مغال په دوش نه احسال بهار پر

آ دھی صدی کو پانچ برس ہی تو کم رہے شاباش کب صفّی کو خیالِ وطن ہوا



کسی نے کیا نہ کیا اور ہم پہ کیا نہ ہوا

ہملا ہوا بھی تو کوئی مرا برا نہ ہوا

یہ منظر اور ذرا سا بھی خوش نما نہ ہوا

تو شھیر ٹھیر کے پھر کیوں ذرا ذرا نہ ہوا

یہ نقش پا اگر اُس کا ہی نقش پا نہ ہوا

خفا ہوا بھی تو جانوں کہ تو خفا نہ ہوا

یہ ایک وعدہ تو شاید بھی وفا نہ ہوا

یہ بچ بھی ہوتو بھی ہم کو کچھ عطا نہ ہوا

وہ کیا کریں گے جو میں قابلِ خطا نہ ہوا

وہ کیا کریں گے جو میں قابلِ خطا نہ ہوا

وہ واقعات کیے یاد اِک زمانہ ہوا مرا برا تو مرے حب مدعا نہ ہوا دکھاتے ہم دلِ پُر داغ کی بہار اُسے کسی کا دردِ محبت اگر تھا کم مایی ترا ارادہ مبارک تجھے گر اے دل ستم کرے بھی تو سمجھوں کہ بیستم ہی نہیں کیا جب آنے کا اقرار آپ بھول گے زمانہ آپ کو عاشق نواز کہتا ہے وہ کیا کہیں گے جو اقبال ہی نہ ہو مجھکو وہ کیا کہیں گے جو اقبال ہی نہ ہو مجھکو اگرچہ شخ میں لاکھوں کرامتیں آئیں

رضائے دوست کے ہوتے ہیں اور کیامعنی کہ جھے سے اُن کا تبھی آج تک گلا نہ ہوا وہ خود ملے تو بتا کیا جواب دوں اے دل ہے عذر لنگ ہے کوئی بھی رہ نما نہ ہوا صفی نصیب برے ہوں تو کیا کرے کوئی نہیں تو قیس بھی کچھ آ دی بُرا نہ ہوا

خیال بھی کسی بیار کا ذرا نہ ہوا خوش آمدید کہاں تھے بہت زمانہ ہوا اگر زبان سے اک حرف بھی ادا نہ ہوا اس آنکھ کو تو یلک کا بھی آسرا نہ ہوا بڑے ہوئے بھی تو دل آپ کا برا نہ ہوا یہ زہر بھی تو مرے درد کی دوا نہ ہوا یہ کب کی بات ہے مدت ہوئی زمانہ ہوا بھلا ہو اس کا کہ اس ہے مرا بھلا نہ ہوا ہزار شکر کہ جو کچھ ہوا بُرا نہ ہوا یہ میرا وہم ہے تُو تو مجھی خفا نہ ہوا مبارک آپ کا یہ تیر بھی خطا نہ ہوا کہ آج تک وہ کسی کا بھی آشنا نہ ہوا وصال بار گر تو تجھی مرا نہ ہوا

ہم اُن کے سامنے مجبور ہو کے رو دیں گے زمانہ دیکھ نہ لے چثم دل سے کیا دیکھوں جواب اگرنہیں دیتے تو زہر دے دیتے فراق دوست ہے بھی حان نیج گئی افسوں ترے سوال کا اب کیا جواب دوں ناصح وہ خوش رہے کہ نہ رکھا مجھے کسی دن خوش وہ سب کے داسطے اچھا ہومیر ہے حق میں برا جواب شکوہ بھی کیا خوب میں ترے صدیقے مجھے کیا ہے اچٹتی نگاہ نے کبل یہ میرا قول نہیں تم کو لوگ کہتے ہیں اگرچه اور بزارول مسرتیں یا کیں

خدا سے دولت دنیا صفی میں کیا مانگوں غضب ہوا جو مرا کام بے دعا نہ ہوا



یہ ہے ہے یا نہیں ایسا بھی ہوا نہ ہوا خدا کا شکر وہ شرما گیا خفا نہ ہوا جو آج تک کسی آفت میں مبتلا نہ ہوا تمصارے واسطے کس کس سے میں یُرا نہ ہوا یہ سربھی ترے قدموں سے تو جدا نہ ہوا بھی زباں سے ترا شکریہ ادا نہ ہوا جمیں پہنچ گئے نالہ اگر رسا نہ ہوا خطا معاف ، خوشامہ ہوئی گلا نہ ہوا اگر ہوا بھی تو یہ کام بے ریا نہ ہوا اگر ہوا بھی تو یہ کام بے ریا نہ ہوا گئے دنوں میں بھی قصد التجا نہ ہوا اب ایسے وقت کوئی بندہ خدا نہ ہوا اب ایسے وقت کوئی بندہ خدا نہ ہوا وہ دوسرے نہ ہوے عیں تو دوسرا نہ ہوا

عدو نے جرم کیا اور تو خفا نہ ہوا ہماری ہے ادبی کا اثر برا نہ ہوا ہمسارا عشق اُسے ہوگیا مقدر سے ہمسارا عشق اُسے ہوگیا مقدر سے ہمسارے واسطے کیا کیا نہیں کیا میں نے غم فراق بھی تھی کس مزے کی چیز کہ ہائے وہ اب نہ آئے تو جانو کہ موت ہی آئی جناب دل! یہ لب و لہجہ اور وہ دعوے جوروئے بھی تو دکھانے کودوست کے روئے ہول وکھانے ہم کسی کافر کی شوخیاں دم نزع دکھانے ہم کسی کافر کی شوخیاں دم نزع دان دوسرے ہوئے تو ہوئے زمانہ دوسرا، دن دوسرے ہوئے تو ہوئے

متنی نه تقی کوئی معجد جنابِ ناصح کو پند خاطرِ اقدس غریب خانه ہوا





خاموثی بھی ادا میں ہوشامل تو کیا جواب انجام پر نظر ہے جو بنآ ہوں لاجواب ممکن نہیں کسی سے بھی ہر بات کا جواب وہ لاجواب ہوکے بھی کہلائیں لاجواب سوسوجواب ہیں تری ایک ایک بات کے کیا جانتا ہوں ان کو میں لوگوں سے کیا کہوں

مانگی ہے موت اور نہ مانگی دعائے وصل دیں گے لب سوال قیامت میں کیا جواب ملتانہیں ہے ان سے سمی بات کا جواب گویا ہیں بید حسین بھی چینی کی مورتیں کیا بات لاجواب کی ہر بات لاجواب جب سے دہ میرے دل میں ہیں میں خود پرست ہول کیادوستوں میں ہوتی ہے ایس ہی بات چیت دے دیتے ہیں وہ صرف مری بات کا جواب دشمن بھی تیز ہوتو میں عاشق بنارہوں سب میچھ دیا جو تر سے دیا بات کا جواب

> آیا ہے خط میں اک ورق سادہ اے صفی گویااب اس نے صاف مجھےدے دیا جواب



وہ دور اور دور کی اپنی نظر خراب اے طالبانِ دید رہے عمر بھر خراب یعنے ہوا خراب دعا کا اثر خراب تقذریے پھراس پیدملا نامہ برخراب تونے مجھے کیا مگراے چشم تر خراب مين بھی ادھر خراب ہوں تم بھی اُدھر خراب احیما نہیں رہے گا ہوا یہ اگر خراب بے احتیاط کرتے ہیں اپنی نظر خراب ہوتا ہے ایک آن میں ظالم کا گھر خراب حھوٹی ہرایک منہ کی نہ دے منہ نہ کرخراب اوقات این کرتے ہیں کیوں حیارہ گرخراب كيحهة نظرك لاج بهى بال الفظرخراب

کی میں نے بددعا مگر اچھا رہا رقیب بہلے سے تھے وہ کون سے اچھے مزاج کے وہ پرسلوک تھے نہم ہے دوست بدزباں حپوڑو خدا کے واسطے بیہ بد کمانیاں دل خانة خدا ہے نگه داشت اسكى كر ہرایک کو نہ دیکھ محبت کی آ نکھ سے بندول پیرحم حاہے بندے خداہے ڈر ساقی ترے اُلش کا مزہ اور رنگ اور بیار عشق کا کہیں اچھا ہوا بھی ہے ذوتِ نظر نواز کے جلوے تلاش کر

اب مے کدے کی خیر ہوا سے پیر مے کدہ سنتے ہیں ہوچکا ہے صفی کا جگر خراب

دونو میں ایک بات بھی ایسی نہ تھی خراب کیا موت ٹھیک ہوجورہے زندگی خراب کیا تیری انجمن کی ہوئی روشنی خراب مٹی ہوی جو کوہ کن وقیس کی خراب حالت ہماری درد جدائی نے کی خراب کیول میرے چاند چاندگہن کاملال کیوں

مرتے کے ساتھ کوئی بھی مرتانہیں صفّی ہوتا نہیں خراب کی خاطر کوئی خراب



ادھورا ہی کیا ہر اک سے وعدہ کی کوتم نے دی پوری زباں کب کب آئے گا جال اُن کی آساں کب کرھر کو بہ گئے تم؟ بات بہ تھی ہمارے میہماں ہو گئے تو ہاں کب دھنڈورا آپ ہی پیٹا کئے ہیں کیا میں نے کسی کو رازداں کب ضفی کی آرزو سب سے نئی ہے مضی قدرداں کب ملا ہے حب مرضی قدرداں کب



آ تکھوں میں پیاردل میں محبت کہاں ہے اب اک دوئی کی لاج فقط درمیاں ہے اب دیکھووئی زمین ہے وہی آ سال ہے اب غم نا گہاں ہے اب نہ خوش نا گہاں ہے اب گویا مری زبان تمہاری زباں ہے اب منظور آپ کو جو میراامتحال ہے اب وہ ہم کہال وہ تیری محبت کہال ہے اب وہ کیا بدل گئے کہ زمانہ بدل گیا رونے میں پچھاٹر ہے نہ بینے میں پچھمزا سوبار ترک عشق یہ وعدہ خلاف ہوں وہ فتنہ گر ہے اور وہی داستال ہے اب دیکھے کوئی کہ دید کے قابل سمال ہے اب ہر آ دمی پی جھے کو تمہارا گمال ہے اب میں کیا کروں زمانہ اگر مہربال ہے اب کھا لیکن ال میں گیا کہ وہ بہت مہربال ہے اب کھا لیکن ال میں گیا کہ وہ بہت مہربال ہے اب کھا لیکن ال میں کھا کہ الیکن ال میں کھا کہ کا کہ میں کھا کہ کا کہ میں کھا کہ کی دار میں کی کھا کہ کی دار میں کھا کہ کی دار میں کھا کہ کی دار میں کی کھا کہ کی دار میں کھا کہ کی دار میں کی دار میں کی دار میں کی کھا کہ کی دار میں کی دیا گی دار میں کی دار میں کی دار میں کی دار میں کی دیا گیا گی دیا گیا گیا گیا گی دار میں کی دار میں ک

برہم ہوئے ہیں وہ مرے عرضِ وصال پر لوگوں سے میل تھا وہ طبیعت نہیں رہی لب پر نفال نہ آئھ میں آنسو نہ دل میں درد نا مہر بانیوں کی ادا عام ہوگئ مدں بھی ٹر کی س

تعریف غیر کی ہے وہاں رات رات مجر

میں اب بھی اُن کی آس رکھوں کیکن اے صفی وہ صلح کل پیند طبیعت کہاں ہے اب



اک دوستی کی لاح فقط در میاں ہے اب وہ ہم کہاں، وہ تیری طبعیت کہاں ہےاب یہ چرخ پیر، پیرنہیں ہے جوال ہے اب اس کی روش اُڑائی ہے ہر ایک ظلم میں گویا زمین میرے لئے آسال ہےاب وه رشک ماه، غيرت خورشيد، اور ميس تواےعدو کے نام،عدوے نشال ہےاب عُشاق کے مزار کی یہ پائے مالیاں برداشت ہی مزاج میں ان کی کہاں ہےاب سُنعۃ ہیں ایک وہ، تو سناتے ہیں دس مجھے بددل وہ ہے کہاں ہے بھی بدگماں تھے آپ وہ آ بیں، کہ آ بےدل بد گمال ہےاب ا تنا ساغم بھی، مجھ کوغم دو جہاں ہے اب تیری' دنہیں'' بھی سنتے کی طاقت نہیں رہی داغوں نے گل کھلا ہے تگینے سے جؤ دیئے عاشق کا دل نہیں بہتمہارا مکال ہے اب

> کس کو ملالِ عشرتِ اغیار اے صفّی دل کو خیالِ بے دلی دوستاں ہے اب







جس کی دہلیز پہ جھک جاتا ہے سرآپ ہے آپ

زد میں آجاتے ہیں دل اور جگرآپ ہے آپ

میر غم خانے میں آج آپ کدھرآپ ہے آپ

نازئین ہوتے ہیں منظور نظر آپ ہے آپ

چھوڑتا ہے کہیں جی کوئی بشر آپ ہے آپ

بیار کی آ نکھ محبت کی نظر آپ ہے آپ

بیٹھی جاتی ہے پچھاس طرح کمرآپ ہے آپ

طاق اس کام میں ہوتا ہے بشرآپ ہے آپ

ماہ وش ہوتے ہیں منظور نظر آپ ہے آپ

خیش بددور انہیں ہوتی ہے نظر آپ سے آپ

جھینے جاتی ہے گنہ گار نظر آپ سے آپ

جھینے جاتی ہے گنہ گار نظر آپ سے آپ

کیوں ہے اُس رخ رو تن سے نظر آپ سے آپ تیر ہوتی ہے حسینوں کی نظر آپ سے آپ خیر ہے کیوں بی عنایت کی نظر آپ سے آپ ول میں ہوشن کے کرتے ہیں بی گھر آپ سے آپ دور بیں ہوتی نہیں کوئی نظر آپ سے آپ ناز شنوں کی نگاہوں میں کھٹک جاتی ہے ماشقی میں کوئی استاد نہ کوئی شاگرد عاشقی میں کوئی استاد نہ کوئی شاگرد نہ تکلم نہ تنہم نہ اشارہ نہ ادا بن سنورنا ہی ضروری نہیں مہ پاروں کا حسن والوں کو ضرورت ہی نہیں پردے کی حسن والوں کو ضرورت ہی نہیں پردے کی آپ جو روز إدهر سے نہیں گزرا کرتے

آپ سے آپ صفی کونہیں آتا رونا! اور آجاتا ہےرونے میں اثر آپ سے آپ



کیا کہا؟''کس نے لیادل کو؟''ابی آپ بی آپ اور پھر چھیڑ بھی کرتے ہیں جھی آپ بی آپ آپ آپ بی آپ آپ بی آپ بی آپ بی آپ

کیامہکتی ہے مری راہ گزر آپ سے آپ؟

چور بھی آپ بنیں پھر خفگی آپ ہی آپ نام لینے سے بھی تو وہ گروجاتے ہیں

ر شک رشمن نے جلایا نہیں مجھ کو نہ سہی

تیرے عشاق بھی کچھ کم نہیں دیوانوں سے آپ ہی آپ ہے رونا تو ہنی آپ ہی آپ آپ کا عکس ہے آ کینے میں کچھ میں تو نہیں سید اشارے بیہ تبہم بیہ ہنسی آپ ہی آپ حال دل کہنے سے مطلب ہے سنانے سے فرض اور کوئی نہ سہی تو نہ سہی آپ ہی آپ حال دل کہنے سے مطلب ہے سنانے سے فرض

نہ لیافت ہے نہ صورت ہے نہ کچھ زور نہ زر اینڈتے پھرتے ہیں پھر کیوں میں آپ اینڈتے پھرتے ہیں پھر کیوں میں آپ



رہ چکے اک بارچپ، دس بارچپ، سوبارچپ
آپ کی خاطر ہے جھ کو، خیر، اور اِک بارچپ
چپ کی داد اللہ دیتا ہے دل بیمار چپ
ایک کے دس جو سنائے ہائے وہ طرار چپ
اس میں میرا خرچ کیا ہوتا ہے لوسو بارچپ
اور میں دم ساند کر دیکھا کیا ہشیار چپ
شکل در آغوش وا ہے، صورت دیوار چپ
کون میری طرح بیٹھے گا مرے سرکار چپ

کیوں رہے منہ میں زباں رکھ کرلوئی ناچار چپ
میں بی چپ رہتا ہوں جور ہے نہیں اغیار چپ
چپ رہا اب تک تو، چندے اور میرے یار چپ
یہ متانت اس طرح چپ سادھ لے پچھ ہوں نہاں
دی صلاح نیک تو کہتے ہو بس چپ بیٹھے
میں نے آ تکھیں بند کرلیں تو وہ سمجھے سو گیا
د کیھ لینے کا سمال ہے د کیھ، محو انتظار
منہ میں رکھتا ہے زباں، ہے طاقتِ گفتار بھی

چھٹر کر کچھاور بھی باتیں ابھی سننے کی تھیں اے صفی میں عین موقع پر ہوا ہے کار چپ



کس طرح ہرسوال کا دیں گے جواب آپ کیا خود کو جانتے ہیں خدا کی کتاب آپ دیتے نہیں کسی کو کسی بات کا جواب آپ اب ہم بھی مانتے ہیں کہ ہیں لاجواب آپ اچھا ہے یا بُرا ہے صفّی یہ نہ پوچھے چپ سادھ کر بنا تو ہے اپنا جواب آپ

## "•• "



سر وُصنے، جو سنے تمہاری بات جاہے یادےمندسے یاری بات وجه گریہ نه یوچھو محفل میں عام ہوجائے گی تمہاری بات که نہیں غیر اختیاری بات بات کا تو جواب دو مجھ کو نہ ہو دل برکسی کے بھاری بات آ دمی کی ہو بول حیال ایسی کاشا کون ہے تمہاری بات لوگ سب ہاں میں ہاں ملاتے ہیں بس یہی آپ کی ہے ساری بات میری ہر بات زہرگگتی ہے تم کو یاد آئے گی ہماری بات بات میں لطف جب نہ دیکھوگے ورنه کھل جائے گی تمہاری بات مجھی اک آ دھ بات ہم سے بھی! تم سنو تو سهی ہماری بات بات کرنے کے ہیں ہزارطریق آپ کی بات سب میں رہ جائے آپ رکھ لیں اگر ماری بات وہ کہیں چوکتے ہیں طعنوں سے کوئی موقع ملاء کہ ماری بات " ہے محبت کو حوصلہ لازم' چھین لی آپ نے ہماری بات نہیں رکھتے ذرا لگی کیٹی کون مانے صفی تمہاری بات



بات کی تم نے اور پھوٹی بات یاد رہتی نہیں جو جھوٹی بات بات کرتے میں اس سے چھوٹی بات نہیں یہ بات میری جھوٹی بات مجھ سے شکوہ ہے آپ کا پھر کیوں ہم بردی بات اس کو سمجھ شھے جھوٹ کو دہ سمجھتے ہیں کچ ہے کچ کو دہ جانتے ہیں جھوٹی بات بات میں بات آپ کرتے ہیں کیا کہوں سو جگہ سے ٹوٹی بات لوگ سبسن کے مجھ سے کہتے ہیں ہاں! ملاقات اس سے جھوٹی بات مرحبا، واہ، آفریں، شاباش آپ کے منہ سے اور جھوٹی بات اے صفی شاعری میں یہ پایا

(H)

نہ کر بات سن لے مگر ایک بات نہیں ہوتی کہنے کی ہر ایک بات اُسے تو ہے دل کی گئی۔ دل گئی کہی میری ہر بات پر ایک بات کی بات پر ایک بات کی بات پر جب چھڑی جی بیص رہی اُن سے دو دو پہر ایک بات یہ اے حضرتِ عشق کیا طور ہیں اِدھر ایک بات اور اُدھر ایک بات سنانا مجھے فتنہ گر ایک ہنی بہانہ مجھے، حیلہ گر ایک بات سنانا مجھے فتنہ گر ایک بات کسی کی بدی میں نہ رہو اے صفی

مری جان سب کرنه کرایک بات مرحمه

جل مرابے چارہ ابھی بھی جل کے مرجانے کی بات عام دیوانے نہ سمجھے خاص دیوانے کی بات اختلاج دل نہیں پچھا ایسے گھبرانے کی بات بے کہے بھی کوئی ، ہوتی ہے سمجھ جانے کی بات خوف کے مارے کسی کا دم نکل جانے کی بات

کرتے ہیں معثوق ہر عاشق سے زئیانے کی بات میں انہیں جو کچھ سجھتا ہوں سجھ لو دوستو! یوں برے تیور بنا کر دل لگی اچھی نہیں

مشمع پرروش ہوئی جس رات پروانے کی بات

ایک بھی بے جانہیں مجنول کے افسانے کی بات



خدا دکھائے نہ اس روسیاہ کی صورت

نکال دے کوئی، مجھ سے نباہ کی صورت البی ایک ہے اُس رشکِ ماہ کی صورت

نہ یوچھ مجھ سے کہ تونے عدو کو دیکھا ہے

گئے جوان کے وہ دَنسن تو بیہ ہوا بدلی

نظر نہ آئی کسی خیر خواہ کی صورت شهی نکال دو کوئی نباه کی صورت بہ بے کسی ہے رقیبوں سے روکے کہتا ہوں

> صفی ارادہ ہوا ہے جو ڈوب مرنے کا دکھائی حاہ<sup>ا</sup> نے آخر کو حاہ<sup>ع</sup> کی صورت

عدادت په جب هو گمان محبت كرے كياترا قدر دان محبت تودشمن بهى هومدح خوان محبت

يرط هے جومرى داستان محبت نشان محبت ہے شان محبت نه کرترک آه و فغان محبت

ملائس كو ذوق بيانٍ محبت زبانِ محبت، دمانِ محبت

محیت کرنے حکمرانِ محبت تو پھر اللہ اللہ شانِ محبت

اجازت مجھدريد بنے كادے دى سلامت مرے قدردان محبت

نہیں ایسی برلطف کوئی کہانی يرمهو دوستو داستان محبت

نه بوجهی گئی چیتانِ محبت يكاراتهى عقلِ بشر مَا عَوَفُنَا

به ظاہر عداوت کا ہوتا ہے دھوکہ وه ليتي بين جب امتحان محبت

مرے راز دانوں بدوہ کیوں نہ بگڑیں يە نادال نېيىل راز دان محبت

جوشېرت موئى قىس وفر بادېيىكى يهى دو تنھے كيا وا قفانِ محبت

یہی ہے محبت میں جان محبت محبت نہو حان کی آ دمی کو

صَغَى كى طبيعت نے جب زور باندھا

غزل بن گئی داستانِ محبت



ساکنانِ خلد ہیں یا ساکنانِ کوئے دوست واہ کیا میٹھی پُھری ہے نجرِ ابروئے دوست اب کہال وہ سرفرازی اوروہ زانوئے دوست ابر رحمت بن گئے میرے لئے گیسوئے دوست حوصلہ اس کا جولے جاتا ہے جھے کوسوئے دوست اوروہ سجھے ہیں شایدگرم ہے پہلوئے دوست دوستو آخر ذرا دیکھو یہ کیسی بوئے دوست آج گویا جھے کواک دہمن سے آئی بوئے دوست دل پیمیرابس ہوجیسا جھ پہتے قابوئے دوست دل پیمیرابس ہوجیسا جھ پہتے قابوئے دوست ہائے وہ دل دوست جیسا تو سے بازوئے دوست ہائے دوہ دل سے میں ابراس ہوجیسا جھ پہتے قابوئے دوست اس تمنا میں کہ آجائے کسی سے بوئے دوست

ہرطرح بے احتیاجی ، دیکھنے کو رُوئے دوست
سرفروثی کے مزے لیتا ہے ہراک جال نار
موت بھی آتی تو مجھ کو ہوش میں آنا نہ تھا
یاد ہیں وہ رنگ جب ساغر اٹھا یا ہاتھ میں
بے اوب دودوقدم آگے نکل جاتا ہوں میں
لوچراغ داغ دل بھی اب تو ٹھنڈا ہوگیا
یا وہ جھپ کرآگیا ہے یا ہوا کا ہے فریب
اوہ جھپ کرآگیا ہے یا ہوا کا ہے فریب
لطف آجا کیں محبت کے عداوت کے مزے
میری ہرآفت کا ساتھی ہرمصیبت کا شریک
سونگھتا پھرتا ہوں باغ دہرکا ایک ایک پھول

دوست کو رشمن سمجھنا بے وقوفی ہے صفی کیانہیں پہچانتے دہ خوتے رشمن خوتے دوست



وہ جو کہیں تو سب کہیں جی ہاں بجادرست اس وقت پچھ نہیں ہے مزاج آپ کادرست اور آج ہی نہیں مرے منہ کا مزا درست دشمن کو جب درست کیا تو ہوا درست

اُن کو سکھائے کون درست اور نادرست وہ جو کہیں تو سب باتی حکایتِ دلِ مہجور پھر مجھی اس وقت پھی ہیں ساقی عطائے خاص پہ ہے مجھ سے دادخواہ اور آج ہی نہیں جیسے سے دلی بات ہے کیا تجربے کی بات دشمن کو جب در ا اپنے کمال پر ہے اگر ناز اے صفی ظاہر بھی رکھ بہ قدرِ ضرورت ذرا درست



الله رے جوم خیال رضائے دوست لیکن ضرور ہے ادبی نقش پائے دوست وہدن کہ ہم تھے زیند کولت سراے دوست

رسوا ہوں اپنی ویدہ وری سے جہان میں اب میہ ہوا کہ آمدورفت اپنی بند ہے ہم نام لے کے اور بھی کیوں دشنی بڑھا ئیں

ا بنی خطاسجھتے ہیں اب تک خطائے دوست

ں دشمنی بڑھا ئیں جوخود نہ بن سکے وہ تجھے کیا بنائے دوست کبتی کے باہر اور کہیں جاکے رہ صفی ظالم بدرات دن کی سنے کون ہائے دوست



### دو ط،،



کہتے ہیں ایک جھوٹ کی بچ میں ہزار جھوٹ
منہ سے نکل گیا مرے بے اختیار جھوٹ
کر اس خبر کو اے مرے پروردگار جھوٹ
شائد کہی کسی نے کوئی بیج دار جھوٹ
کہتا تھا سال بھر میں جو بس ایک بار جھوٹ
تج پھر بھی بچ ہے جھوٹ ہے اے میرے یار جھوٹ

دیکھا کہ ہے بیرجھوٹ بھی کیا وضع دار جھوٹ

سچاند بن نہ کھافتم اے میرے یارجھوٹ
کس کو سراہتے تھے وہ محفل میں کیا کہوں
سنتا ہوں جھوٹے وعدے بھی کرنے لگے ہیں وہ
مجھ سے وہ بل کی لیتے ہیں پچھ خواہ تخواہ بھی
قاصد تو اس غلام سے بھی پچھ سوا ملا
پچ کو کبھی فروغ نہ ہو جھوٹ پر تو کیا
ترک محبت آپ سے کرکے دکھا دیا

روکر بھی ہم نے دیکھ لیا بچ ہے اے صفی تا ثیر آہ و زاری شب بائے تار جھوٹ دل پر درد پر دنیا کی ہر چوٹ اسے صدعے پصدمہ چوٹ پر چوٹ تنہم نے کس کے مار ڈالا قیامت ڈھا گئی یہ مختصر چوٹ وہ کیوں آئے مری باتوں کی زدمیں کہیں دانستہ کھا تا ہے بشر چوٹ جوانی نہ چل دے تم پہ کوئی بدنظر چوٹ دکھ ایمرا دل لگا کرتی ہے اکثر چوٹ پر چوٹ وکھا کرتا ہے اکثر وکھ مجرا دل لگا کرتی ہے اکثر چوٹ پر چوٹ محقی دانستہ کیوں کھاتے ہودل پر

سفی دانستہ کیوں کھاتے ہودل پر پرانی پڑے کر لیتی ہے گھر چوٹ



در 🚓 "



اس ایک بات پر تو ہوئی لا کھ بار بحث پھرتم نے چھیڑدی ہے وہی ناگوار بحث کیا کرسکے بھلا یہ اطاعت گزار بحث میں کچھ نہیں کہوں گا کروتم ہزار بحث ایسا نہ بات بات یہ تو باربار بحث ہرگز نہ کرنے پائے کوئی مئے گسار بحث ناپائدار سئلہ ناپائدار بحث ناپائدار بحث کی اربحث کرتا ہے روز مجھ سے مرا راز دار بحث کرتا ہے روز مجھ سے مرا راز دار بحث

دیکھو بہت برا ہے بروں کو سراہنا
ہے بحسٹنا تو اپنے مقابل سے بحثیے
تم آج سیمان ہو میں میزبان ہوں
ہے دل خدا کے واسطے اے بدگماں نہ کر
بید کوئی مدرسہ نہیں اے بیر نے کدہ
عشق اور صبر فک نہ سکا ایک وم رقیب
ہے جیص بیص کام ہو یا جیص بیص سے
دم ناک میں ہے قائل ومعقول سے مرا

بھرآج عاشقی یہ ہے کیوں میرے یار بحث



افسوس جوامید تھی کل تک وہ نہیں آج شرمندہ مجھے کرکے ہیں شرمندہ ہمیں آج میں تو یہ بجھتا ہوں کسی کا میں نہیں آج کل تک بھی جہاں آپ تھے رہنا تھا دہیں آج اُن کی قویہ حالت ہے کہیں کل ہیں کہیں آج دیکھی نہ گئی دیکھ مری چین جہیں آج میں خوب سجھتا ہوں مراکوئی نہیں آج

اپنا دلِ مایوس بہل جائے کہیں آج افسوس جوامید تھی کہ تھیں بیار کے قابل ترے غصے کی ادائیں شرمندہ تھے کرکے اپنا جووہ سمجھیں تو عنایت ہے بیان کی میں تو میہ بھتا ہول کرندہ ہوں ابھی کس لئے تکلیف اٹھائی کل تک بھی جہاں آر دیکھی تھی اس کو بھی سمجھتا تھا تری ایک ادامیں دیکھی نہ گئی دیکھی اس کو بھی سمجھتا تھا تری ایک ادامیں دیکھی نہ گئی دیکھی اسے دیشک عدو تل نہ سفارش بہرسی کی میں خوب سمجھتا ہو اس کو جبر کیا تھا ایک جہاں گرد صفی تم کو خبر کیا ہم سے اسے یو چھو بہ ہوا گوشہ تھیں آئ



### "7"

کاش ہوتا ہے بھی حسن خوبصورت کی طرح صاف ہوتا دوست کادل بھی جوصورت کی طرح آئیں گے کیا موت کی صورت قیامت کی طرح اور ہے یہ قیدخانہ ہم کو جنت کی طرح یادائیں کی آگئی ہے میری شامت کی طرح کر گیا ہے کام تو اس بے مروت کی طرح اور نازک بھی حینوں کی طبیعت کی طرح زندگی پڑجائے جس کے سرمصیبت کی طرح شکر کرجاتے ہیں بے چارے شکایت کی طرح شاعری بھی ختم ہوجاتی نبوت کی طرح شاعری بھی ختم ہوجاتی نبوت کی طرح

عشق کی کرتے اطاعت لوگ طاعت کی طرح سہل ہوتی موت بھی مجھ کو محبت کی طرح اُن کے آنے کو بچھ لوں کس طرح برخی ندیم کبنج عزلت دوستوں میں قیدخانے کا ہے نام الفاقا عیش کی کچھ آس جو ہو بھی گئی صاف آ تکھیں پھیرلیس اے چارہ گرشاباش واہ حق گر کے واسطے ہرآن نازک وقت ہے کچھ ای کے دل سے پوچھو عمر کے دن کا ٹنا گئی نہیں ہوتا پریشاں خاطروں کی بات میں ختم ہوجاتے جو حسن وعشق کے راز و نیاز

کس طرح دے دول طرح میں اس طرح کوا مے تفی پیر طرح دے کر تو ڈالی تونے آفت کی طرح



یہاں توبات بھی کرتے ہیں ہم نغاں کی طرح
تری نظر بھی بدل جاتی ہے زباں کی طرح
وہ آئے اشک کی صورت گئے گماں کی طرح
خطا معاف ہو پھر اس پہ مہرباں کی طرح
تری گلی میں رہے بھی تو پاس باں کی طرح
نظر بھی اُٹھ نہیں عتی مری زباں کی طرح

پڑی ہے کیا جودہ پیش آئے مہربال کی طرح نہ اس سے کھامید شب دصال نہ نکلی کچھ آرزو دل کی رقیب اور نہو ہے ادب، سراسر جھوٹ نفیس اوج پر آئے تو رشک نے مارا نہ تاب جلوہ ہے جھے میں نہ طاقت گفتار

نہو خطا بھی تو وہ جھ پہ چھائے رہتے ہیں گزر رہی ہے زمیں اور آساں کی طرح چھپائے سے کہیں چھپتا ہے در وعشق مرا جو بات منہ سے نکلتی ہے تو فغاں کی طرح خدا گواہ بہ قولِ جناب داغ صفی گرگئ ہے جب بے طرح جہاں کی طرح



" ځ،،

د کیکھئے دل ہے منتخب گتاخ شوخ ہے ماک ہے ادب گتاخ اک ہنسی بھی تھی کوئی گستاخی؟ رکھ دیا ہے مرا لقب گتاخ و یکھتے نالہ رک نہیں سکتا میں ہوا جا ہتا ہوں اب گتاخ كياكرول تجهدس بات اعجم دم طور ہے باک اور ڈھپ گتاخ كيول سبحصت بين حياہنے والا آپ گنتے ہیں مجھ کو جب گتاخ میرے م خواران سے بحث کریں سب كسب شمخ سب كيس گتاخ اُن کی نقلیں اُتارتا ہے دل ہے یہ گتاخ بھی عجب گتاخ ترک آداب عشق و پروانه؟ نه رہا زندہ ایک شب گتاخ غش یہ ہے نیند کا یقین اُنہیں ہائے سمجھے ہیں مجھ کو کب گتاخ رہ کے خاموش بزم میں وہ متیں بات کر کے میں بے سبب گتاخ بے تکلف بھی میں نہیں ہوں صفی اور مشہور''یے ادب گتاخ''

**"ر"** 



اچھا ہی ہے مجھے یادرہا کچھ نہ برایاد وہ اِس کی بتا بھول تو یہ اُس کی بنایاد والله مزہ آ گیا کیا تھول ہے کیا یاد میرا ہی کہا یاد نہ اپنا ہی کہا یاد گویا انہیں ہراک کی دوایاد دُعا یاد تم کو ہے ستم یاد وفا یاد جفا یاد ہر جرم کی ہے آپ کے مجرم کوسزایاد تم یا دنہیں آئے تو آیا ہے خدا یاد ہر بھول الگ تھول ہے ہر یاد جدایاد كرتى مجھے يھروعدے يدكيوں ان كى بلاياد جوتم كونيس ياد جو بين بھي تو ذراياد صدشكر جو آيانهين ويسي مين خداياد اے وعدہ فراموش سیکس طرح رہایا د پھراس پہہوہ یاد ندرکھنا بھی،مرایاد ہم دم کو دوا یا و ہے کوئی نہ دعا یاد ہے کال کاڈ رکرتے ہیں یانی کی دعایاد اس یاد کے مدیقے ہوں فقط میری خطایاد

جاکرہی رہااس نے ذرابھی جو کیایاد ہرعاشق ومعشوق میں کیا بھول ہے کیا یاد وعدول میں تمہارے بیذرا بھول ذرایاد اس یاد کے پورے کودلائے کوئی کیایا و کہتے ہیں بتا ہم کو ترا درد ترا دکھ تم خاک نبھاؤگے بھلا اہلِ وفا سے وابستهٔ دیرینه کو کچھ خوف نہیں ہے حاصل نه ہواعیش تو تکلیف میں گزری حرت میں ہیں سبآپ سے بیانے ایانے منظور دکھانی تھی بلائے شپ فرفت بے کار ہوئی جاتی ہیں وہ کام کی باتیں بندول نے مری جان پیڈالی تھی مصیبت وعدہ شکنی کا جو گلہ میں نے کیا تھا ہیں یاد مجھے آپ کے وہ عیش کے جلبے کیا خاک علاج دل مجور کرے گا جس دن سے نہیں دیدہ عشاق میں آنسو اس بھول کے قرباں ہوں خطااین فراموش یاد آئیں صفّی کی جو اوائل کی خطا کیں

اُس اینے زمانے کو بھی کر لیجے ذرا یاد



ناچز کوکرتے تھے بھی صبح و مسایاد یہاُن کی نوازش ہے جوا تنابھی رہایاد اے دوست فراموش جھی میں نہوا یاد ایک ایک کو ہرعیش کی محفل میں کیا یاد أفّوه غضب يادرستم يادر بلا ياد تم كومري هرعرض كالهجيه بهي رباياد آپس کے .... میں تھے کھے نہ رہایاد کیایاد ہے کیایاد ہے کیایا د ہے کیایاد پھر باغ بھلا كيوں ندر ہے الي فضاياد میں آپ شراب اور وہ احباب وہ بارش اے بھولنے والے تحقیے کچھ بھی ندر ہایاد آیا نہ بلایا نہ کوئی کام بنایا آئکھوں کو جھلک باد ہے کا نوں کوصدایا د اُس نے توملا قات بھی کی بات بھی کی ہے كيول يادكيا تفاانهيس يجهجني نهربإياد بيگانول كى صورت در دولت بيه كھڑا ہول آجائے مزہ اور جو آجائے ذرا یاد کرتے ہوگئی عید ملا قات کی تعریف ظالم کو نہ خالق کی نہ مخلوق کی پروا خودبیں کو بجز اینے نہ بندہ نہ خدایاد بندے تو مجھی یاد خدا کونہیں کرتے اب اس کا کرم ہے جوخود آجائے خدایاد وہ پیاروہ اخلاص وہ وعدےوہ دلا ہے كيا كيا نه كها تها مجھے كيھي تو ذراياد دن رات رثا جب كهيں جاكر بيهوا ياد مشکل ہے ترانام مرے ذہن میں بیٹھا دوری کی بنا بھول حضوری کی بنا یاد بوں ہی نہیں معثوق کی دوری وحضوری ديكها تجھے ماد آگئ الله كى قدرت پھر کیوں نہ کہوں میں جے تو یا دخدایاد اے دشمن آربابِ وفا کچھ تو دلا یاد میں کونسا احسان ترا بھول گیا ہوں توسب کی خوشی کرند سکے گامرے ساقی ایک ایک بلاکش کو ہے ایک ایک مزایاد روتاہوں تو آخرکوئی دیوانے کوکیا دے طالب ہوں مگر نام فراموش مزا یاد مقطع میں صفی بھول گیا مقصد آخر

تھا ٹیپ کا جو بند وہ اُس کو نہ رہا یاد



کیا مہربان ہم کو نہیں آ ہرو پند حرت پند رخ پند آرزو پند قاوہ بھی اک زمانہ کہ تھا ہم کوتو پند ہم کوبھی آج کے تک تھی بہت آ ہرو پند ہم کوبھی آج تک تھی بہت آ ہرو پند وہ کان جن کوتری گفت وگو پند آ یا ہے ایک شخص تر ہے ہو بہو پند ہے کھی کوتو پند نہیں جھی کوتو تو '' پند کیا روئیں تجی کو ہائے دل آ ہرو پند اب نام پڑگیا ہے مرا خوب رو پند ہم نے کیا ہے تھی کوترے رو برو پند

دل کو ہے سب پہندہ واجب سے تو پہند لوگوں کو دکھ دکھ کے آتا ہے بیہ خیال رسوائیوں کے خوف نے بے باک کر دیا دل کی پہند میں نہ کر وغیر کو شریک دہ آئھ آئھ جس کو ترید یکھنے کا شوق اتا سمجھ لے اور تو ہم منہ سے کیا کہیں سب ہو مگر زبان کا اچھا ہو آ دگی رہ رہ کے آج گریئے بے اختیار ہے تیرے تصدق اپنی نگاہوں کے میں شار تا رعب حس بھی مگر انداز شوق دکھ

تم خود پیند ہو کے ہوے کیول عدو پیند

کیوں دوستوں سے طالب عزت ہے اے صفّی تو خوب رو پیند ہے یا آبرو پیند ح





کے کے خالی کوئی کیا مار لے سر پر کا غذ کا نیتا ہے جومرے ہاتھ میں تقر تقر کا غذ خط، وه کیا، ساده، جوملفوف ہواندر کاغذ کیالکھوں وصف، یہ تیراہی کرم ہے ساقی چاره گر، جب نہیں دنیا میں دوا ہی میری! خیر، نسخہ نہ سہی، لکھ دے اس پر کاغذ

ہوں گنہ گار، مگر جمع ہے ساری خلقت کھول ایسے میں نداے داورِمحشر کاغذ

کیا ہے اس سے کوئی طور جواب خط کا میں پھینک دیتا ہے جو بےطوری سے بڑھ کر کاغذ

ہم نشیں، کا تب اعمال بنا ہے میرا ہاتھ سے اس کے نہیں چھوٹنا دم بحر کاغذ

ہم نے جب اپنے اوائل کے نوشتے دیکھے نکل آئے ہیں بڑے کام کے اکثر کاغذ

انظار، ایک تعلق ہے،اگر حد کا ہو وہ نہ آئیں نہ ہی، بھیج دیں لکھ کر کاغذ

غیر کیا جانے ، بڑی چیز ہے ان کا خط بھی دیکھنے میں تو ہے کاغذ کے برابر کاغذ

سكِ دنيا سے نه كرخوف، بيروباه خصال شير ہے، شير كے مُلِطْ كا لگاكر كاغذ

فکرِ دیواں میں پریشان ہوں دن رات صفی آج کل ہے مجھے جاندی کا ورق، ہر کاغذ



"/"



نظر میری نہو کیوں دل رُباپر "مرض کا نام لکھتے ہیں دواپر" محبت میں ضروری ہے ہمیشہ جمروسہ آشنا کو آشنا پر کیا کرتا ہول سیدھی سیدھی ہاتیں نہ کیجئے غور میری التجا پر نھیجت پر ہوا کرتی ہے ہم کو کراہت جس طرح نام دواپر مجروسہ ناخدا کا بھی تو دیکھو جمروسہ کرنے والو ناخدا پر نہیں ہے سانس پر قابوتو کیا ہے سلیماں کی طرح قابو ہوا پر

"بشرکی زندگانی ہے ہوا یہ" ہوا مجھ کو بتاکر وہ یہ سمجھے خدا کی مار ایسے پارسا پر شريك كاربهي ناصح بهي مهم دم بهي ہُوا کرتی ہےدل میں گدگدی ی تڑے جا تاہوں اس کی ہرصدایر كروجلدي نه عاشق كي مزاير کچھاہیے دوستوں سے رائے لے لو خوشى ہم دل جلوں كى بھى خوشى كيا مستحصلِے جاتے ہیں ٹھنڈی تی ہوا پر بڑی لاگت گئی ہےاس دوا پر رضادوست میں دی جامیں نے برااحیان کرتے ہیں خدا پر خداکویادکرتے ہیں جوبندے لگادی زہر کی چیٹھی دوایر تمہیں جسنے کہاہے شمن جال صفی بندے جوہوتے ہیں خداکے

(g)

مجروسہ اُن کو ہوتا ہے خدا پر

محروم ہول جواب سے بچھ کو یکار کر یروردگار دُور مرا خلفشار کر ہر کام کو دلہن جو بناوے سنوار کر کچھ اختیار ہے تو وہ کام اختیار کر امیدوار ره گئے دامن بیارکر کردی تری ادائے کرم نے زبان بند دست جنول سے چھٹتی اگراینی آسٹیں دامن کی خیر ما تگتے دامن سیار کر بے فائدہ کسی کو ستانے سے فائدہ تجھ کو قرار ہوتو مجھے بے قرار کر ہم دم دکھاؤں کیا تجھے کو تا اُتارکر سینے کے زخم تو نہیں میرے جگر کے داغ تیور گبڑ گئے مری گبڑی سنوار کر مل کر گلے۔ مزاج ہی ان کانہیں ملا ھے ش چڑھا کے خوش ہے تو ہے گرا تار کر بھٹی کے ہیں عروج وزوال ایسے پیرجی ہوتے ہیں بے گناہ صفی سارقان شعر

لکھتے ہیں جس قلم ہےوہ ہوتا ہے" یارکر"

دریا مجھی چڑھاؤمجھی ہے اتار پر اخلاص یہ بھروسہ ہے اسکے نہ پیار پر جوایک براڑ ہے وہی ہے ہزار پر کیول کرنہ آئے بیار مجھے حسن یاریر کرتا ہے جلوہ اپنا اثر جاں نثار پر بلبل کے لاکھ پر نہ پٹنگے کے حاریر اے در دِ دل ذلیل نہ کر اور بھی مجھے وہ ہنس بڑے نہ گریئے بے اختیار پر ہےزندگی تو یا ئیں گےاک دن گل مراد اب کی بہار برنہیں اب کی بہار یر كلينهيس بين اب دل بحس پيداغ بھي مرجھائے پھول رکھے ہیں گویا مزار پر سوزِ فراق کیلئے کافی ثبوت ہے مهریں ہیں داغ کب ہیں دل داغ داریر تیرا ہی آسرا ہے بس اے میر قافلہ بانگِ جرس یه آس نه گردوغبار پر وه أن كا لطف وه مرى ديواتگى كهاں اُٹھتی ہے ہُوک ہی تو مگر ہر بہار پر ڈھونگی سہی رقیب مگر میں ہوں یے خطا تڑیے گا بے قرار کا دل بے قرار پر اُڑتے ہوئے دکھائی جودیں تین چار پر بلبل کا بس ہے خانہ صیاد میں نشاں صیادکو میں دوست مجھتا ہوں آج سے احسان ہے جوچھوڑ دیے اُس نے حیار پر یھوٹے شکونے اور کھلے گل بہار پر جورِخزال سے ہم نے جو کھی بھی ہائے ہائے دل دیدیا ہے اُن کو گواہی نہ شاہدی اب تک تو سارے کام چلے اعتبار پر

ہول ایسے بادشاہ کے در کا گرا صفی ہے وہم دستِ غیب مرے پُشتِ خار پر



ہے گل تو گل برستا ہے اک روپ خار پی یا رب کھلے گی دل کی کلی کس بہار پر کھایا اُدھار دیا اس اُدھار پر

اینی قشم بھی دی تھی مجھے انتظار پر کھائی نہ تھی اکیلی قتم ہی قرار پر بیار ناز کرتے ہیں بیار داریر میں اک دکھی ہوں حجورات دے جھے کوہم نشیں بھولے ہوئے ہیں پچھلے برس کی بہار پر وه باغ بال نه وه روشین ادر ہم صفیر کیا لوں کسی ہے مشورہ انجام کار پر یایان عثق موت ہے یا کم سے کم جنوں الزام رکھ کے زندگی مستعاریر ناال کیجھ تو کر نہ سکے اور مرگئے احسان کوہ کن کا نہیں کوہ سار پر مزدور ایے سکروں آئے چلے گئے کتا ہے سر باغ کی وہ رہ کہ آفاب شبنم کی بوندیں ناچتی ہیں نوک خاریر اتنے ہزار عیب ہیں جتنے ہزاریر صاد بھی تو خوش نہیں مجھ بدنفیب سے آتی ہے جب بہارت پولوں کو دیکھنے پھر ہائے گل رخوں کی جوانی بہار پر یورے اترنے والے تصفول وقرار پر مجھ کو چنہوں نے دل سے اتا را۔ یہی مجھی چڑھ جائیں کم سے کم پیکسی کی مزار پر كون بينكت مو پول گلے سے اتارك اک جانورغریب بساط اسکی حاریر پروانہ کیا بلے گا محبت کی آگ میں

(B)

لاشہ بھی، باردوش ہے احباب کو صفی

گویامیں ایک ایب بھی ہوں بھاری ہزار پر

بے جان ظلم کرنے لگے جان دار پر حیران ہوں ترے کرم بے شار پر مرتا ہوں ایک آرزوئے خوش گوار پر جیتا تھا میں توقع روز شار پر جاتا نہیں خیال خزاں و بہار پر پھر میوہ دار پر پھر میوہ دار پر

جلتے ہیں آسان ترے جال ثار پر
تارے ہیں یا جین دائے دل داغ دار پر
جات ہے جات صرت دیدار یار پر
گنگن کے ال نیر کا فطائی تکال دیں
ہر رنگ میں از برے گشن کی سرز میں
صدول سے جو نے ہی نیں صاحبان فیض

مرتا ہوں اس مجاز حقیقت مدار پر فكرِ بتال و ذكرِ خدا واه واه واه کچھد یکھناجو ہے قومرادوست بن کے دیکھ تنقید کرنے والے مرے کاروبار پر دُ كَمَّا بهت جودل توبس اك آ ه تحييج لي میری نظر ہمیشہ رہی اختصار پر جوفاتحہ کو آئے وہ لکھ جائے اپنی رائے میری طرف سے بچھنہولوج مزاریر لے ایک کام تو مری آئکھوں کا رنگ دیکھ مامور گربه بر ربین یا انتظار بر جیبا کوئی بہار کا موسم بہار پر کیایو چھناہے آپ کے حسن وشباب کا ریجھے ہیں لوگ ظاہری نقش ونگار پر دنیا تو ایک بھول بھلیاں کا نام ہے قابونہیں ہے ابلقِ کیل و نہار پر پایا نثانِ منزلِ مقصود مجمی تو کیا ڈالی بھی تھی نگاہ کسی بے قرار پر تم نے تو اور بھی مجھے بے چین کر دیا کتنا ہنسو کے گریہ بے اختیار پر مارے خوشی کے آئکھے آنسونکل بڑے منصور جاتے جاتے یہ کہتے گئے منقی

(<u>j</u>

جوحق کھے تو تھینچتے ہیں اس کو دار پر

کم بخت تخفیے چھوڑد یا ہم نے خدا پر
پرہیز کیا کرتے ہیں جس طرح دوا پر
آئندہ رضامند ہوں مالک کی رضا پر
آئکھیں تو لی ہیں تر نے قش کف پا پر
موقوف ہے یہ چیز ادا پر نہ حیا پر
ایک ایک تودل دوں تری ایک ایک ادا پر
چلتے ہیں جو پانی پہ جواڑتے ہیں ہوا پر
قائل نہیں ہوتا مجھی انسان خطا پر

اے دل نہ عقیدہ ہے دوا پر نہ دعا پر
ال طرح سی عشق میں ناصح کی ہراک بات
اب تک تو بھی بے ہے ومعثوق نہ گزری
استے تو گنہ گار ہیں بدنام محبت
دل لینے کے انداز کا پچھ نام نہیں ہے
اللہ مجھے کم سے کم اتنا تو بنادے
دیکھیں تر کے ویے کی ذرا آب وہوا بھی
آج آپ کودیکھا گراب تک تو سنا تھا

معلوم نہیں کون سی مٹی سے بنے میں وہ لوگ جوعش ہیں ترئے قش کف یا پر کوشش تو بہت کی ہے بھروسہ ہے خدا پر ہم اینے خیالات کی اصلاح کریں گے مرنے کیلئے ہوتے ہیں چیوٹی کوعطایر ہوتا ہوں تری شانِ کریمی کے تقدق آمین کہا کرتے ہیں دشمن کی دعا پر اے دوست فراموش میہ ہے حال ہمارا "بل باند صتے ہیں باند صنے والے تو ہوا پر" کیا آ ہ سے ارمان نکلتے ہیں کسی کے آئی ہیں بلائیں بہت اس ایک بلا پر تکلیف ہمیشہ دل خودسر نے اٹھائی ہم شکر بھی کرتے ہیں شکایت کی بنا پر الله نے کیا کیا ترے مندسے ندسایا اے واہ نکالے ہیں ترے تیرنے کیاپر تا کا تھا مجھے اور چھدا غیر کا سینہ ہنسنا ہی پڑے گامرے رونے کی ادابر عاشق مول الوكياآب كي صحبت ميس ربامول منصور کو سولی ملی الیمی ہی خطایر وه كون بير، ميل كون بول كيامند تكالول پہرے تو بٹھائے نہیں نقش کن پاپر ایسے زے عاشق جھی دیکھے نہسنے تھے مرمٹتے ہیں یہ لوگ فقط نام وفا پر عشاق سے بھو لے کہیں دیکھے بھی ہیں تم نے

تم ہے تو صفی نے فقط اک ڈھونگ کیا ہے کھا تا ہے نہ پیتا ہے تو جیتا ہے ہوا پر



محبت کا برا ہو، خاک پڑجائے محبت پر ہماری اب بیصورت ہے کہ مرتے ہیں محبت پر الٰہی تھک گیا میں زور دے دے کر طبیعت پر طبیعت آئی بھی تو آئی کیسے بے مروت پر بہت سے ہے کہ ہرشے یاد آتی ہے ضرورت پر کیا تھا ہم نے تیرا دوستانہ دل کی ہمت پر

رے دہ من کم آتی تھی محبت تیری صورت پر کئے وہ دن کہ آتی تھی محبت تیری صورت پر بی دواشک بھی صدقہ کروں کیا در دِفرقت پر ) آیا بھی تو آیا ہائے کس بے درد پر اپنا کسی کی یاد آئی ہم کو اپنا دل بھی یاد آیا خبر کیاتھی کہ یانی بن کے بہمجائے گا آتھوں سے

تری محفل کی ماتیں اس طرح خوش ہو کے سنتا ہوں

ابھی تک تو تری رفتار کا عالم نظر میں ہے

طبیعت آ کی ہم سے نہیں ملی''خداحافظ''

ید دنیا ہے یہاں آفت رسیدوں کی کمی کیا ہے

ہاری خاک تم برباد کرڈالو مگر دیکھو

کن انکھیوں سے کسی کے دیکھنے بردل دیا ہم نے

عاشق بھی اس نے حان لیا حال نثار بھی

سائل ندتھا مگر مری صورت سوال تھی

کہ جیسے نیک ہندے کان رکھیں ذکرِ جنت پر ابھی سے لہ نہیں سراعةاد ابنا قامت پر

ابھی تک تو نہیں ہے اعتقاد اپنا قیامت پر نہوگا صبر تو ہم جبر کرلیں گے طبیعت پر

بہت ایسے ہیں رودیتے ہیں جو نام محبت پر

سناکرتے ہیں''مٹی بھی نہیں ملتی ضرورت بر'' پیلعلِ بے بہا پیچا ہے اونی پونی قیمت پر

پھر ایک پہلی اور اُچٹتی نگاہ پر

گانتها گیا هون صرف ای اشتباه پر

یکھنے پردل دیا ہم نے سید تعلِ بے بہا ہیجا محبت میں تو ذلت اے صفّی ہے نام عزت کا



حاضر نہوتے یہ جو کسی جلوہ گاہ پر آتا کہاں سے نور بھلا مہروماہ پر ہوتی ہے آ دمی کو خجالت گناہ پر ہے یہ خیال بھی تری نیجی نگاہ پر بے دید آ نکھ رکھتے ہیں ہر دم نگاہ پر عاشق نہیں سمجھتے یہ معثوق آہ یر جوگر گیا ہوچڑھ کے کسی کی نگاہ پر ممکن نہیں کسی سے علاج اس کی چوٹ کا آ تا تجھی کسی کا تو دل مہروماہ پر جلوه ہی وجہ عشق جوہوتا تو دیکھئے جلوہ نما بھی آتے تھے اس جلوہ گاہ پر محفل میں سب پرہتی تھی جب آ کی نگاہ اندھے بھی آج آتے تری جلوہ گاہ پر بے دید ایک آئے اگر سب کو دیکھتا گویا ہمیں تھے بار تری بارگاہ پر ہرایک باریاب ہے اب واہ واہ واہ کردے نثار دوست کی منیٹھی نگاہ پر رہناہے جومزے میں آو دنیا کے سب مزے کچھاُن بیر بجھتے نظر آتا ہے ہم نشیں یروردگار! رحم کرے بے گناہ پر

ہردیدہ ورکو حسرت پابوں ہے یہاں تلودل کا تیرے نور کہاں مہروماہ پر دےدیں گےاپنی جان سب الل دَوَل صَفّی بیٹھیں گے مانگنے کو جو ہم شاہ راہ پر



تم نے جومڑکے دیکھ لیا ایک آہ پر گم راہ آ ہی جا ئیں گےاک روز راہ پر جب و کیلھتے نگاہ لگی ہے نگاہ پر پکڑا گیا ہے چور فقط اشتباہ پر رہتی نہیں ہمیش گھٹا مہروماہ پر ولیوں کا سامیہ ہوتا ہے ہر بادشاہ پر جاتا نہیں خیال کسی کا نباہ پر ار ماں کا کیوں گماں نہیں ہوتا ہے آ ہ پر الزام مدعی کا لگا ہے گواہ پر جب ہوگا صرف جلوہ نما جلوہ گاہ پر جلودں کی کیوں کمی ہوتر ی جلوہ گاہ پر بسر لگاکے دکھے لیا خانقاہ پر سب کی مرادملتی ہے اس بارگاہ پر

كتنول كورشك ہے مرے حال بتاہ ير عاشق ر کھیں گے آ تکھ تری ہرنگاہ پر اس انجمن میں ایک کو ہے ایک تا کتا عاشق نے ان سے آ نکھ چرائی برا کیا اہلِ جمال ہم سے مکدر بھی ہیں تو کیا یون کے مطمئن ہے مرا بادشاوحسن انجام عاشقى مين تجهى سُوجهتا نهين فریاد کا یقین جو ہوتا ہے کس لئے ہم دم مجھے بھی دوست نے شید اسمجھ لیا دنیا کی جلوہ گاہ پر آئے گا وہ بھی دن آتے ہیں سکروں ترے جلوے کومہ جمال یایا نداک ذرائحی بھی ہے کدے کارنگ عالم نواز حس کی سرکار ہی ملی

اتراگئے ہے ہوتے ہیں تعریف پر صفی سرکار پھول جانے لگے واہ واہ پر



دوست کے ہم نہرہے دوست کے مہمال ہوکر اشک آئھول سے بہیں خون شہیداں ہوکر پھول کا پھول۔ گلتاں کا گلتاں ہوکر گل کا رنگ ہوا د مکھے لیے خنداں ہوکر اور کیا ہم کو ملا تابع فرمال ہوکر ناز ہی بھول گئے اینے یہ نازاں ہوکر اب جوزنده میں نه مار اُن کو پشیمال موکر اور بے باک نگاہوں کا نگہباں ہوکر دوستی دیکھ ھیے، دوست کے مہمال ہوکر دم نکل جائے گر آپ کا ارمال ہوکر قیس مجنوں نہ بنا حاک گریباں ہوکر آپ کی بزم میں سب رہ گئے بکسال ہوکر فكر الحيهى نهيس انگشت بدندال هوكر بجھ گیا دل ہی چراغ ننہ داماں ہوکر

شادماں ہوکے گئے آئے پشمال ہوکر رنگ دے جائے محبت جو ہوار ماں کا لہو داغ بھی ہوں تو رہے میرا دل صد بارہ باغ عالم سے نکلنا ہے تو جی کھول کے ہنس بس وہی صبر کی تاکید۔ وہی ضبط کا تھم اب حسینوں کی ادا قابل تحسیں نہ رہی مارڈالا ہے جنہیں وہ تو نہیں جی سکتے میں رہوں دیدہ و دانستہ تری محفل میں نہ بلانے کا گلہ ٹالنے بلوایا تھا موت برحق، مگر احیما سا بہانہ مل جائے عشق میں زینب ظاہر کا نہ بن دیوانہ تھا ہراک عیش مگر فرق مراتب ہی نہ تھا اور کچھتاؤگے لے لے گاجو کوئی تصویر ہوگیا ماس کا طوفان ہوا کا طوفان

د کھنا روشنی طبع صقی کے جوہر یوں چیکتے ہیں فدائے رخِ تاباں ہوکر



میرے دل میں تو وہی ہیں مرے ارماں ہو کر زندگی سہل نہیں تابع فرماں ہو کر اس نے ملنا بھی کیا ترک پشیماں ہو کر سکھ لو یہ بھی کسی دن مرے مہماں ہو کر نگلیں ارماں تو رہ جاؤ پریشاں ہوکر کم نہیں مرگ مفاجات سے حکم حاکم ہوں پشیان کیا کیوں گلۂ ناقدری کس طرح دوست کومہمان کیا کرتے ہیں اُن کے دروازے پررہ جائے درباں ہوکر
اور پھر آپ کے وابسۃ داماں ہوکر
سے بھی درد بھی ہوجاتا ہے درماں ہوکر
آزماکش نہ کیا کیجے پریشاں ہوکر
سے جہاں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں طوفاں ہوکر
آپ کا آئینہ بن جاؤں میں جیراں ہوکر
اُنس میں ہی نہ کروں اور پھر انساں ہوکر
ہم کہیں کے نہ رہے چاک گریباں ہوکر
دہ پھی آپ سے مشکل مری آساں ہوکر
دہ بھی لیٹی ہے بلائے شپ بجراں ہوکر

ہے تھیجت ہی جو اے حفرتِ ناصح منظور ہم کو وحشت ہو جھلا چاک گریبانی سے خسن آلام بھی دیتا ہے بجائے آرام دیکھئے کتنے پریٹانوں کے جی چھوٹ گئے برم میں بوالہوسوں کو نہ بٹھایا سیجے دم بدم جلوہ دکھا کر مجھے دیکھا سیجے عشق پروانہ و بلبل تو مسلم ناصح مجرمِ بارگہ حسن ہوئے نادمِ عشق میری جانب بھی دیکھا تو بہ مشکل دیکھا میری جانب بھی دیکھا تو بہ مشکل دیکھا میری جانب بھی دیکھا تو بہ مشکل دیکھا برقانی رکھتی ہے انسان کو زندہ درگور

دوست نے آکے جوم نے سے بچایا تو صفی مرگیا اور بھی شرمندہ احساں ہوکر



لوگ ہنتے ہیں جھے ناخواندہ مہماں دیکھ کر
دیکھنامری طرف اب کے مری جاں دیکھ کر
مسکرائے کیوں سؤئے گویغریباں دیکھ کر
آپ کو افسوس ہے میرا گریباں دیکھ کر
جس طرح اُسٹے کوئی خواب پریشاں دیکھ کر
تم کوجیرت کیوں ہوئی ہوں باں دیکھ کر
ادر بھی جی کھر گیالوگوں کی ہوں ہاں دیکھ کر
ادر بھی جی کھر گیالوگوں کی ہوں ہاں دیکھ کر
سکھ ہی لیتا ہے کچھ انساں کو انساں دیکھ کر

برم میں انجان بن اے آفت جال دیکھ کر سب پریشاں ہوگئے جھے کو پریشاں دیکھ کر کیا بھی کا کھا کہ کھا کہ کھا کہ کھا کہ کہا کھی کہ کہا بھی تک اُن کے مرنے کا تمہیں باور نہیں میں تقدق واہ وا کیا ظاہری اخلاق ہیں حسرت دیدار کیا نگل ۔ مرا یہ حال ہے کیوں ہوا جمران کہہ دیتا ہوں اول یہ کہو ہم دوائے در دِدل کے کھی تو قائل ہی نہیں غیر بھی میری طرح تریا تو وہ کہنے گھ

لا کھنم دنیا میں ہوں لیکن الٰہی خوش رہے ۔ آ دمی کو آ دمی، انساں کو انساں دیکھ کر د کیھنے والے جو ہیں ہوتے ہیں قرباں دیکھ کر ہاں مگر اپنے برائے کو مری جاں دیکھ کر بندہ برور کی نگاہِ مہر بھی اک قبر ہے ۔ دکھ کر کہتے ہیں ہم یہ بات، ہاں ہاں دکھ کر

نام پربھی آپ کے عاشق ہےاک دنیا مگر روثهنا، کھینا، خفا ہونا، گرنا جاہئے رنج ہو یا عیش ہو بھولانہیں جاتا صفی یاد آ جا تا ہے سب کچھانپنا دیواں دیکھ کر

آج کس پروہ خفا گھر میں ہیں کس پر باہر ایک ہے اُس تگھرے کے تو لئے گھر باہر ہم نشیں موم جو اندر ہے تو پھر باہر شہر سے اس کو ہٹادو کئی پھر باہر چل گیا حال غضب کی کوئی مل کر باہر نہ سنے گا تو مجھی کھائے گا ٹھوکر باہر ہے ہزاروں کے لئے خاک کا بستر باہر بیٹھنا چھوڑ دیا میں نے نکل کر باہر اور راتول کو پھرا کیجئے باہر باہر کیوں بدل جاتے ہیں کافرتر ہے تیور باہر دوست گھر میں ہیں نگہ بان تو نوکر باہر منہ دکھانے کے لئے شال سے ہے سر باہر مرد ہومر دِ خدا، کیوں ہے دم اندر باہر رنگ بدلا ہے برس بھر ہی کے اندر باہر

خیر ہو چین نہیں یانو کو اندر باہر اینے گھر سے جسے کردے وہ ستم گر باہر دل میں کھا تاہے ترس منہ سے گھر کتا ہے مجھے سنگ در سے کسی سرکش نے جوسر پھوڑ لیا گھریر آنے کا لیا وعدہ، قتم دی مجھ کو گھر کے اندر ہی رہے ناز سے چلنا تیرا گھر سے باہر تو کسی روز نکل کر دیکھو دن میں سوباروہ اب جائیں مرے گھریرسے یا، لوگوں نے لگائے ہیں ہزاروں الزام گھر کا اخلاص ذرا بھی نہیں باقی رہتا اُن ہے کوئی بھی کہیں کھل کے نہیں مل سکتا خود نمائی میں وہ غافل نہیں سوتے میں بھی مر کے دیکھو تو ذرائم بھی کسی پر ناصح نه وه هم بین نه ده گشن نه وه ساقی نه وه دور

ی چڑھائے کیا کیا سےدر پیر معلوم آو کر لیے خریوں کی دعا، بیٹھ گھڑی بھر یا ہر ان کو سر پھوڑنے ملتا نہیں پھر یا ہر ا دن نہ دکھائے گشت کچھ ٹھیک نہیں بھیس بدل کر با ہر انظی ہوتی ہے برم کی برم اسے کہتی ہے باہر، با ہر ہند میں ہے مرے اشعار کی تعریف ضقی

> واه وا ميں تو وطن ميں ہوں مقدر باہر جھيج

نہو محشر سے اگر فتنۂ محشر باہر سانس کی طرح رہا کرتے ہیں اندر باہر شہر سے اس کو جو کردو کئی پھر باہر آپ نے خوب تو رکھا ہے یہ دفتر باہر مل لیا کرتے ہیں ہر وقت نکل کر باہر نور ہی نور کی برسات تھی اندر باہر جو میسر انہیں گھر میںوہ میسر باہر " ہائے وائے الی جو کرنی ہو تھے کر باہر" آکے لیتے ہیں تلاثی جو وہ اندر باہر ہو گیا وہ مرے پہلو سے تڑپ کر باہر ہم اگر بیٹھ کیے گھر سے نکل کر باہر اس میں ٹھیرا ہے کوئی دیکھ کے اندر باہر د کیم بھی جاؤ نہ ریکھوگے یہ منظر باہر یرزے ملتے ہیں مرے نام کے اکثر باہر

دل عاشق ہے رہے کیوں کوئی دل بر ہاہر وہ جودم بھرمرے دل میں ہیں تو دم بھر باہر خانه بردوش محبت کو نہو کوئی ملال گھر میں جو آئے وہ نام اینا لکھا کر آئے وہ مجھے گھر میں قدم تک نہیں رکھنے دیتے تصوه جلوے میری آنکھوں میں تو اللہ اللہ حسن والوں کو کہاں عیش کا سامان تہیں میری آبیں جوسیں ڈانٹ کےاس نے بیرکہا بدگمانی کی ہے کیاشے مرے ثم خانے میں دل اس انداز سے تزیا مجھے معلوم ہوا تیرے صدقے میں بہت بھیک ملے گی داتا خوبیاں دل کی بھلا اور کسی گھر میں کہاں لامکال بننے کو پہنچا ہے مراغم خانہ کون کیا کیا انہیں لکھتا ہے خدا کو معلوم

د مکھنے حاشیے لوگوں نے چڑھائے کیا کیا

کب سے ہیں کیول ہیں ترے دربید معلوم تو کر

تیرے دیوانے تری حدیس بسر کیوں نہ کریں

د یکھنے رات کی بیرسیر برا دن نہ دکھائے

آپ کی جس یہ ذرا ی خفگی ہوتی ہے

مجھ کو ترسا کے جوشی شوں میں بھرے پیر مغال باغض الخل کی طرح آئے بلت کر باہر رات بھر جو تری محفل میں نہیں آسکتے دوندوالوں کی طرح پھرتے ہیں باہر باہر نامہ شوق کسی کا بھی نہ دیکھا پڑھ کر اس نے پھٹکوادیا باہر کا انمبر باہر اپنی دہلیز سے کیا اس نے اٹھایا ہم کو کردیا شہر سے گویا کئی پھر باہر دونو عالم کی سمائی ہے بشر کے دل میں اس کی دنیا نہیں اندر کے برابر باہر دونو عالم کی سمائی ہے بشر کے دل میں اس کی دنیا نہیں اندر کے برابر باہر درنہ ہوگا یہ کوئی سائٹ کے اندر باہر

کہتے ہیں گھرک کر مجھے کیوں خیر ہے کیااور فریاد یہ ہوتا ہے انہیں قصدِ جفا اور روتے کو ہنسانے کی نکالی پیہ ادا اور ہر جیخ یہ کہتا ہے ذرا اور ذرا اور ''ترطیا تو کہا خیر'' جو رویا تو کہا ''اور'' خیر اور تو جانے دو پہر کیا خیر ہے کیا اور بکڑے گی اگر زور مری آہ رسا اور آج اور ہے کل ہوگی زمانے کی ہوا اور کوٹر ہے الگ اور مے ہوش رہا اور کچھاس کا مزا اور ہے اور اس کا مزا احباب بھی ہیں اب مرے زخموں یہ نمک ریز سنتے تھے کہ بحرتوں ہی کو بھرتا ہے خدا شاہی سے سوا ہے تری دیوار کا سایہ یہ چھانو ہے اور۔ اور اثرِ ظلِ ہما كهيئي بھى تومشكل ہے نہ كہيئے بھى تومشكل خاموش بھی رہیے تو وہ ہوتے ہیں خفا ے خوار سے ممکن نہیں مقدار سے پینا تاثیر شراب اور ہے تدبیر دوا کس بات بہ زاہد کو ہے جنت کا مجروسہ کیا میرا خدا اور ہے اور اس کا خدا ا جینے کے طلب گار ہوئے کس کے بھروے ہم جیسے براسوں کو تو کرنا تھا دعا ا مختار ہیں وہ حسن کی دولت کو لٹادیں ہم تو بید دعا دیتے ہیں دے اُن کو خدا او

وہ اور صفّی کیوں رہیں محشر میں برابر حیا ہینے کا جرم اور جہینتے کی خطا اور

الہی نقش حُب لکھا ہوا ہے تینج قاتل پر گلے لیٹالیا ہے بےخودی چھائی ہے جمل پر بڑی تسکین تھی جب تک تمہارا ہاتھ تھادل پر تمہارا اُٹھ کے جانا تھا کہ اُٹھا دردبھی فوراً کہال کی رسم، بیس ملک کادستورہے بیارے جھڑک دیتے ہیں سال کو برس پڑتے ہیں سال پر ہمیں سے بحث کرنے پر تکے ہیں حضرت واعظ کوئی سمجھائے کس سے گفت وگو پھر کن مسائل پر حینوں کی نفیحت کا مزا ہرایک کیا جانے لگے ہیں کان میرے قول پرآ تکھیں ہیں قائل پر سرایا در دہوں کیا ہاتھ رکھوں میں تریے دل پر خدا نا کردہ سے مچ بھی کوئی آفت نہ آ جائے مافر چنخ! شائد ناخدا کو رحم آجائے ابھی کنگرنہیں اٹھا، ابھی کشتی ہے ساحل پر ادانے نیحیہ مارا تھا لیکن شرم نے روکا کلیجے بر چلا تھا وار لیکن آپڑا دل پر

شب وعدہ منقی کی بے قراری دیکھنے کی تھی کلیج پر اگر اک ہاتھ تھا تو دوسرا دل پر

اب توالیوں پر بھی اخلاقاً طبیعت لوٹ نے جن کو کرتے تھے تقدق ہم تری تصور پر آپ کو سچ کا بھروسہ غیر کی تقریر پر یر گئی پھر آ نکھ بھولے سے تری تصویر پر دریہ میں دریہ اور بھی تاخیر ہے تاخیر پر خیر سے ہیں اور بھی لا کھوں گلے تقذیریر به مصیبت کیول۔ پڑیں پھر مری تو قیر پر میں بھی خودحیران ہوںاس قیدِ بے زنچیر پر

میرےمندکی بات اب تک بھی نہیں پہیانے پھر گئے گزرے دنوں کی یاد تزیانے لگی او سنور کر آنے والے جھوڑ یہ اٹکھیلیاں میرے پہلو میں دل از کار رفتہ ہی نہیں بيضى بس بيضي آپ أله ع بس أله ع یانو با ہررکھنہیں سکتا ہوں اُن کے حکم سے

ہوگی اُن سے دوستی جب ہوگی لیکن اے صفی لوگ اب تک رشک کرتے ہیں مری تقدیر پر



خوب ہے لیکن یہ سوتے کو جگانے کی تمیز دوست کیاجس میں نہو کچھ دوستانے کی تمیز دیکتا ہے کون پیانہ بڑھانے کی تمیز کیا نہ تھی لیل کو دیوانے سیانے کی تمیز غیر میں ہے، غیر کو اپنا بنانے کی تمیز واہ آنے کا قرینہ ہائے جانے کی تمیز کس میں آئے گی بیروتے کو ہنانے کی تمیز خوب پیدا کی محبت آزمانے کی تمیز یہ بلا کیا جانے عاشق کو ستانے کی تمیز ال میں کب ہے سکراکے منہ چھیانے کی تمیز اں گھرانے کا ملیقہ اس گھرانے کی تمیز

خواب میں آئے نہ آئی اُن کو آنے کی تمیز دشمن اچھا ہے جواُس کو دشمنی کا لطف آئے آج تم پہلے پہل ساتی ہے چلنے بھی دو ہم نہ مانیں گے کہ مجنول عقل سے بیگانہ تھا دوست سے برطن ہیں ہول کین اس کو کیا کروں آنہیں سکتا کسی میں نازنینوں کا چلن گریهٔ عاشق کی نقلیس اور پھرتم واہ واہ مجمعِ احباب میں تم غیر بن جانے لگے جان دول میں آپ پراور آساں کو لے مروں غنچہ کیا اس کا تبسم کیا تمہیں سوجھی ہے کیا ایک میں بھی رنگ اہلِ حسن کا دیکھانہیں

فرقت ساقى ميس اب تك زهر كهاليتاصقى اس کو یینے کا سلقہ ہے نہ کھانے کی تمیز





روکیں کس کے آ گے ہم فریاد جائیں کس کے پاس

اس کوایے سے سوا پایا، گئے ہم جس کے پاس

در دِدل تو دُھونگ ہےاُس بے دفا بے حس کے پاس

غم غلط ہونا کہاں کا اور اک غم مول لائے

ہم تواس کے ہورہے، یہ چیز دیکھی جس کے پاس
دل رہے گا اور کتنے دن مرے مونس کے پاس
ہم تہمارے پاس آنے تک پھرے س کس کے پاس
جس طرح مغرور دولت منداک مفلس کے پاس
میری ناقدری جواس کے پاس ہے وہ اس کے پاس
اور مجلس میں نہیں تو کم سے کم مجلس کے پاس

باغ میں دولا کھآ تکھیں بھی سہی زگس کے یاس

یہ شریکِ غم بھی دیکھے گاکسی دن شامِ غم سکٹروں بہروپ دیکھے سکٹروں بہروپیے وہ گھڑی بھر پاس بیٹھے بھی تو بالکل اس طرح کیا کروں دل برکا شکوہ دل ہے کب پاتا ہوں چین تم نہ آؤ اپنی مجلس میں تو آنے دو مجھے سیر میں میری نظر ہے کون دیکھے گا تہہیں

قدر کی جس نے محبت کی نہ بھولے عمر بھر

کچھ نئے پل پر بھی گزرے ماس کے دن اے صفی ساری ساری رات ہم بیٹھے ہیں تار آفس کے پاس







خدا رکھے اُسے اِس سے سوا خوش پھر ایسے سے رہے اُن کی بلا خوش ہمیشہ کون دنیا میں رہا خوش مزہ ملنے کا ہے، ہو دوسرا خوش کہ وہ بدعہد آیا خوش، گیاخوش تو ہوتے بندہ درگاہ کیا خوش ذرا ناخوش میں وہ مجھ سے ذرا خوش گھڑی گھر آج وہ مجھ سے رہا خوش

یہ میں جو ہر طرح ناشادوناخوش

مجھی خوش ہے بھی وہ مجھ سے ناخوش
مہیں تم خوش تو پھر کیالطف صحبت
خوش کی مل گئیں دو چار سانسیں
جودہ باتوں سے خوش کرنے پہ آتے
جودہ باتوں سے خوش کرنے پہ آتے

ستم گرخوش رہے جھے سے کہ ناخوش کہاں تک ضبط، اب کرتا ہوں نالہ نه پلٹا کوئی محروم اور ناخوش در دولت په تھ لاکھوں بھکاری "البي بختِ تو بيدار بادا" عدوناخوش ربیل اور آشنا خوش سیٰ ہے بارہا میری تمنا کیا ہے اُس نے جھے کو بارہا خوش طبیعت ہوگئی بے انتہا خوش خوشی ہے آج اُس نے مات کرلی چلو وہ حال جس سے ہو خدا خوش كرو وه كام جوكل كام آئے. الهی دور عثانی ہو دائم کہ ہے اس عہد میں چھوٹا بڑا خوش خوشی میری کسی کے ہاتھ میں ہے ہوا خوش جو کسی نے کردیا خوش صَّفَّى ميري خوشي و ناخوشي كيا رکھاجس حال میں اُس نے رہاخوش



ہے محبت کو کسی دل کی تلاش یا ہے مئے کوظرف قابل کی تلاش اس طرح جلووں کو ہے دل کی تلاش جس طرح موجوں کوساحل کی تلاش سیجئے اینے سے غافل کی تلاش ہر نئے دن ہے نئے دل کی تلاش دل کو دل برکی اسے دل کی تلاش میرے قاتل کو ہے قاتل کی تلاش مل چکا پھر تری رہلیز کا ظاہرا ہے سنگ منزل کی تلاش توبه توبه وه اوائل کی تلاش میچه تمیز ره زن و ره بر نه تقی کیوں ہو زاہد کو حمائل کی تلاش جب تری ماہی گلے کا مار ہوں تھک گئیں کر کر کے ساحل کی تلاش بیٹھنا اُٹھ اُٹھ کے دیکھ امواج کا حسن کے صدقے میں ہم کوآ گئی داخل نطرت مشاغل کی تلاش اس کے آگے کیا ہوشمل کی تلاش ببر قاتل بس تؤپ کر رہ گیا د کھتا جاتا ہے آئینہ کی پیٹے واہ رے بھولے! مقابل کی تلاش بارہے جب گری پہلوئے دوست ہو چکی اُن سے مرے دل کی تلاش گری بازار ہے منشائے کسن شمع کو ہے ایک محفل کی تلاش لیتو شادی مرگ کر کے جان لے مجھ یہ چھوڑ و میرے قاتل کی تلاش

اب خدا جانے کہاں ہوگا صفی ان کوہاں گھرسے فاضل کی تلاش



"*ص*,,



ہوجاتے ہیں بس ایک خطا پر خراب خاص
نا کامیاب خاص ہیں یا کامیاب خاص
ایسا بھی ہوخدا کرے اک انقلاب خاص
یا آئھ تیری خاص ہے یا ہے شراب خاص
اُن کا سوال خاص نہ میرا جواب خاص
کیر دو بھی خوش رہے تو ہے اس کا تواب خاص
آئھوں میں پیار عام ہول میں ججاب خاص
رکھتا ہے ایک رنگ مرااضطراب خاص
شائد ہے آ دمی کیلئے یہ عذاب خاص
شائد ہے آ دمی کیلئے یہ عذاب خاص

اے دل سجھ ہوا جوعد و پرعتاب خاص برتا و سے تو اُن کے بیہ ظاہر نہیں بھی معثوق با نیاز ہوں عشاق بے نیاز اک دن تو اپنے خاصے کی پیر مغال پلا اے دوڑ گفتگو ہے بیصحبت بھی دیکھنا مرنا وفائے وعدہ اگر ہے خوثی سے مران وفائدہ سب کچھ ہوں بار خاطر احباب تو نہیں سی دل کی شکایت اور کسی کو نہیں سی

صحِ شبِ فراق کی اُمید تو نہ تھی کلاہے آج کس کے لئے آ فاب خاص بے وعدہ انتظار عبث ہے گر ندیم دیکھاہے سے حصے کوآج ایک خواب خاص دیکھا ہے سے گر ندیم دیکھا ہے سے گر ندیم دیکھا ہے سے گاب خاص مقبار سے ہے یہ کتاب خاص



,,ض,



ہرکی کی عیب چینی ہرکی پر اعتراض
جوسجھ والے ہیں کرتے ہیں سجھ کراعتراض
آپ سجھے ہیں جے اے بندہ پروراعتراض
اس پہوں دنیا میں دس عُقیٰ میں ستراعتراض
توبہ توبہ کرارے بندے! یہ کس پراعتراض
تم کو مجھ پر ہے تو مجھ کو بھی ہے تم پراعتراض
قطعہ چھاہے جا کیں خن ور پر بخن ور اعتراض
وہ دن آتے ہیں کہ ہوں پسے میں ستراعتراض
ہورہے ہیں آئے کل اس پرتو گھر گھر اعتراض
اُن میں ہیں ہراکی ملت پر بہتر اعتراض

کیا کریں گے شخ صاحب زندگی بھراعتراض پہلے اس کو تو سبحھے دوتی کیا چیز ہے مشورہ تھا رائے تھی میری صلاح نیک تھی دس گنا بدلا ملے واعظ کو اے مالک مرے پھر نہ کہہ ایسا خدا نے کیوں بنایا ہے تجھے

پر سہ بہہ اپیا طدائے یوں بنایا ہے بھے میں کروں ترک فغاں تم بھی تغافل چھوڑ دو آج کل مشہور ہونے کی یہی ترکیب ہے نکتہ چینیوں کی جماعت بڑھر ہی آپ کا گھر سے نکلنا اک قیامت ہوگیا

ہے بہتر ملتوں سے عشق کی ملت جُدا

بس خدا کی ذات ہے بے عیب ہم تم کیا صفی آج تک ہوتے نہیں آئے ہیں کس پراعتراض

## ورظ،،



کہاں کی مرقت کہاں کا لحاظ نه ہو جب سمي کو زباں کا لحاظ ذرا تیز پیر مغال ابر ہے زمیں کیوں کرے آساں کا لحاظ زبردست مارے تو رونے نددے ذرای بھی پی لی جو کم ظرف نے كہاں كا ادب چركہاں كالحاظ محت میں تقلید مجنوں نہ کر نہیں کرتے بے خانماں کا لحاظ ہوا کس کو آہ و فغال کا لحاظ تعجب سے سیسے پھرے میرے دن کروں اور کیا بدگماں کا لحاظ کیا ترکی، جس پراسے شک ہوا تو كيا جاچكا باغ بال كا لحاظ خزال باغ مين آچيكي هم صفير نهن دل کی ، دل دار کی بات س کمیں سے زیادہ مکاں کا لحاظ اگرول میں ہے این وآ ل کا لحاظ جنونِ مجبت کي الزين ہے مجھے کون جھوٹا کہے گا صفی غرزل میں بھی رکھا زباں کا لحاظ



رکھنا کچھاس غریب کے نقصان کالحاظ انسان کو ضرور ہے انسان کا لحاظ رکھا ہے ایک مجھ سے پریشان کالحاظ کافر کا پاس ہے نہ مسلمان کا لحاظ

مارا مجھے کیا نہ ذرا جان کا لحاظ رکھ غیر کی بھی شان کا اور آن کا لحاظ گیسو بھی ہواہے بھی بھر بے نہ آپ کے سب کے حقوق آیک ہیں سرکار عشق میں ہوتا نہیں حضور کے فرمان کا لحاظ کہیئیے اب اور کیا کریں دربان کا لحاظ

آتے نہیں ہیں اُس سے اجازت لئے بغیر میں کہیئیے اب اور کیا کریں دربان کا لحاظ ہم کو بلاکے آج وہ ان جان کا لحاظ ہمیں بھی اس ان جان کا لحاظ

کیوں حاضرین بزم په تا کید خامشی؟

اخبار لاَیَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُونُ اس کا لحاظ وہ ہے جوقرآن کا لحاظ

کوتا ہی کیوں ہے غم کی مدارات میں صفی ہے فرض میزبان یہ مہمان کا لحاظ

,, ع،،

میں محبت کا ہوں بھوکا ہے محبت کی طمع سر پر آفت آئی دل میں کی جو اُجرت کی طمع ہے تری رفتار کی خاطر قیامت کی طمع

اب نہیں اس آدی سے آدمیت کی طمع

ہے بڑی ہم دم محبت میں حکومت کی طمع کامسب سے کم زیادہ سب سے اجرت کی طمع

بم بھی رکھتے تھے بھی صاحب سلامت کی طع

اُن فرشتوں کو ہوئی ہے آ دمیت کی طمع

اُن سے ہے تعریف کی خواہش نیکزت کی طمع خوش رہا فرہاد جب تک تھی محبت کی طمع جس طرح بیار کو ہوتی ہے صحت کی طمع آدی مجھ کو بنانا جاہتا ہے پندگو

اُن کو وعدے پر بلانا کس کے بس کی بات ہے کیوں رکھوں بے نالہ و زاری عطا کی آرزو

آپ پر قربان کی ہے سیڑوں را توں کی نیند دوستوں کو رشک سوجھا اپ نصیحت چھوڑ دی

اب یہ ملنے والے کیوں بدنام کرتے ہیں صفی کیوں سجھتے ہیں کہ میں رکھتا ہوں شہرت کی طمع



,, غ،،



ایسے بشر کاحق ہے کرے جس قدر دماغ نازك د ماغ تھيكنہيں اسقدر د ماغ ر کھتا نہیں صلاحیت کار ہر دماغ اتنا تو ہوکہ تازہ رہے رات بھرد ماغ یا تخت پرجلوس ہے یا عرش بر دماغ تيرا بھي کيچھ ڪيج نہيں چاره گر دماغ بیٹھے ہوئے لڑاتے ہیں شام وسحر د ماغ ناصح ملاہے لاکھ رویے کا اگر دماغ آخرىيكيول ملے بين تمہيں دل جگر دماغ اب ہے كدھر د ماغ جدھرتم أدھر د ماغ جس کام میں لگارہے آٹھوں پہر دماغ ایسے د ماغ والے کو کہتے ہیں خر د ماغ توُ مخضر غريب ترا مخضر دماغ نادان دوست جائے گیارات بھرد ماغ

تیرا مکاں جو دل ہوتری رہ گزر د ماغ دے ایک تو جواب پریشاں نہ کر دماغ ہوتا نہیں جنونِ محبت ہر ایک کو ہنس بول کر ہی مجھ ہے کوئی شب گزار دو واعظ كو بزم وعظ ميں ديکھيے ذرا كوئي بس کہد دیا کہ جھھ کوخلل ہے دماغ کا مجھ سے زیادہ ہیں مرے غم خوارفکر میں دل میں نہیں ہے داغ محبت تو ہے ہے کچھ غم نہ کوئی درد نہ کچھ فکر دوستو میرے د ماغ میں تو ہوتم پوچھتے ہو کیا اس کام میں ہرآ دمی ہوتا ہے کامیاب ائی کے سنے نہ کسی کی جو ہم نشیں قدرت کے کاروبار میں بندیے ہود خیل نیند اُڑ گئی مجھی جو مرے رازدار کی

زر ہے نہ زور اور نہ کچھ اور ہے صفی پھر کیوں یہا ہے دماغ چلے بچ اَدھر دماغ



# "ف



میں ہوں یا ہے مرا خدا واقف میری حالت ہے آپ کیا واقف محض نااہل محض ناواقف غير آدابِ عشق كيا جانے مسکراکر تو جان کی میری کیے بیٹھے ہیں جیسے ناواقف ابھی لوگوں سے آپ کیا واقف ملنے والے سب ایک جیسے نہیں غیر ایبا ملا ہے محفل میں جبیہا پہلے سے مجھ سے تھا واقف آپ سے کیا ہو دوسرا واقف خود کو جب آب نہیں سمجھا دوست؟ معثوق؟ آشنا؟ واقف؟ جو ملے مجھ سے پوچھتے ہیں وہ دل گیا کھل گئیں صفی آ تکھیں اب تو اس شوخ سے ہوا واقف







اور عاش بھی بھلا ہم سے پڑانے عاشق یہ کوئی بات ہے عاشق کی ند مانے عاشق

یاری بات ہے ہوں کی مدات ماشق قبلہ و کعبہ ہیں جیسے کہ پرانے عاشق کیا قیامت ہے کہوہ ہم کو نہ جانے عاشق میں نے جوبات کہی غیرسے اس نے س لی بات تو حضرت ناصح کی ہے الی ہر بات میری تعریف نہ فرماؤ بھری محفل میں کہیں ایبا نہوتم کو کوئی جانے عاشق ناز اٹھتے ہیں کہیں ظلم سے جاتے ہیں شکر ہے ہم کو بنایا ہے خدا نے عاشق بےخودی اب وہ کہاں اب وہ کہاں کی وحشت

ب دین جدم ہی جدمہ ہی ہوں ۔ اے صفی ہو گئے اب ہم تو پرانے عاشق



کڻ

معقنی تری محفل میں ہے ہرایک سے ایک دل اڑالیتی ہیں آئکسیں تری ہرایک سے ایک

اک زمانے کو عدو تونے کیا آپس میں

دوست کا دوست بھی ہے دوست مثل ہے مشہور

کوئی اب تک نہوا بات سے اُن کی واقف

ظلم نے تیرے رقیبوں کی رقابت کھودی

فتنہ جو ایک سے ایک، بانی شر ایک سے ایک دونوں کے دونوں بھی چوری میں ہیں درایک سے ایک

منہ پہ ملنے کو تو مل لیتا ہے ہرایک سے ایک

اُس کے عشاق کشیدہ ہیں مگر ایک سے ایک

یہ نگ بات ہے من لیجے ہر ایک سے ایک مشورے کرتے ہیں اب آٹھ پہرایک سے ایک

> ہم تو سمجھے تھے صفی ہوگی نہ تفریق الی دل گیاہم سے توجاتا ہے گرایک سے ایک

ہمارا نام تو آئے زباں تک کہاں تک برظنی آخر کہاں تک تمہارے دل کی حالت کیا چھے گ چہنی تی نگاہیں آساں تک نصیب دشمناں ہو جور تیرا نبابی بن بھی ہم سے جہاں تک صفی ہوتے ہیں چھیرے دوز لاکھوں

کسی کی بزم سے اپنے مکال تک



یاس قول و قرار کب تک کب تک بے اعتبار کب تک عشاق نہوں گےخوار کب تک عزت کپ تک وقار کپ تک کوئی رہے بے قرار کب تک كب تك يهى انتظار كب تك منہ کھیر لیا تو اجنبی ہے اس کا اخلاص پیار کب تک جینے کا اعتبار کب تک دم كيا ہے اك ہوا كا جھوكا احیما، اس کی بہار کب تک اچھا، اک باغ ہے یہ دنیا؟ میں جرتو دل په کررہا ہوں کیکن یه اختیار کب تک ہم دم یہ انتظار کب تک معثوق ہے یا ہے موت وہ بھی غم خواری غم گسار کب تک أكتاجائے گا إك ندإك دن میرے پروردگار کب تک کب تک دنیا کاروگ یالوں دیکھو ہر جاں نثار کب تک دنیاکل کھھی آج کھ ہے کوئی امیدوار کب تک انصاف کرو ذرا حبینو ناصح مجھے ناگوار کس تک کڑوی ہی دوا میں فائندہ ہے زندہ بیہ خدائی خوار کب تک دیوانوں کو اینے مار ڈالو میں اور صلاح کارکب تک اے مالک حسن روز افزوں توبه میں گناہ گار کب تک دل ٹوٹ نہ جائے بخش دیجے كل كرمِل ، خاكساركب تك باول کی طرح برےنے والے . بخشو! میں گناہ گار کب تک توبہ کی طرح سے دل نہ ٹوٹے دور کیل و نہار کب تک اب تک گزرے ہیں سیکروں دور میری مثمع مزار کب تک دنیا اندهیر ہو رہی ہے خاموشی رازدار کب تک ک تک گونگا برا رہے گا برتوگے انگسار کب تک لاکھوں کے کام رک، گئے ہیں پیری میں صفی بیہ شوخ باتیں بر چھوڑ بھی میرے یارکب تک



مجت کے مزے ملتے تھے آغازِ مجت تک مگر توبہ ہےاب جونام لوں اس کا قیامت تک کسی پر دل کا آنا اور اییا بوٹ کر آنا رہے گی یادگار اپنی زمانے میں قیامت تک تری تعلیم ہے جو دوسرے کو پیار کرتا ہوں ترى صورت كومين تكتا تفااب تؤميرى صورت تك وہی تم ہوکہ اب ہنس ہنس کے سنتے ہومرے ناکے یہی تم تھے بھی دیکھی نہتم نے میری وحشت تک کوئی ملتا رہے، تو بے تکلف ہوہی جاتا ہے برسى آفت برس مشكل توس صاحب سلامت تك إدهر لعنت ملامت عقل کی کچھ ہوش پیدا کر أدهر دل كا تقاضه روزكي ايك خوبصورت " تك" عدو کی حجموثی باتوں کا یقیں پھر اسقدر وہ بھی كهم سي چهواردي تقى آپ في صاحب سلامت تك تہمارے شعر پڑھ کرجی بہلتا ہے ہزاروں کا منقی صاحب خدا زنده رکھے تم کو قیامت تک

کیا برق نے جب مرا آشیاں پاک تو گل چیں پکارا کہ خس کم جہاں پاک دکھاوے کی تعریف سے بھی میں فوٹ ہواہوں مری جاں ترا دل تو میلا زباں پاک ترے نقش پاکو کروں مجدہ کیوں کر جبیں میری ناپاک ہے بینشاں پاک محبت میں ہم جان سے ہاتھ دھوتے ہے۔ اگر ہوتا دل صاف سقرا زباں پاک ترا عشق رکھتے ترا نام رشتے اگر ہوتا دل صاف سقرا زباں پاک صفی بندہ گندہ ہے کیا اس کی ہستی جو ہے تو خدائے زمیں وزماں پاک



آپ کی صورت پہ ہے جتنا نمک ہائے اتنا بھی نہو مہنگا نمک زخم دل کو چاہئے کتنا نمک؟ میرے زخم دل میں اُتنا درد ہے ہو چکی ارزائی کسن ملیح بس ہے تیرا مسکرادینا مجھے یر بہتمبراس میں بھی کھانے کا نمک اس نمک دال میں نہ بھراییا نمک ایا واقعی بنتا ہے پانی کا نمک ان کے صدقے کا اٹھالا ہانمک

ھے توہائے آخ اک پینے کی چیز دل بگڑ جاتا ہے ضبط اشک سے ہم کو آنسو پی کے باور آگیا چرخ کب تارے بنانے کیلئے







گل رخوں کا نہ پوچھ ہے کیا رنگ کوئی پیدا تو کرلے ایبا رنگ وه ہیں پھر دوستانِ رنگارنگ کیا جماؤں وہاں پر اپنا رنگ حسن ہے ایک خاص کیفیت نه سمجھ اس کو صرف گورا رنگ مل گيا جس ميں ہوگيا وييا یانی ہوں کیا بتاؤں اپنا رنگ جا ندمیں کون سی ہے اُن کی بات نه به بونا سا قد، نه چیرا، رنگ ہر نظر موج ہے ہو پیر مغال رنگنا ہے تو مجھ کو ایبا رنگ تو ہمارا حبیب ہے نہ رقیب رقم اے آسان ملنا رنگ کیوں بھبوکا بنے ہو محفل میں رنگ میں بھنگ ہوتو کیبا رنگ جو بنالیتا آپ کا سا مزاج میں بھی دن بھر میں شوابدلتا رنگ مجھ کو حیاہا بڑا کمال کیا واہ اے یوسف زلیخا رنگ ہے تقاضائے احتماط یمی سو میں بیٹھو نہ جھوڑو اینا رنگ اب بھی کچھ کم نہیں گر ساقی ہائے وہ جلسہ ہائے رنگارنگ

ہم کو آتی نہیں سخن سازی ظاہری دیکھتی ہے دنیا رنگ چاندتم سا۔ نہ پھول تم سا ہے ہائے یہ سانولا سلونا رنگ بائی طرزِ خاص ہے وہ صفی سب سے کرلے الگ جواینارنگ

(A)

لال انگارہ سا شراب کا رنگ ہائے اس بےخود شاب کا رنگ ہوگیا خونِ حسرتِ دیدار ٔ دے دیااشک نے شہار کارنگ اسکی خوش بو گلاب کی خوش بو رنگ اس شوخ کا گلاپ کا رنگ ستیاناس ہوگیا دل کا کیا کہوں اس جلے کباب کا رنگ بجلیاں دشمنوں یہ گرتی ہیں دیکھ کرمیرے اضطراب کا رنگ وہ سر شام سیر کو تکلے یز گیا زرد آفتاب کا رنگ اس کے رخ پر نکھر گئی سرخی الله الله اس حجاب كا رنگ ماند ہے رات دن ترے آگے ماہ تاب اور آفتاب کا رنگ اتنی شوخی صفی کسی میں کہاں رنگ میں رنگ تو شراب کا رنگ

دنیا میں ہیں ہزار طرح کے ہزار لوگ گذرے ہیں عاشقوں میں بھی کیاد ضعدار لوگ اس کام کو بگاڑ چکے ہیں گنوار لوگ کیا مل کے بیٹھتے نہیں دنیا میں چارلوگ عاشق بنا بھی لیتے ہیں اپنے کو یار لوگ دی جان کوہ کن نے گر آن تو نہ دی اب عشق و عاشق کو ہمارا سلام ہے تم ہم جومل کے بیٹھیں تو اٹھتی ہیں اُٹکلیاں

تیر نظر ہے اُس کےحسیں بھی نہ بچ سکے کرتے ہیں اس طرح کا بھی دیکھوشکارلوگ وہ ایک کو بلائیں تو دوڑیں ہزار لوگ ہم سے ہزار چینیں تو یو چھے نہ ایک بھی وہ میری مانتے تو بھلا کس کی مانتے ناحق ہیں روز کیوں مرے سر پرسوار لوگ موقوف ہے جو آپ کا دیدار حشر پر بس آج ہی سے مرگئے امیدوار لوگ ہوں بدگمان میری سمجھ کا تصور ہے بے اعتبار آپ نہ بے اعتبار لوگ رونے یہ آتو آئکھ میں آنسواٹھا نہ رکھ کرتے ہیں ایبا کام کفایت شعار لوگ کیا کیا تماشے کرتے ہیں دنیا میں یارلوگ جس سے نہ مل سکے اُسے بدنام کردیا أنھیں ہزار تہمتیں بیٹھیں جو حیار لوگ حاسد ہیں اتفاق کے دشمن سخن تراش آ داب اور ادب نہیں محفل میں آپ کی لائے ہیں مانگے تانگے کے گویا اُدھارلوگ رونا بغیر درد بھلا کس سے ہوسکے ہم بے قرار لوگ ہیں بے اختیار لوگ لوگوں سے اُٹھتی جاتی ہیں ایمان داریاں دنیا ہے اُٹھتے جاتے ہیں ایمان دارلوگ رشمن پیه حالِ قبر صفی منکشف جو ہو کھل جائے یہ کہ پوجتے ہیں کیوں مزارلوگ دل کیالگا وُل حسن فروشوں ہے اے صفی ملتے ہیں روز ایسے تو باو<sup>جھ</sup> ہزار لوگ

حسین کیا ہوئے ہیں ذرا آپ لوگ سیجھے ہیں خود کو خدا آپ لوگ مرا آپ لوگ مرا یا اگر درد ہم لوگ ہیں تو گویا سرایا دوا آپ لوگ زمانہ سرایا الم کیوں نہو ہوئے کیوں سرایا دوا آپ لوگ کی جموث کو چھوٹ مرتی جموث کو چھوٹ مرتی ہیں جموث کو جھوٹ مرتی ہیں کیا آپ لوگ

کام ڈالے خدا نہ ان سے کوئی گوگ پھر اُس کی انجمن کے لوگ خُلق و تہذیب میں خدا رکھ ہیں غنیمت بہت دکن کے لوگ شاعری کھیل ہوگئ ہے صفی اِٹے دُٹے رہے ہیں فن کے لوگ





يا تو ميں حاضر ہوں بسم اللہ چل حنجر نكال یانو کے چکر نہیں تقدیر کے چکر نکال باتوں باتوں میں بگڑ جا بیٹھے بیٹھے شرنکال عارہ گرہے میں کہوں دل سے مرے نشتر نکال ضعف کہتا ہے کہ گھرے پانوتو باہرنکال کھے نئے انداز بیدا کر نئے تیور نکال ظلم تو ہے ایک کے دس سات کے ستر نکال مجھ یہ تیرا کچھ نکلتا ہے تو غارت کر نکال بستم گربس شکایت کے نداب دفتر نکال یا تواس سے ڈر ہمیشہ یا تواس کا ڈر نکال آس میکتی ہے اس کا تذکرہ اکثر نکال گھرمیں رہ تو گھرمیں رکھ، باہرنکل باہر نکال جانے دےان جان ہوجاچشم یوشی کر نکال تیرے صدقے کوئی ابنا سایری بیکر نکال

فيصله كريا تو أرمانِ دل مضطر نكال اے دل وحثی نکل گھر ہے تو اس کا گھر نکال کون کہتا ہے کہ ارمانِ دلِ مضطر نکال اس کے طعنے یاد آ کر مجھ کو تزیایا کریں اے جنونِ عشق تیری قدراب ہونے لگی تیرے ملنے میں بھی اب ہم کومزہ ملتانہیں تحف كو كننے كى ضرورت كيا ہے اب مير بے تصور دل کے دینے میں شش ویٹے اسقدر بے سود ہے یہ نیاغم ہے کہ تچھ سے ل کے پچانا بڑا یہ تلون تو ترا اے ول نہیں ہے کام کا تجربه كہتا ہے نام اس بے وفا كا اب ندلے تيرا ديوانه بول تو ابنا مجھے سايہ سمجھ جرم عاشق و مکھ خود کو دیکھ اپنی شان دیکھ الله الله كسرنفسي كي كوئي حد ہي نہيں

دل کی چوٹیں د کچھ کراس سخت گونے ہے کہا توم سے زدیک سے ایک آ دھ تو پھر نکال

مجھ کو جو کہنا ہے کہہ، میری خطا میراقصور ناماس کا تو ندمنہہ ہےا ہے ملامت گرنکال

میں پیرکہتا ہوں کہنام اس بےوفا کا اب نہلوں ول به کہتا ہے کہ اس کا تذکرہ اکثر نکال مجھ کورونے سے غرض، مطلب تعلق، واسطه صرف جی میں آئی تھی، ار مان چشم تر نکال

ب ولی کی زندگی سے جی بہت اکتا گیا د کھے ظالم غیر کا غصہ نہ تو ہم پر نکال الصفقى پھرأس كى محفل كى تمنا ہے تھے

یادہےوہ''اس کو باہر کر،اسے باہر نکال'

کوئی غم فراق سے بھوکا ضرور ہے آیا جوہر نوالہ کخت جگر میں بال گرے تہاری زلف سے سنبل مجال کیا اییا بناؤں اک نہ رہے اس کے سرمیں بال

اللہ کس کے سرکی بلاکس کے سریدی سودا جارے سر میں ہے اور اس کے سر میں بال تبیر قل اس ک سے کا ہے کاٹا باندهو گلوئے عاش خسہ جگر میں بال

جادو نگاہ آئنہ رضار شوخ چشم پھراس یہ لمبے لمبے ہیں کافر کے سریس بال بے رحی فلک کا بھلا اور کیا جوت ہوتا نہیں ہے سینۂ بے دادگر میں بال

> ہے میرا بال بال گنہ گار اے صفی اتے گنہ کئے کہ نہیں اُتے سرمیں بال

کلیج سے لگالینے کے قابل وہ ہے دل ہر بنالینے کے قابل جوانی آچکی! الله رکھے ہوئے ہواب دعالینے کے قابل جو ہوتم ساتو پھر ہر چارہ گرہو دوا دینے دعا لینے کے قابل کروں کیوں رشک ہے مرنا گوارا تہیں ہر زہر کھالینے کے قابل

ہم اپنی جان کیوں دیں دوسرے پر کہاں ہے دوسرا، لینے کے قابل مزاد نیا کی ہرشے میں ہے موجود بنا خود کو مزا لینے کے قابل مزاہر حال میں آئے گااس کو صفی جو ہومزالینے کے قابل



واہ وا اے قیس تیری قبر پر رحمت کے پھول آؤدیکھوہوتے ہیں یہ پھول کس رنگت کے پھول ہم نے پہنے ہیں بھی انسان کی صورت کے پھول سب کی آئھوں میں کھکتے تھے مری تربت کے پھول

عشق میں جنگل کے کانٹے تھے تھیے جنت کے پھول ہم کہاں پھر اور سیرِ داغ ہائے دل کہاں اک زمانہ تھا حسیس اپنے گلے کا ہار تھے کچھ ہوا سے اُڑ گئے کچھ دھوپ سے مرجھا گئے

اے متّق پھولا ساتے ہی نہیں ہم اس لئے آج پہنے ہیں مرے سرکار نے صحت کے پھول



(A)

اچھا یہ کہیئے آپ ہیں معثوق یا ہیں ہم
اس نے مجھ لیا ہے کی پر فدا ہیں ہم
لوگوں کو دیکھنے میں اگر بدنما ہیں ہم
تم سے نہیں ہیں زیست سے اپنی نفا ہیں ہم
اب تو رہین منت باد صا ہیں ہم

سب کھ درست شوخ ہیں ہم بے وفاہیں ہم اس رکھ رکھاؤ نے تو کہیں کا نہیں رکھا کوئی علاج وحشتِ دل بھی تو کچھ بتائے ناقدردانِ اہلِ وفا ہوتو خوش رہو اُن کو ہُوا کرے دلِ برسوز کا خیال اے توبا کوئی خوگر جورو جفا ہیں ہم
پھر بھی تو بےقصور ہیں ہم بے خطا ہیں ہم
او آشنا فریب! فریب آشنا ہیں ہم
سب سیمجھ گئے ہیں کہ بےدست و پاہیں ہم
بے کس ہیں بے زبان ہیں ہے آ سراہیں ہم
ہم سے بلائیں بھا گئی ہیں، وہ بلا ہیں ہم
معلوم ہو چکا ہے ہمیں لادوا ہیں ہم
اب یہ خبر اڑائی کہ اس سے خفا ہیں ہم
اب یہ خبر اڑائی کہ اس سے خفا ہیں ہم

اپنے پہ ناز تھا جو اُٹھاتے تھے اس کے ناز
مانا کہ تم نے اک غلطی اپنی مان کی
سب جان بو جھ کر بھی ہیں ان جان آج تک
اب تو رضائے دوست کو بس دور سے سلام
ہراک ستانے والا ہمیں شوق سے ستائے
نالوں سے شام جحرکی بھی صبح ہوگئ
دے کر تسلیاں نہ کوئی اور دل دُکھائے
دنیا میں کیے کیے تماشے کے لوگ ہیں

شائد یمی اثر ہے محبت میں اے صفی جتنے کسی سے خوش تھاب اسٹے خفاہیں ہم



کل جس نے خوش تھے آج اُس نے تفاہیں ہم
تیرے ہی ہیں اگر چہ تر نے نقش پا ہیں ہم
اس کی خرنہیں ہے کہ دراصل کیا ہیں ہم
ہم سے جدا ہیں آپ تو سب سے جدا ہیں ہم
مدت ہوئی کہ شاکی آب و ہوا ہیں ہم
طلت ہی کیوں ہیں اس سے جو بے معاہیں ہم
آزردہ آج اپنے سے بے انتہا ہیں ہم
رہتے ہیں اپنے گھر میں گر جا بجا ہیں ہم
تیرا تقدق اب بھی کی سے جدا ہیں ہم
تیرا تقدق اب بھی کی سے جدا ہیں ہم
مخشر میں دیکھنا کہ ہے سب ایک جا ہیں ہم

ات تو ہم خیال دلِ بستلا ہیں ہم تھے ہے جداہیں ہم کو نیک بھی بد بھی ہزارہا کہتے ہیں ہم کو نیک بھی بد بھی ہزارہا رتبہ بوھادیا ہے جنونِ فراق نے تاثیر اشک و آہ نے بدلا نہیں مزان لاکھوں جفا کیں سہہ کے اب آیا ہے یہ خیال وہ یاس بن گئ جو زمانے کی آس تھی جمتا ہے اپنے ذکر ہے اب مخلوں کا رنگ کیا کیا عنایتیں ہیں بس اے چرخ پیربس کیا کیا عنایتیں ہیں بس اے چرخ پیربس اب اتفاق اہل وفا تم کو کیا دکھا کیں

منظور امتحان دلِ عشق باز ہے۔ اب اپنے داسط بھی تو صر آزما ہیں ہم اس پر مٹے ہوئے ہیں مٹاتا ہے جو مقی دشن کی گارہے ہیں برائے فوش نواجیں ہم

ہم کوفعلوں سے فرض کیا یار کی یاری سے کام

کام کا قربات ہے جوسب کریں باری سے کام

کام کا قربات ہے جوسب کریں باری سے کام

کو بھاری ہوجو بھاری سے کام

کام لکلا جب تکالا ناز برداری سے کام

اس کورل لینے سے مطلب اس کوعیاری سے کام

دیکھنا اب آ پڑا ہے ایک بازاری سے کام

کاش بن جانا ہماری نالہ و زاری سے کام

گولیا ہے وتوں ہم نے بھی ہُشیاری سے کام

وہ جو لیتا ہے تو لے اپنی ستم گاری سے کام در دول سے ہم اگر مرتے ہیں مرنے دوہمیں آکھروے میں کروں کوشش تو دل تڑ پاکرے کوہ کن نے گلشن عالم میں ثابت کرویا بات بھڑی جب بنائی بات اُن کے روبرد وہ یکوں پوچھی کر جمھے آپ کوکیا کام ہے" گل ہوا باغی تو اس کے گال پر کھا تا ہے خار ناگوار طبع تھی منت مگر کرنی پڑی وہ اچا تک سامنے آیا تو بے خود ہوگے وہ اچا تک سامنے آیا تو بے خود ہوگے

اے منفی ملتی حکومت گرمحیت کے عوض پھرتو لیتے ذط کے بدلے نیم سرکاری سے کام



ریکس برابری کا اُے کس نظرے ہم محن شاس ہوگئے درد جگرے ہم کو بنبرے آپ تھے کھے بے خبرے ہم والف لو ہوگئے تری ہررہ گزرے ہم

لائے ہیں ذوق دیدہ دول جس کے گھرسے ہم عاشق ہوئے تو فلسفہ حسن حل ہوا تھا دوتی کا لطف نہ تھے جب تکلفات یوری تو رائے گاں نہ گئی عمر جست دجو واقف نہیں ہیں مسئلہ خیروشر سے ہم بدنام ہیں زمانے میں اپنی نظر سے ہم اب ایک کام لیتے ہیں اپنی نظر سے ہم اس کے علاوہ دیکھیں اسے کس نظر سے ہم ازخود بھی بدگمان ہیں اپنی نظر سے ہم لیس کے زباں کا کام جو اپنی نظر سے ہم جو پوچھتے ہیں آپ ہیں یا پیشتر سے ہم جو پوچھتے ہیں آپ ہیں یا پیشتر سے ہم

جو بھی سلوک آپ کریں اختیار ہے منظور کیا ہے کوئی اسے دیکھا نہیں ہر رنگ میں گلی ہے تلاش نظر نواز دیکھا ہے آرزو سے محبت سے یاس سے اب تک پڑی ہے جس پاسے بدگماں کیا تکنے لگے گا آپ کو ہر ایک دیکھئے شاکد سجھ چکے ہیں وہ کچھ حسن وعشق کو

الله وشمنوں کی نظر سے اِسے بچائے رُسوا ہوے جناب صفّی جس نظر سے ہم



جاتے ہیں اسکے سامنے سے منہ چھپا کے ہم
الفاظ یاد کرتے ہیں اپنی دعا کے ہم
کوں منفعل ہیں اسکو گلے سے لگا کے ہم
انداز دیکھتے ہیں دل مبتلا کے ہم
روتے ہیں غیر کو بھی گلے سے لگا کے ہم
رستے پدلائے شخے اسے سمجھا بجھا کے ہم
خود سرکسی زمانے میں شخے انہتا کے ہم
کہتے بھی ہوکہ لے گئے دل کو چڑا کے ہم
کہتے بھی ہوکہ لے گئے دل کو چڑا کے ہم
گیر آزمارہے ہیں اسے آزماکے ہم
قربان ہورہے ہیں ترے نقشِ پائے ہم

ہیں جب ہے ہم خیال دل مبتلا کے ہم مخفل میں تیری اپنے رقیبوں کو پاکے ہم کیوں ہتھکنڈوں میں آئے دل مبتلا کے ہم عاشق نہیں ہیں آپ کے ناز وادا کے ہم عاشق نہیں ہیں آپ کے ناز وادا کے ہم تکلیف ہوگئی کو گوارا نہیں ہمیں ہے صبر دل نے ساری بگاڑی بنی بنائی ہر بات پر شہیں بھی جتاتے ہیں اسلئے ہر بات پر شہیں بھی جور بھی ہو سینہ زور بھی پائی تھیجتیں بھی تھیجت نہیں ہوی بیائی تھیجتیں بھی تھیجت نہیں ہوی

غم دوست کا جو کھا کیں تو اظہار ہو مدام ہو روپیہ تو آج کر جا کیں کھاکے ہم بس اور کیا کہیں کسی امید پر صفی بندے ہے ہوئے ہیں دل بتلا کے ہم



جی نہیں سکتے بن تمہارے ہم آؤ تم جیتے اور ہارے ہم اپنے مطلب کے دوست ہیں سب دوست ہو نہیں سکتے یہ ہمارے ہم کاش مل جائے موت قابو کی پھررہے ہیں جو مارے مارے ہم مث چکے داغ ہائے بدنامی آج کل گن رہے ہیں تارے ہم نہ کرو اب کنارہ آجاؤ لگ چکے گور کے کنارے ہم اے مُن کو کام نہیں اے شقی ہم ہے اُن کو کام نہیں ہوگئے اس قدر نکارے ہم



اب کی اور کو ستاؤتم وہ زمانہ تو بھول جاؤتم روزآتے ہیں تو یوں ہی ہی دوسرے تیسرے تو آؤتم اے حقی وہ کسی کی سنتا ہے بربروانے کی بربرواؤتم



سو بار عدد کے گھر گئے ہم وحشت میں کدھر کدھر گئے ہم دنیا ہی سے گزر گئے ہم جیتے رہیں آپ مر گئے ہم

جو پھھ کرنا تھا کر گئے ہم دی جان کسی پیمر گئے ہم اليول كے ڈرائے ڈرگئے ہم بہروپ بناکے غیر آئیں پہلے پہلے تو ڈر کئے ہم بے تابی ول ترے تقدق معلوم نہیں کدھر گئے ہم گھر سے نکلے تھےتم کودیکھا اس کے دل سے اتر گئے ہم رسوائی چڑھے نہ اور جھنڈے أميد بندهى تو جان نكلى جینے کے دنوں میں مرگئے ہم بادامنِ چشمِ تر گئے ہم بخشش کیلئے دیا نہ دھوکا سيج ستجھے صفی فسانۂ قیس دیوانے کی بات پر گئے ہم







کچھ عرض، التماس تو لایا نہیں ہوں میں کچھ تم سے ما تکنے کو تو آیا نہیں ہوں میں ماش نہ جان، خیر مجھے حرص بھی نہیں اتا تو جان لے کہ پرایا نہیں ہوں میں کیا خاک پھر کسی کی نظر میں ساؤں گا جب آپ کی نظر میں ساؤں میں بول میں لیے خاک پھر کسی کی نظر میں ساؤں گا جب آپ کا تو ستایا نہیں ہوں میں ایسی ہی بے رُخی ہے تو آ داب لیجئ محفل میں بے بلائے تو آیا نہیں ہوں میں ایسی ہی بول میں کو ساؤں دیدہ و دل کی خرابیاں بندے کے ہاتھ کا تو بنایا نہیں ہوں میں تم پہلے امتحان مرا کرکے دکھے لو پابند ہوں زبان کا آیا نہیں ہوں میں تم پہلے امتحان مرا کرکے دکھے لو پابند ہوں زبان کا آیا نہیں ہوں میں

کیوں بارگاہِ عشق میں اتنا ذلیل ہوں سرکار کی خلاف رعایا نہیں ہوں میں دنیا کے رہنے والوں پہمیرا بھرم نہ کھول ایسا گنامگار خدایا نہیں ہوں میں خاموش ساتھ مہاں تک چلا چلوں انسان ہوں کچھ آپ کا سایانہیں ہوں میں

آ سودہ حال تم نے صفی کو سمجھ لیا اے اہلِ شہر کوئی پرایا نہیں ہوں میں

آج کل کچھ نیا نیا ہوں میں خوش ہوں یا دوست سے خفا ہوں میں تم بیرسو جان سے فدا ہوں میں تم جسے حیا ہو اس کو حیا ہوں میں ہر ادا پر تری فدا ہوں میں آئینہ بن کے دیکھتا ہوں میں أن كو بير آرزو ارے توبه میں کہوں آرزو بھرا ہوں میں اے عطا کوش کر عطائی نظر اے خطا پوش بے خطا ہوں میں اینا انجام سوچتا ہوں میں ابتدا ہی غلط ہے ہم اللہ ایک نادان دوست کی خاطر دشمنول سے ملا ہوا ہوں میں کس میری ہے خاک ہونے تک خاک ہوتے ہی کیمیا ہوں میں عشق بازی ہے زندہ درگوری موت سے پہلے مرچکا ہوں میں كسى صورت بهي كامياب نبين مس نراسے کا مدعا ہوں میں بجر میں موسم بجوم گل اور دیوانه بن گیا ہوں میں مجھ کو کیوں جانتے ہو مستغنی نہیں بندونہیں، خدا ہوں میں؟ عشق نے کردیا نکما سا اب ترے کام کا بنا ہوں میں طلب حق باليے عجز كے ساتھ جبيها خيرات مانگتا هوں ميں ابھی سب کچھ ابھی نہیں کچھ بھی

اے صفی کیا بتاؤں کیا ہوں میں

كيا ہوں جواُن كانقش يا ہوں ميں ٹھوکروں میں بڑا ہوا ہوں میں مسلک عام سے جدا ہوں میں کچھاتو رہتے برآ گیا ہوں میں روز اک درد مانگتا ہوں میں ایک بے درد یر فدا ہول میں بندگی! تیری انتها ہوں میں تونے کتنے خدا بنائے ہیں مجھ کو ڈھونڈ و کہ کھو گیا ہوں میں اس سے یو چھو کہ اس نے کھویا ہے دل میں جلوے نظر میں انجمنیں ایک ہوں اور جابجا ہوں میں روب اے دل کہاں کی خودداری وه سجھتے ہیں دوسرا ہوں میں بے بنائے نہیں بنا ہوں میں عاشق عيب ہي سبي ليكن بے بلائے جو آگیا ہوں میں دیکھنا رنگ اُن کی محفل کا حیار دن کی اگر ہوا ہوں میں لوگ کیوں دیکھتے ہیں رُخ میرا وہ مریے جھیس میں ہے یا ہوں میں پیار آتا چلا ہے اینے پر یاد فرماکے وہ تو بھول گئے سر جھکائے کھڑا ہوا ہوں میں آ دمی ہوں کہ نقش یا ہوں میں مجھ سے اُن کا پتہ چلاتے ہیں اے صفی حسن وعشق سے واقف

> ایک وه میں تو دوسرا ہوں میں دری

سرخ رو کیوں ہومیرے ماتم میں پان کھاتے نہیں محسم میں اور کے ساتھ کیا چلوگے چال یہ ہمیں تھے جو آگئے وم میں بیں گنہ گار اے صفی ورنہ کون کی بات ہے بری ہم میں



اس کے جلو دَاں کی خبر عام ہوئی یاروں میں بٹ گئ ایک دواسکڑوں بیاروں میں ایسے جلو دَاں کی خبر عام ہوئی یاروں میں ایسے بے دردبھی گذر ہے ہیں زمانے میں صفی زندہ لوگوں کو جو پُن دیتے تھے دیواروں میں



نہو دل ہی کا ٹھکانہ جو سراپا دل میں گھامڑ ہے شوق ہے جر لیتے ہیں کیا کیادل میں موج زن شرم و نجالت کا ہے دریا دل میں کوئی ہو جھے! مرے پہلو میں ہے وہ یا دل میں تم کو دیکھا تو ہوا حشر ہی برپا دل میں ہاں مرے دوست نہ رہ جائے تمنا دل میں کیا کہیں کس کیلئے آئے شھے کیا تھا دل میں آپ کی یاد کا صدقہ نہیں کیا کیا دل میں دل کا سب رنگ ہے اس قطرہ دریا دل میں دل کا سب رنگ ہے اس قطرہ دریا دل میں اُن کو رضار یہ تیل، مجھ کو سویدا دل میں اُن کو رضار یہ تیل، مجھ کو سویدا دل میں

آرزو خاک بتائے ترا شیدا دل میں برطنی دل میں مصد دل میں، تمنا دل میں درد میں ہو نہ سکا، درد کے قابل رونا دل میں ہو نہ سکا، درد کے قابل رونا دل میں ہو نہ سکا، درد کے قابل رونا دل میں ہو اس کی جگہ پہلو میں بہہ گئے آ کھے ہے آ نسو ہی خوشی کے مارے آپ تقریف نہیں لائے تو ہم آئے تھے میش بھی طیش بھی راحت بھی ہے اشک خونیں پہنہ پڑجائے کہیں دوست کی آ کھ ادانہ کیا جشن نوازش ہے ہیے اے کلتہ نواز

حرص کی جنتنی برائی بھی صفّی کی ہم نے اتنی بوھتی ہی گئی حرص کی دنیا دل میں



آپ کا کوئی اجارہ ہے پرائے ول میں آرزو، شوق، بس اب کوئی نہ آئے دل میں کیا کہا یاد کی کی بھی نہ آئے دل میں در فرقت کے مزے اوٹ رہا ہوں دن دات

آئے آئکھوں سے اگر کوئی تو جائے دل میں إدهر اُن ہے ہوئی رنجش اُدھر آئے دل میں کس بھروسے یہ کوئی تم کو چھیائے دل میں ون میں سو بار گئے ول سے کہ آئے ول میں ورنہ ہم جس کو کہیں آئھوں سے آئے دل میں روئیں گے آج تری یاد تو آئے دل میں کیوں رکھااس کوزمانے سے چھیائے دل میں شک بری چیز ہے اللہ نہ آئے دل میں دل ہے آگھوں میں گئے آگھوں ہے آئے دل میں فرق ہوتا ہے بہت اپنے پرائے دل میں

بند کردیں گے روعشق ہی ہم رو رو کر اثرِ عشق نے کچھ چین ہی لینے نہ دیا تا کنے والے کی آئکھیں تو نہیں سی سکتا وہ زمانہ بھی تو کچھ، یاد ہوتم کو آخر عشق اک ضد ہے جو وابستہ ہوئی ہے تم سے برطرف ضبط، کھلے راز، بلا سے کچھ ہو ہائے اظہار محبت میں بری چوک ہوئی دوستی میں جو ہو سو طرح کی آفت ہوجائے متبرک ہیں دل و دیدہ کے لاکھوں معثوق اپنا دل اُن سے جو مانگاتو وہ فرماتے ہیں اے صفی دل میں ہے کچھ تیری زبال پر کچھ ہے کیا کہیں گے تھے سب اپنے پرائے ول میں

کہ مئے بازار میں ملتی ہے تو خونِ جگر گھر میں خیالی گھوڑے دوڑایا کروبس بیٹھ کر گھر میں کہ ہم رکھتے ہیں دنیا بھر کی خبریں بیٹھ کر گھر میں أدهرآ دھے ہیں گویا گور میں آ دھے ادھر گھر میں رہا کرتے ہیں جو چونسٹھ گھڑی آٹھوں پہر گھرمیں ہوا ہر وقت ایبا وہ یہاں تھے دل مگر گھر می<u>ں</u> رہے ہوں جوخداکے نیک بندے عمر بحر گھر مین اگرمٹی ہی کے چو لھے ہوا کرتے ہیں ہر گھر میں

جناب دل مبارک تم کو یه ذهنی سفر گفر میں گھڑی بھربھی کہاں رہتا ہے تو اے فتنہ کر گھر میں ہمیں عقبی کا دھڑ کا اور دنیا بھر کی فکریں ہیں ہم آوارہ سہی لیکن انہیں بھی کم نہیں یایا نه راتوں کا مزہ آیا نہ باتوں کا مزہ آیا قیامت میں بھلاوہ آئکھ ہم سے کیا ملائیں گے یہ کیوں سوزِ جگر نے خانهُ تن پھونک ڈالا ہے

یہ سب دکھ درد آمنا ہے مجھ کو بیٹھ کر گھر میں

تم اپنے گھر میں رہنا سکھ لو تصویر سے اپنی کہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں ہے اور ہر گھر میں جو گھر میں جو گھر میں جو گھر میں جو گھر میں کھی گھر کھر میں ترے بیار گو چل پھر نہیں سکتے مگر پھر بھی اٹھا لیتے ہیں اُٹھتے بیٹھتے لطب سفر گھر میں شب فرقت مرے گھر کا اُجالا ہے مگر کیا ہے رہا کرتی ہے دن بھر گھر کے باہر دات بھر گھر میں منقی وہ تو نہ آئے تھے، نہ آئے ہیں نہ آئیس گے میں کو ڈھونڈتی پھر تی ہے وہر اپنی نظر گھر میں سے کس کو ڈھونڈتی پھر تی ہے کھر اپنی نظر گھر میں



کٹ ججتی عدو کی کھراُن کے حضور میں مارا گیا یہ آگ کا پُتلا غرور میں پہنچا نہ بے تصور تو ان کے حضور میں اب ہوں قصور وارجو جوکوں قصور میں اے تیری شان نار کی تاثیرنور میں یکس نے اپنی دل کی لگادی ہے طور میں عشاق کے دلوں کو نہ معلوم سیجئے صوفی کی طرح پڑتے نہ کشف قبور میں بداختلاف طبع خدا جانے کیا دکھائے میں این وضع میں ہوں وہ اینے غرور میں ب فكرآ بروئ ول و داغ بائ ول **ڈوبا ہوا ہوں مکی و مالی امور میں** کیوں نا امید ہے دل ایدوار وصل كياجاني تغيب كك كياظهوريس اندھا بنا دیا مجھے ساتی ترے نار آ تکھوں کا نورمل گیا دل کے سرور میں با وصف ِ سعى كامل و وافر خفيف مول بحر کرم نہیں مرے فن کی بحور میں ہارون اور قاسم و بوسف سے اے صفی اپی وطن کی طرح کٹی بنگلور میں

کیا لطف سیر و ذوقِ تماشا کہیں صفی کل سات آٹھ دن تو رہے بنگاور میں



مری مشکل کشائی کرے ڈالاتم نے مشکل میں برهی حاتی به روزانه بزارون حسرتیں دل میں نہیں کہتے زباں ہے جووہ سمجھے ہیں مجھے دل میں كرين كيون قدر داني كيون بيسائين خود كومشكل مين دو عملی میں پھنسا وہ جو پھنساحق اور باطل میں أنفاد بے فرق نیک و بدمحت ہے اگر دل میں تقرب خواہ کوشش کرتے ہیں ترک وسائل میں نه چھوڑیں کیوں ہماراساتھ احباب اس کی محفل میں بھلا یہ خاص معثوقوں کے انداز ایک قاتل میں نہ دیکھومسکرا کر شرم سے بول ایے بمل کو میسراب کہاں ہےوہ جوتھی اک روشنی دل میں علاج داغ ول اک روشی طبع تھی میری كتاني سب الجوكر ره مصّع عقلي دلائل مين محبت کرنے والے منزل مقصود یر پہنچے مرےدل میں ہے کیا کچھس کے دیکھاتو نہیں دل میں وہ جیسا سب سے سنتا ہے مجھے ویباسمجھتا ہے زیادہ سے زیادہ بیر کہ رکھ لوں بس تجھے دل میں محت کا تقاضه کیچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا برها بے تغل بے کاری ہارے سب مشاغل میں كسى نے جب سے اپنے كام كا مجھ كو بنايا ہے سلقه مانگنے کا تو نه دیکھوایے سائل میں ٹھکانے کی کرے کیا بات جوخود بے ٹھکانہ ہو ہوئے ہیں کیے کیے جرم ہم سے بھی اوائل میں جَالَى عاشق آ ہیں بھریں اُن کی شکایت کی

بلا سے میری ہر مشکل پیام موت بن جائے صفی دیکھوں تو اس کو جو مدد کرتا ہے مشکل میں



ہمارا دل جلایا جنب کہیں شھنڈک پڑی دل میں جہاں چاہا وہیں میں نے جگہ لی اُن کی محفل میں کوئی تصنیف اپنی چھوڑ جا کیں اِن مسائل میں خدا کی ماریہ بد اعتقادی پھر ترے دل میں بھلا کیا فال دیکھوں اس حمائل کی حمائل میں

محبت نے ہزاروں وسوسے ڈالے مرے دل میں

اُسے چین آگیا بے چین کر کے ہم کو مخل میں حکومت کا اثر رکھتی ہے بے تابی مرے دل میں خدارا میری فہمائش کے بدلے حضرت ناصح قیامت ماسوائے قدِ جاناں کیا ہے اے واعظ مری گردن میں باہیں اور اک حسنِ مجسم کی

ذرا اُن کی نظر بے جا کہیں دیکھی جومحفل میں

کے چیک جاتی ہے ایس کون سی بجلی خدا جانے

ية مل جائے اپن منزلِ مقصود كا شايد

ا ندملے آئینے کے سامنے سے بات توجب ہے

بہت کچھ میں نے اپنے کو بنایا ہے بگاڑا ہے

فنا في العثق تك كهنا نه آيا شيخ صاحب كو

ہارے ملنے والے یاتمھارے ملنے والوں میں

مقدرے کی دن وہ جوہم سے کھل کے ملتے ہیں

اسے وہ بدگماں کرتے ہیں بیہ تاثیر صحبت ہے

حسینوں کی جفائن س کے وحشت اور بردھتی ہے

محبت میں تعلّی کی بھی اکثر لوگ لیتے ہیں

وہ کیوں دن سے زیادہ رات کو بشاش رہتے ہیں

مجھی پاتا ہوں سورج سے زیادہ روشی دل میر اگر ڈھونڈوں کلام اللہ کی ہر ایک منزل میر

نکالیں کسر کوئی آپ اپنے اس مقابل میر مگردہ ہیں کہاب بھی ہیں وہی جو تھے اوائل میر

انک کر رہ گئے بس قبلہ و کعبہ فنا فِل میر

ہنر آتا تو الیا بھیک کا عکرا یہ کیوں کھاتا خدا کے واسطے حسنِ طلب ڈھونڈو نہ سائل میر صفّی استاد بننا ہے تو استادانِ عالم کی اُٹھاؤ جوتیاں ، تازہ کرو حقے بھروچلمیں



کوئی اک آ دھ ہوگا دوست سارے ملنے والول میر تو ہوتے ہیں اشارول پراستارے ملنے والول میر جو کوئی خوبصورت ہو ہمارے ملنے والول میر کہ ملتے ہیں بہت آفت کے مارے ملنے والول میر

کہ ملتے ہیں بہت افت کے مارے ملتے والوں میر چلا کرتا ہے سچا جھوٹ سارے ملنے والوں میر سمجھتے ہوں گے ہیں میرچا ندتارے ملنے والوں میر

صفی مل کر کسی سے ہم نے الی ذک اُٹھائی ہے کداب جاتے نہیں غیرت کے مارے ملنے والوں میں



گر کیا دخل بندوں کو خدا کے کارخانے میں

سیلی ، چیتال ہے عشق اپنا بھی زمانے میں

قیامت ڈھارہے ہیں یہ پری چرہ زمانے میں

بغیر احباب کے دم تجرکسی دن دل نہیں بہلا

جمّادیتے ہیں ہم راتوں کی یہ بیٹھک نہیں اچھی

فتم عہدِ وفا پرِ اور وہ بھی آپ کے سر کی

کسی نے دل لگی ہی دل لگی میں لے لیا دل کو

صَفِّی سا آدمی اب تو نظر آتا نہیں کوئی

ا کیلےتم نے سیکھے یا کہیں پر بیٹھ کردس میں

تمهاري نتيخ ابرو كالجهي لوما مانتة بين سب

لڑائی آپ کی میری ہے اس میں دخلِ وشمن کیا

رہے ہم گھر میں ایسے کوئی جیسا قید خانے میں رہا کرتا ہے جمگھٹ آپ کے دیوان خانے میں نہ آئی آج تک ایسی کوئی شئے آینے کھانے میں

نہ ان این مک ایک ون سے اپ طامے یں الٰہی لٹ گئے ہم دوستانے دوستانے میں

اگر ہوگا بھی الیا اُخض تو اگلے زمانے میں ب

حسیں اب بھی نظر آتے ہیں یوں تو اے ستی صاحب مگر دو چارشکلیں خوب تھیں اپنے زمانے میں



طریقے ظلم کے پہلوستم کے جور کی رسمیں کدیہ بھی ایک ہے لواریل میں دھار میں کس میں کہ جو کچھ فیصلہ ہونا ہے ہوجائے گا آپس میں

> صفی کو ہم سے پوچھو ہم سے بڑھ کرکوئی کیا جانے غلط ہیں سارے دعوے جھوٹ ہیں سب آپ کی قشمیں



طبیعت ایی بنتی ہے تو بنتی ہے محبت میں

کہالیے لوگ موتی کے محل پاتے ہیں بخت میں
ستم گرنے پلیٹ دی بات اب حاضر ہے بجت میں
بُرا تو بادشہ کو بھی کہا کرتے ہیں غیبت میں
ہوا کرتی ہیں آخر سیکروں با تیں محبت میں
خدا بخشے بڑا انسان گزرا چھوٹی است میں

بے ہوخاک سے تو خاک ساری ہوطبیعت میں بہائے جاؤ آنسو عمر بھر اس کی محبت میں کہا حاضر میں کچھ ججت نہیں پھر مدعا پوچھا کسی سے اپنے حق میں کچھ سنابھی ہے توجانے دو محبت کی ذرا سی بات پر اشنے خفا کیوں ہو

نہیں لا سکتا ہر اک کوہ کن فرماد کی قسمت

تری ہرایک تصویراک ادائے خاص رکھتی ہے کرے کیافرق اب کوئی ضرورت اور زینت میں ایک کے منہ پر توڑ کر تکڑا سا رکھ دینا ارے بندے خدا کو منہ دکھانا ہے قیامت میں جوبد لےدوست کا بھیں اس کووشن کی طرح جانوں گیا حضرت کلیم اللہ کا نقال جنت میں محبت ایک دھوکہ ہے محبت کا محبت کا جو دعویٰ ہے تو کوشش کر اطاعت میں محبت اور محنت میں محبت کا مزہ کچھ بھی نہیں پایا ہوں کھی خللت میں گزری کچھ ندامت میں محبت کا مزہ کچھ بھی نہیں بایا ہوں کھی خلامت میں محبت کی دو کھی محبت اور محبت میں گزری کچھ ندامت میں محبت کا مزہ کچھ بھی نہیں بایا ہوں کھی خلامت میں محبت کا مزہ کچھ بھی نہیں ہونے کے مذامت میں محبت کا مزہ کچھ ندامت میں محبت کے محبت کا مزہ کچھ ندامت میں محبت کے محب

ہزاروں لطف ملتے ہیں حسینوں کی محبت میں کچھ استقلال ہوتھوڑی سی شوخی ہوطبیعت میں بیہ دنیا بھی الٰہی کیا طلسی کارخانہ ہے جسے دیکھووہ بے جارہ نہیں ہے اپنی حالت میں مجھی اس انجمن آ را کو چل کر دیکھ لےصوفی تو پھر کھل جائے وحدت کس طرح ہوتی ہے کثرت میں مجھے عاشق بنایا اس کو معثوق آپ کو ناصح بھلاا ہے ہمنشیں کیا ڈل ہے بندے کوقدرت میں چن ہونو جوال احباب ہوں بے احتیاجی ہو تومیں سمجھوں کہ دنیا میں بھی ہوں فی الحال جنت میں نه ملتے وہ تو اچھا تھا نہ آتے وہ تو بہتر تھا غضب ہے عیش کی باتوں کا یاد آنا مصیبت میں یہاں تو اُن کی رسوائی کے ڈرسے جھوٹ کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں یہ مجھ کو برا کہتا ہے غیبت میں ہم اپنی حیارون کی زندگی میں کیا کریں یا رب بیسوجا بھی نہیں جاتا ہے کھاتی سی فرصت میں مجھی دعدے پیسرتھیورا کے وہ بول مسکراتے ہیں جو ناواقف سمجھ لے کچھ فتور آیا ہے نیت میں تمھارے سنگ در میں لعل ہیرے ہیں تو ہم کو کیا یڑے جھولی میں پھرا آئے خطرہ جس کی نیت میں الی خیر یہ مجمع ہے مجمع نوجوانوں کا بڑا بوڑھا زلیخا کے سوا ہو کون جنت میں بددنیاخودغرض ہے حلوے مانڈے سے اسے مطلب مرے کوئی تو مردہ جائے دوزخ میں کہ جنت میں صَفَّى قربان اس بندہ نواز و بندہ پردر کے

جو بھولوعیش میں تو یاد آتا ہے مصیبت میں



دید کی عید کیا قیامت میں کون اس دن رہے گا فرصت میں شیخ ہے ہے کشول کی سنگت میں یا ہے گانجے کا حجماڑ جنت میں لُطفنِ جنت بھی یاؤں ، جنت میں وہ بھی ہومیر ہےساتھاہے مالک زندگی جس کی صلح کل پر ہے روز ہے ایک تازہ آفت میں شان معمار ہے عمارت میں الله الله اشرف المخلوق خوب سوجهی انتھیں عبادت میں میری بے اعتدالیاں پکڑیں تهمتیں اور وہ بھی یوسٹ پر الامال عشق ہو جوعورت میں کھ نہ کھ ہے فتور نیت میں پس وعده وه مسکراتے بی تھوڑی شوخی بھی ہو متانت میں کم سے کم ہنس کے بات تو کیجئے اور ہوتا ہے کیا محبت میں دوست ہوتا ہے دوست کا مجبور چ برجاتے ہیں محبت میں بھوٹ بڑتی ہے بدگمانی سے د کھے دیدے تو لگ گئے حیت میں طالب دید کو نظر آجا جورہے یی کے اپنی حالت میں نہیں آ داب شرب سے واقف کچھ کرک آگی جو نیت میں اس نے میری نظر سے تاڑ لیا آسال کم ہے اپنی زینت میں آپ کرتے ہیں جاندنی کی سیر کوئی دیکھے جوالی حالت میں میری نقلیں اُ تارتے ہیں آپ لکھ رہے ہیں غزل جناب صفی آج جانا ہے ایک دعوت میں

اب وه جو چاہیں سمجھ کیس مری نسبت دل میں عیش ہے طیش تو راحت ہے جراحت دل میں متھی ترے ہاتھ سے پینے کی جونیت دل میں ره کیے ہیں یہ مجھی تیری بدولت دل میں شکر لب پر ہے مرے اور شکایت دل میں نہ کھلاء آ نکھ میں ہے یا تری صورت ول میں پھر ہو ہیہ بھی نہ رکھوایک بھی حسرت دل میں نه رہا وقت مگر رہ گئی حسرت ول میں تجھ کو قابو میں رکھے یہ نہیں قدرت دل میں آپ ہیں دل میں کہ ہے کوئی مصیب دل میں یعنے دوز خ ہے مری آئھ میں جنت ول میں عین راحت ہے مجھے ہے جو جراحت دل میں وہ بھی کہہ دیجئے سوچی ہے جو مدت دل میں یائے آ رام جو ارمانوں کی اُمت دل میں

ا من نکھ میں اشک ہیں طوفانِ محبت دل میں تونهیں جب ہے نہیں ایک بھی لذت دل میں برم میں ہم نے لہو اپنا پیا ہے ساقی ا آج کس منه سے کروں رنج و الم کا شکوہ اُن یہ مرتا نہیں اپنے یہ مرا جاتا ہوں لوگ کیوں جان گئے دیکھنے والا تیرا جب زمانے میں نہیں ایک بھی تم ساکوئی گومگو میں ہوں اسے ہجر کہوں میں کہ وصال دل ہے اللہ کی قدرت کا نمونہ مانا آپ سے کیا ہے کسی سے بھی نہیں کہ سکتا آتشِ حُسن نے پھونکا تو ہوا میں مصندا ناوک نازستم گر کے میں قرباں جاوں آپ نے وعدہ کیا مجھ کو بھی باور آیا اُن کے پیغام بروں کو میں کہوں پیغمبر

أن په ظاہر غم پنہانِ صفّی کیا ہوگا ایک نالہ کرے اتنی نہیں طاقت دل میں



آپ دل میں ہیں تو ہے ساری کرامت دل میں پیار آ تھوں میں ہے جس کی نہ محبت دل میں اور ہوتے ہیں وہ شرمندہ نہایت دل میں چین ہے جب سے نہیں ہے تری صورت دل میں بات پیدا ہے ہراک حسب ضرورت دل میں یاد نے اس کی بیا کی ہے قیامت دل میں برم میں قائل و معقول کیا کرتے ہیں ہائے اس آئینہ کا یارہ تو بے چینی تھی

نہ کوئی ڈھب نہ سلیقہ ہے نہ کوئی ترتیب اُن کے ارمان ہیں یا مالِ غنیمت دل میں غیر کے ذکر یہ سو بار اُٹھیں انکار سہی آئکھ کہتی ہے کہ کچھ آگئی حیرت دل میں دوست بن کے جووہ رشمن ہوئے کس سے کہیے آرزؤں کی بنی کیسی بری گت دل میں عاشقی اور تلّون ہو تو کیا اُس یہ اثر مرے اللہ نہ رکھ بہت نہ رکھا بہت ول میں وہ بھی رکھتے ہیں ترے ناز اٹھانے کی ہوس ایک نالے کی جو رکھتے نہیں طاقت دل میں میں نے شکوہ بھی کیا اور وہ مجوب ہوئے اب میں شرمندہ ہوں شر ما کے نہایت دل میں جان کھو کر بھی تو میں اس کو نہیں یاسکتا آپ دل میں ہیں کہے آپ کی خصلت دل میں ایسے کورے کہیں دیکھے نہیں اے وعدہ خلاف وسوسے آتے ہیں کیا کیا تری نسبت ول میں غیر کو دل میں جگہ دوں تو گنہ گار ہوں میں وہ ہیں دل میں تو رہے اُن کی حکومت دل میں اُن کے منشا کے موافق مجھے سمجھا تا ہے کی بیک آگئ کیسی بیہ لیانت دل میں تجھ کو جینا ہو صفی تو کوئی ارمان نہ رکھ كرلےاصلاح بھى كيچھ حسب ضرورت دل ميں

رہے آغوش میں یا پیار کی صورت دل میں
کیا رہے گا خدرہے گی جو حرارت دل میں
حجیب کے بیچھا ہے کوئی صاحب عزت دل میں
میں سمجھتا ہوں کہ ہے تیری امانت دل میں
آج ہے پرسشِ اعمال کی ہیبت دل میں
خوددہ ہے تاب ہے جس کی ہے سکونت دل میں
کاش ہوتی ترے چیرے کی متانت دل میں
مانتے ہیں مجھے یارانِ طریقت دل میں

کیا ہوتسکین جو ہو تیری سکونت دل میں موت جا ہول تو کروں سوز محبت کا علاج دل نشیں ہے جو مجھے طالب عزت ہونا دل کوسب لوگ ہے کہتے ہیں خدا کا گھر ہے من رہا ہوں وہ عیادت کے لئے آتے ہیں تو بہتو ہمیں سمجھتا تھا کہ دل ہے بے تاب دل میں رہنے کا مجھے جن تو ہے لیکن اے ثور خو جانے ہیں مری بے راہ روی کے اسباب

اب ندآتا تو یہ آئی تھی شرارت دل میں کہیں پیدا نہو کچھ اور شکایت دل میں برحقی جائے ہوس کوثر و جنت دل میں میری آنکھول میں بصارت ہے بصیرت دل میں کار فرما نظر آتی ہے جو توت دل میں

کھن گئی تھی ترے اخلاق کی بے جاتعریف ہے ابھی تک تو فقط شکوہ دشمن اے دوست چاہتا ہوں جے بن جائے اگر وہ ساتی ذوقِ دیدار بھی کیا چیز ہے اللہ اللہ کاش من جملۂ آزارِ محبت نکلے

ہیں ابھی تک شمصیں دنیا کے مزے یا دصّقی عاشق کرتے ہور کھ کریہ ملامت دل میں



سمجھانہیں ہے وہ رُخِ روشن نقاب میں اینے کو بھول جاتا ہے انساں شاب میں دری مجھی ہوئی ہے جوخط کے جواب میں قاصدہے پہلے آئے وہ خط کے جواب میں اب آ کی پند رہیں جس حجاب میں دنیا بدلتی جاتی ہے ہر انقلاب میں آنے لگے ہیں رات کووہ میرےخواب میں میں کیا کہوں جواس نے لکھاہے جواب میں اچھی رہی یہ چیز جہانِ خراب میں جب حيامول ميں بلاؤل بھی جاؤں بھی خواب میں رہ جائیں گی کتاب کی باتیں کتاب میں کی ہے بہت بردی غلطی انتخاب میں میں بے لحاظ بھول گیا اضطراب میں

گرمی نظر پڑی جو مجھے آ فتاب میں رېتى نېيى تميز عذاب و تواب ميں کیا کیا خیال آئے مجھے اضطراب میں کچھ وضع اور شان نہ سوجھی عتاب میں گیسوکی شان آنہیں سکتی نقاب میں طفلی کا رنگ کیوں ہوتمھارے شاب میں اتنے تو بس گئے دلِ خانہ خراب میں لکھی تھی ایک بات اُسے اضطراب میں ہے لا کھ تعمقوں کا مزہ اک شراب میں اتنا اثر تو ہو دلِ پرُ اضطراب میں بیش آئے گا جب اُن سے زبانی معاملہ آئھوں سے ٹوٹا ہی نہیں آنسوؤں کا تار چیخا برا گناه کیا بخش ریجئے

اُن ہے کی دن اپنی قتم دے کے پوچھے دیکھا ہے وشمنوں نے مجھے اضطراب میں جو چیز بے نقاب ہوئی عام ہوگی تم کو تجاب چاہئے رہئے نقاب میں ممنون دوست کیوں کہے رخسار کو گلاب میل کالم نے نقل کی وہی خط کے جواب میں بیا ربط ہوگی تھی عبارت کہیں کہیں ظالم نے نقل کی وہی خط کے جواب میں میں نے کیا ہے اُن سے کوئی جان کا سوال کیوں بچکچارہے ہیں وہ خط کے جواب میں وہ بے خود کی عشق نہ پائے گا اے متنی وہ بیا تو کیا ہے ڈوب کے مرجا شراب میں ہیں تو کیا ہے ڈوب کے مرجا شراب میں

لخت دل میں دیدۂ خوں بار میں سو گئے تھے ہم خیال یار میں ہم چلے کس منزلِ دشوار میں جان کھوئی حسرت دیدار میں ہم تماثا بن گئے بازار میں کما کرشے تھے ترے دیدار میں لاکھ پہلو ہیں ترے اقرار میں مائے اب سمجھے تو کیا سمجھے کوئی وہ جو کچھ کھاتے نہ تھے بازار میں اُن کے منہ کی گالیاں کھانے لگے اینے گھر میں بھی ہیں وہ بازار میں ہے خریداروں کا میلہ رات دن جو مزہ تھا دُورِ کے دیدار میں ہم ترے نزدیک آ کر کھو کھے أيك تازه عم بميشه مول لائے ہم جو نِگلے سیر کو بازار میں پھول کیوں بننے لگے گل زار میں کیا ہوا اے دردِ عشقِ عندلیب بأت ره جائے ہماری جار میں کچھ دنوں اے دل ذرا کر اور ضبط تیرے غصے کی نگاہیں پیار میں اور بھی مجرم بناتی ہیں مجھے آج شائد بره سن مقدار میں مجھ کو روتا دیکھ کر کہنے لگے عاشقی سے توبہ کرلے اے متفی

حسن اب کبنے لگا بازار میں

ترت ہوتی ہے لالم لال صورت دو ہی چلو میں
عجب آفت میں ہول دشمن بغل میں دوست پہلو میں
قیامت میں جوآ تکھیں سب کی ہوجا کیں گا تالومیں
ہم اس کے ہاتھ کو بوسد دیں اس کے پانو کو چومیں
سیہ بنیے کچھ نہ کچھ پا سنگ رکھنے ہیں تر از و میں
لہو کی چھینٹ کیا پیاری نظر آتی ہے آ نسو میں
نہیں ہوتا ہے کچھ دو چارگز کا ڈنک بچھو میں
رکھا ہے کیسے کیسے وقت ہم نے دل کو قابو میں
بہت ہو یا نہو آتا ہے دل کا رنگ آنسو میں

صفی ہم نے ساتھا حشر میں اعمال کا تلنا غضب ہے آج کل انسان تلتے ہیں ترازومیں



کچھوشوخی میں گزاری آپ نے کچھشان میں یہ نہو تو فرق پڑجاتا ہے اطمینان میں راز کی اک بات کہنی تھی مجھے تو کان میں

آپ کیا جانیں کہ دل کیا چیز ہے انسان میں وصل ہو یا ہجر ہو لیکن ہو اپنی شان میں وہ جو سمجھیں اور کچھ تو بدطنی کا کیا علاج

اعتراضِ ''رطب و یابس'' وجہ حیرت ہے صفی میں کہاں الیا کہ سب کچھ ہو میرے دلوان میں



دیکھا جو اس نے تیز نظر سے گلہ رکا گویاکسی نے سوئیں چھودیں زبان میں غزلیں نہیں کہی ہیں جوائی میں اے صفی کھے ہیں ہے قصید ہے حسینوں کی شان میں



بارہ مینے کاٹ دیے انتظار میں وه پھول ہی نہیں چمن روزگار میں دو دن خزال میں جا ئیں گے دو دن بہار میں سوکھا خزال میں ہے نہ ہرا ہے بہار میں پھولوں سے ہٹ کے گھاس کو دیکھو بہار میں شوخی کا میل خوب کیا انسار میں دھوکا کسی طرح کا نہیں اس شکار میں آتے ہی کب ہیں گردش کیل و نہار میں اُ بھرے گی یہ بھی چوٹ لہو کے اُتار میں سمجھے تو مبتلا مجھے سمجھے بخار میں یردے کی بات جاکے کہوں گا مزار میں ہوتا ہے بدحواس جو ہوتا ہے۔ ہار میں اميد جس طرح دل اميدوار مين کیا کہہ گئے وہ اِک نگہ شرمبار میں ہر آدمی ہے ایک نہ اک خلفشار میں کیا شے بری ہے گردش کیل و نہار میں باتیں ایکار کر نہیں کرتے شکار میں اتنا تو ہو کہ موت رہے اختیار میں دلوائگی کا خوف ہو جس سے بہار میں جس کا کوئی شریک نہیں انظار میں

رُكتًا ہوں كس كے روكے ہے آپ كى بہار ميں جو ایک رنگ بر ہو خزاں و بہار میں رہنا ہے جار دن چمن روزگار میں دائم شُکُفتگی ہے دل واغ دار میں اینے سے میں ہوتی ہے ہر شئے کھار میں ال نے مجھے جواب دیا ہاتھ جوڑ کر شوق شکار ہے تو دلوں کا شکار کر شب بھرمزے اڑا کیں جودن بھرمزے سے سوئیں پیری میں ہوگا غفلت یاد خدا کا ورد دل کی گلی کی اُن کوہوا تک نہیں گلی کوئی نہ پوچھے خیر کیرین ہی سہی اچھی نہیں بنی کسی دل باختہ کے ساتھ آؤتو اس طرح مرے میمال رہا کرو میں جبرواختیار کی الجھن میں روگیا اپی اگر نہیں ہے تواپنوں کی فکر ہے سورج ستارے حاند ہوا ابر دھوپ حیمانو صیاد نے اشارہ کیا میں سمجھ گیا مجنول اگر نہیں نہ سہی کوہ کن تو بن وه خوین می جاری رگوں میں نہیں رہا ایے کی انتظار کی گریاں نہ یوچھتے پیدا کرو کسی بھی طرح دل پہ اختیار میں ہے تو سب اختیار میں دولت پہ جان دیتی ہے دنیا تو اے صفی دولت پہ جان دیتی ہے دنیا تو اے صفی میں کئے اس کارزار میں میں کئے اس کارزار میں

میں بے بیئے بھی مست ہوں اب کی بہار میں اک پھول مجھی نہ تھا چمن روز گار میں یر جائے گا خلل روش روزگار میں کر ہی گیا وہ کام جو تھا اختیار میں آب اختیار میں ہیں تو سب اختیار میں سب کچھ ہے کیا نہیں نگۂ شرمسار میں کیوں بدطنی نہ آئے دل رازدار میں امید بن کے رہ دل امیدوار میں اور ایک شب گزار تو دوں انتظار میں مرنے کے بعد چین نہ یاؤں مزار میں س کے جو وہ تو فرق بڑا اعتبار میں گل مل کے بیٹھنا نہیں آتا ہے جارییں دنیا کے لوگ کیا نہیں کرتے بہار میں آخر یہ کیا بلا ہے دل نے قرارا میں میرے ارادے آنہیں کتے شار میں سرکار نے کمال کیا اختصار میں زندے رہیں گے گھر میں نہمر دے مزار میں سیر چمن ہے اور وہ گل رُو کنار میں · کب سے ہوں کیا بتاؤں تلاش بہار میں حالیں نئ نئ سی ہیں رفتار یار میں انجام کا خیال نہ آیا بہار میں ول اور جان دونو س بھی ہیں کس شار میں کیول ناامید آپ کا امیدوار ہو مجھ کو جب اپنی بات کا رہتا نہیں خیال اس سے زیادہ لطف کا طالب نہیں ہوں میں یا موت آئے گی مجھے یا نیند آئے گ اےدرد عشق بات اوجب ہے کہ میرے دوست نالہ خلاف وعدہ کیا ہائے کیا کیا وہ کیوں بلائیں برم میں مجھ بدنصیب کو میں نے بھی توبہ توڑ دی اپنی تو کیا ہوا میرا وقار آپ کا آرام بھی گیا اک تازہ واردات ہے ہرایک دم کے ساتھ سو مہربانیوں کے عوض مسکرادیا ہوگا جب اُن کا قہر قیامت ہی آئے گی کہتے ہیں لوگ موت سے بدتر ہے انتظار میری تمام عمر کئی انتظار میں نکلے گا اب کے جو بھی تراا ہے مغال نواز!

ناصح بھی چارہ گربھی یہ دو دو عذا ب کیوں منکر کئیر آتے ہیں وہ بھی مزار میں کھائی ہوئی فتم تو خدا کے لئے نہ کھا اپنی طرف سے فرق نہ ڈال اعتبار میں زاہد کی طرح اور ہیں مجد میں سیڑوں سے سیکس شار میں ہے وہاں کس قطار میں عشق، اور آپ؟ واہ صفی واہ واہ وا



بس ایک پھول ہے جمن روزگار میں سب پچھ ہے اور پچھ بھی نہیں اختیار میں یہ میرے ساتھ دفن تو ہوگا مزار میں وہ رات دن رہے ہیں مرے انتظار میں سورج مکھی ہوں میں چمن روزگار میں بجل چيک گئي جو جھي انتظار ميں ظالم جو میری آڑ نہ لیتا شکار میں کھلتا ہے میرا راز دل رازدار میں جو نفتر میں مزہ ہے کہاں ہے اُدھار میں پیدا نه کیجے بدمزگی انظار میں کھلتا ہے آ دمی کہیں دو چار بار میں جو ایک سے کہا ہے کہوں گا ہزار میں میر مد تہیں موازئہ آب یار میں

ساری بہار ای سے ہے قصل بہار میں کیا شعبرہ ہے زندگی مستعار میں لا کھوں برائیاں ہوں دل بیقرار میں جب تک نگاه شوق ربی اختیار میں زوروں یہ ہے خمار پرستش بہار میں دھوکا ہوا کہ ہنتے ہوئے آ رہے ہیں آ پ صیاد کے فریب میں آتے نہ ہم چمن ہیں منہ سے پھوٹنے کو یہ بے تاب وبیقرار د نیا کو لوگ چھوڑ کے عقبی یہ کیوں مریں اقرار کرکے وقت یہ تشریف لایے آغاز دوسی میں اُٹھے کیا حجاب دوست جب دوست كانهيس بيق كياد شمنول كاخوف پھلنا کہاں ہاری امیدوں کے باغ کا

اے شیخ بحث حرمت و حلت پس بہار اوقات کیوں خراب کروں میں بہار میں انداز آگئے روش روزگار میں رفتارِ ناز نے تری سب کچھ سکھادیا کہتے ہیں وہ ہم آئے تو تعظیم تک نہ دی نکلا یہ عیب مجھ ہمیہ تن انتظار میں کافر ہے بے بیخ بھی ہمیشہ خمار میں مرکز بنا ہے دولت وحس و شاب کا آواز تو نہیں مرے دل کی یکار میں آ ٹکھوں میں اشک دیکھ کے پیجان جائیے ہیں وفت کے غلام زمین اور آسال یہ کیا شریک ہوں گے مرے کاروبار میں رہنے دو کچھ نہ کچھ تو مرے اختیار میں مجبور بندگ میں کہاں شان بندگی کس بل ہے پیرنے کاتو پڑ منجدھار میں ساحل یہ رہ کے ڈو بنے والوں یہ پھبتیاں خوشبوئیں ڈالتے ہیں جومیرے مزار میں آنا ضرور ہے کسی نازک دماغ کا گری سوز عشق سے واقف نہیں صفی ا تنا تو ہے کہ آٹھ پہر ہوں بخار میں

قدرت بہت بڑی ہے مرے کارساز میں
وہ کم سے کم امام ہی بنتے نماز میں
خود کو بھی رہنے دیتے کسی طرح راز میں
تائید غیب چاہئے اس امتیاز میں
کیسا کروں خدا کا تصور نماز میں

بخشے گا آہ و ارشک بھی سوزو گداز میں ہے بندگی تو فرض گر کس کی بندگی ہربات اپنی راز میں رکھنی جوتھی حصور عشق و ہوس کی جانچ بڑا سخت کام ہے کیا آئے زہن میں جے دیکھا نہو بھی

دل دادهٔ جمال بشر کیوں نہو صفی نیرنگِ جلوہائے حقیقت مجاز میں



حاؤں کیا اُن کے آ گے وحشت میں بوں بھی آجاتی ہے طبیعت میں كاش دنيا هو اس مصيبت ميس ماں گر میری طرح غیبت میں آ دمی اور آ دمیت میں ہاتھ اُن کا ہے میری ہمت میں ملتی جلتی ہے تیری صورت میں تو قیامت ہوگی قیامت میں رہ کے پیتائے تیری صحبت میں اب وه شورش کهال طبیعت میس تو بھی بر جائے گا مصیبت میں جس کو شک ہو خدا کی قدرت میں لگ گئے حار جاند شہرت میں کما کروں اور اس مسرت میں یے وفائی ہے ان کی فطرت میں كيوں مجھے ڈالتے ہیں جیرت میں

رو بھی ریتے ہیں وہ محبت میں جو مصیبت بھی ہے محبت میں میں تقدق مجھے برا کہیے ہے زمین اور آسان کا فرق ول وُ کھاتے ہیں نالے کرتا ہوں ایک صورت جومیرے ذہن میں ہے وه قیامت بیا اگر آیا عاشقی اور بدمزاجی حیف تم نہیں تھے تو ہم میں سب کچھ تھا حچوڑ میری مصیبتوں کا خیال این قدرت یه آب غور کرے عید کا جاند آپ نے دیکھا وہ جو آئیں خوش سے مرجاؤل مال ہو حس ہو جوانی ہو کوں وہ حیرت ہے دیکھتے ہیں ادھر خُوگر صبر ہوگئے جو صَفّی جیتے جی ہیں وہ لوگ جت میں

اور ہوگا اضافہ نفرت میں

ا نبی آتکھوں یہ ہیں بازار میں ساری آتکھیں کہیں بیار نہوجا تیں تمہاری آتکھیں جاگنے ہے تو نہیں ہو تنکیں بھاری آتکھیں

خیر ہے؟ آج ہیں کچھ اور تمہاری آ تکھیں

اب کوئی آئے تھ تو جیتی ہی نہیں آئکھوں میں میری آئکھوں نے بھی دیکھی ہیں وہ پیاری آئکھیں

جس کو دیکھا پھر اسے جان کا رشمن دیکھا ہیں مجھے تو سبب ذلت و خواری آگنامیں

جوسبب سب نے بتائے میں صفی جھوٹ میں وہ اور کیا دکھنے کو آئی ہیں تمہاری آئکھیں

سب کی دو دو ہیں تو اپنی ہیں متقی حیار آ تکھیں تونے دیکھی ہی کہاں نرگس بیار آ تکھیں بوگئیں دیدہ و دانستہ گرفتار آئکھیں صبح کواُٹھ کے ہوا کرتی ہیں جب جارآ تکھیں اور بھی مانگتے اللہ سے دوحیار آئکھیں شخ جی آپ کو اللہ نے دیں جار آ تکھیں

ہو گئیں دوست کی آئکھول کی گرفتار آئکھیں کالی مشکھوں یہ تری ناز ہے تجھ کو اتنا ہائے ان حسن فروشوں کو کہوں کیا یا رب آ ہے صلح بھی کرلیں کے لڑائی کیسی کیا خبر تھی کہ اُسے دیکھ کے دل آئے گا ا دل دکھاتے ہو کسی شخص کا کیوں پڑھ گن کر آ گیا اگلے زمانے کی محبت کا خیال بائے کیوں ہوگئیں آج اُن سے مری حار آئیمیں خواہش وصل ہے اب ہم کو نہ شوق دیدار کا مختار ہے دل، آ تکھوں کی مختار آ تکھیں

> ہوگیا کال حسینوں کا دکھائی دینا ره گئیں اب تو صفی نام کو دو حیار آئکھیں



تیرے قول و قرار کی باتیں کچھ نہیں اعتبار کی ماتیں آپ کا منہ ہے ورنہ ہم سنتے ورثہن بدشعار کی باتیں بورا کرنا نہ کرنا وعدے کا ہیں ترے اختیار کی باتیں ہیں گر ہوشیار کی باتیں د یکھنے کو تو تھولے بھالے ہو

## کام تیرے دغا فریب کے کام باتیں ایمان دار کی باتیں آپ کی باتیں اے صفی صاحب سب کی سب ہیں خمار کی باتیں



رعنائیانِ حسن پہ اُن کی نظر کہاں اینی بسنت کی ابھی اُن کو خبر کہاں حبل الوريد سے بھی ہیں نزديك تر كہاں ہم أن كوخود ميں وُجوندُ تو ليتے مگر كہاں بے واسطہ نفیب ہے دیدار دوست کا مختاج سرمه حيثم حقيقت بنكر كهال چیخول جو میں تو فکر نہ کر اہل برم کی میری فغال میں تیری نظر کا اثر کہاں وہ عالم آشنا تھی مجھ سے جدا نہیں باہر بھی ہوتو آئھ سے باہر مگر کہاں ورد جگر بیان تو کرتی ہے چھم تر راوی ضرور ہے ہیہ مگر معتبر کہاں ہیں آپ حور چشم بھی اقبال مند بھی ہوتی ہے ورنہ تیز ہدف ہر نظر کہاں روتا ہے خیر خواہ جو میرا تو بخش دو دیکھے ہیں اس غریب نے بے دادگر کہاں

کل اس نے خرکرکے بلایا تھا اے صفی دیکھا مجھے تو کہنے لگا آج إدهر کہاں



 ناله کہاں زمین کہاں آساں کہاں آزادگان عشق اسیر مکاں کہاں بھولا جو کچھ تو ٹوک دیا برم عام میں وہ اب کے سیمان اگر ہوں تو پوچھ لوں عشاق کوتو تھم کی تقیل چاہتے

اگلا سا وه نمک نهیں انداز و ناز میں رخمی تو آج بھی ہیں مگر قدرداں کہاں بیلی بھی قفس کوچھوڑ کے کیوں باغ برگرے میں ہی وہاں نہیں تو مرا آشیاں کہاں صورت دکھاکے دوست نے بے ہوش کردیا میں ہی نہیں تو پھر مرے لب پر فغاں کہاں یامال ہوگئ ہے بلندی خیال کی ہے آسال زمین وہاں آسال کہاں تم ایسےخود پرست کو کیوں جا ہتے ہیں لوگ تم ایسے بوجھنے کی ہے یہ چیتاں کہاں ٹوٹے غضب جوایک سے دوبار دیکھ لوں اتنی سی بات کی بھی رعایت وہاں کہاں دل کی لگی نے ہم کو کیا ہے سیاہ دل اس بند کوٹھری سے نکلتا دھواں کہاں ہم گردشوں میں ایک بگولا سے صفی بگڑی ہوا تو خاک اڑائی کہاں کہاں



پیتا ہوں اپنا خون ہے ارغواں کہاں وہ تھا کہاں زمین کہاں آ ساں کہاں یہ یہ یہ یہ چھے غریب نے ڈھونڈا کہاں کہاں اب مجھ کو شکوہ ستم آ ساں کہاں ان کے دلوں میں عظمتِ پیرمغال کہاں دونوں جہاں میں الیی کوئی چیتاں کہاں جج بھی اس غریب کواب تک رواں کہاں چھ کے جو یہ یوچھا وہاں کہاں دنیائے عمل وہوں کے جھڑے یہاں کہاں دنیائے عمل وہوں کے جھڑے یہاں کہاں لیتے ہیں ایسے ویبوں سے وہ امتحال کہاں لیتے ہیں ایسے ویبوں سے وہ امتحال کہاں لیماں کہاں الیہ ستر یہاں نصیب نہیں ہے مکاں کہاں

اگلی سی اب عنایت پیر مغال کہال دوسونڈا ہے بندگانِ خدا نے کہال کہال کوئی کہاں کہاں نہ چھپا ہے نہ بوچھے میں ہواں نہ چھپا ہے نہ کوش کہاں کہاں پر حض ہوا ہے میں کوؤش ہو اپنے سرورونشاط سے آسال نہیں حقیقت انساں کا بوجھنا وہ کہہ کے چھوٹ جانے کو تھے تم وہاں ملو جنت سے کچھوٹ جانے کو تھے تم وہاں ملو جنت سے کچھوٹ بازہ ہے دارالا مان عشق بردتی ہے آئھا س پہ جولا کھوں میں ایک ہو کیا بوچھتے ہیں آپ مکان اس غریب کا

صیاد، باغبان، ہوا، برق سب خلاف یہ جیار اور ایک مرا آشیاں کہاں کیا بات ناگوار ہوئی خیریت تو ہے آخر سے بیٹھے بیٹھے کہاں مہرباں کہاں ہر شعر تیر بن کے نکلتا نہیں صفی اگلی می اب چڑھی ہوئی میری کماں کہاں



کھوگیا تو آپ نے کھویا اسے میں کیا کروں وہ بھی برہم ہوچلا تو ہائے اب کیسا کروں روزکس کس سے ترے گھر کا پیتہ یو چھا کیا کروں یہ کہال کی بات سیکھی آپ نے میں کیا کروں کہے پھر ایے سے اظہار تمنا کیا کروں آرزو ہی آرزو ہے بس اسے دیکھا کروں شب کو اک آ واز آتی ہے''الٰہی کیا کروں''

ول کے کھوچانے سے میں کس واسطےرویا کروں گریئر بے ساختہ پر سوچ میں تھا کیا کروں کوئی مشرق میں بتاتا ہے تو مغرب میں کوئی دردمندول کو تسلی یا تشفی دیجئے بات مندمیں ہے کہ مطلب تک پہنچ جا تا ہے وہ سامنے آیا تو اس کو دیکھے سکتا بھی نہیں کون سا آفت زدہ رہتا ہے کویے میں تر ہے وات کو تکلیف مہمانی ہے صرف اس واسطے مجمج جب اُٹھوں تو صورت آ کی دیکھا کروں 🕯

الصفقى بس اب توميس نے تھان لی ہے ايک بات سب کی سننے کوتو س لوں کام کرنے کا کروں



بقر بڑے ہیں کیا مری قسمت میں کیا کہوں آتی ہے شرم اُن سے محبت میں کیا کہوں کیا کیا مزے تھے ہائے طبیعت میں کیا کہوں جنت میں آب ہوں گے تو جنت میں کما کہوں بوٹیں جو کھائیں دل یہ محبت میں کیا کہوں أرام مين مول مين كه مصيبت مين كيا كهون يتا كفرك كيا تو مرا دل دهرك كيا الی جگه نه کام نه مطلب نه واسطه آتے ہیں غیر بھی تری صورت میں کیا کہوں لیکن کسی سے کل کو قیامت میں کیا کہوں میں ہوں کھڑا ہوا اس حیرت میں کیا کہوں شائد کسی سے غلبۂ حسرت میں کیا کہوں وہ دل رہا نہیں، ہے دل آزار سب سہی ہے تو کوئی کے کہ مروت میں کیا کہوں

دل کھوکے میں نے لطف تصور بھی کھودیا جی حابتا ہے ایک زمانے کو حاہیے وه كهه رہے ہيں " كچھ تو كهو اينا مدعا" پوچھی نہ جائے میری تمنا خدا کرے

میں اینے دل میں سوچ کے شرمندہ ہوں صفی کہنے کی بات اُن سے حقیقت میں کیا کہوں



پھر اور آپ کو مرے سرکار کیا کہون اینے کو اُن کا طالب دیدار کیا کہوں اب جھ کو اور اے دل بیار کیا کہوں اب أن سے حالت دل بيار كيا كہوں أن كومسيح، اينے كو بيار كيا كہوں عذر گناہ سے ہول گنہ گار کیا کہوں ملتے ہیں کیے کیے طرح دار کیا کہوں اس سے زیادہ اور مرے بار کیا کہوں ۔

سرکار کے سو دم گفتار کیا کہوں دیوانہ ہوں خیال کہیں ہے نظر کہیں تکلیف سے نجات ہواللہ موت دے اب تب پہرو چکا ہے تو کہنے سے فائدہ ہے جگ ہنسائی اور تو کچھ فائدہ نہیں اینے کو بے قصور جمایا غضب ہوا ظلم اور آب خیر، مگر صبر اور میں حدے زیادہ ناز بھی ہوتا ہے نا گوار

صیاد مهربان، قفس آشیال فریب میں خود صفی ہوا ہوں گرفتار کیا کہوں



ہو بدگمان اور نہ وہ فتنہ گر کہیں کھویا کہیں یہ دل تو جلایا جگر کہیں ڈرتا ہوں گل کھلائیں نہ زخم جگر کہیں نقصان ہی اُٹھائے حسینوں سے ہر کہیں

کیا چوکتی ہے چشم حقیقت بلکر کہیں جلوے اس کے اس طبیعت ہوئی ہے سیر جیسے کہ کھوکے آئے ہیں ذوتی نظر کہیں أن كاعقيده آئے نداس بات يركہيں جائے نہ رفتہ رفتہ وہاں تک خبر کہیں دن بھر کہیں خراب رہے ، رات بھر کہیں مجھ تک بلیٹ کے آئے نہ پھر بے اثر دعا رہ جائے یا البی اُدھر کی ادھر کہیں

تھے سے ہزار لاکھ ملے ہم کو ہر کہیں گو تھا دروغ مصلحت آمیر وصف غیر یے کس کا شکوہ میں نے کیا ہائے بے خوری ارمانِ ديد جان کا جنجال ہوگيا اب اینے آپ پر ہی سے اندازہ سیجے پڑتی ہے ایسے ویبول یہ میری نظر کہیں

> بے چین بے سبب تو نہیں آج تم صفی دیکھی ہے کوئی پیاری صورت مگر کہیں



رستہ بھٹک گئے نہوں بھولے ہوں گھر کہیں دهوکا کھلائے گی مجھے اپنی نظر کہیں میں کون؟ آپ روز رہیں رات بھر کہیں آ جائے گی ہنی مجھے اس بات پر کہیں گویا کہ میہمال رہے رات بھر کہیں میری نظر کہیں ہے تمہاری نظر کہیں تلوا کھیا رہا ہے تو اس بزم میں چلیں کیا شامت آئی ہے جو کریں ہم سفر کہیں ہم سائیگی میں رشک محبت کی دشنی آپس میں گشت وخوں نہ کریں ول جگر کہیں

ایے مرے نصیب تم آتے ادھر کہیں یا تا ہوں سکروں ترے ہم شکل ہر کہیں جو دوسی کا حق تھا، کہا روشھتے ہو کیوں عهدوفا پر آپ قتم نو نه کھائے ہم کیا بتائیں بزم تصور کی خوبیاں میں محوحسن اور ہوتم دل کی تاک میں

نکلے صفی کو تیرا نمک پھوٹ پھوٹ کر بھولے اگر وہ لذت زخم جگر کہیں



بات می ہے تو پھر فرمائے آہتہ کیوں پھر بھی اب تک حسن سے میشق ہے دابستہ کوں ناله و فریاد کا اندازه ناشائسته کیوں پھر ہوئی جاتی ہے خلقت آیے سے وابستہ کیوں دوست نے یو چھامیہ پھرتے ہیں خراب وختہ کیوں آپ کے عشاق کی ہر بات ہے برجت کیوں دیکھ لینا حشر میں رنگ انتشار خلق کا کیا کہوں بھرے گا ایبا خوش نما گل دستہ کیوں

منه بی منه میں شکوه بائے عاشق دل خسته کیوں عام ہے سب حال مجنوں، سرگذشت کوہ کن دردہے دل میں تو کچھ معقول کر اس کا علاج سنج ادائی، خود نمائی، بے وفائی، آپ میں تھی کی جو میری ذلت میں وہ پوری ہوگئ عاشق بھی ہے اگر اک طرح کی دیوانگی

وہ محبت میں کریں گے گفت و گوس سے صفی یاد ہوتے ہیں ہارے شعر جستہ جستہ کیوں



مجبور ہیں کریں نہ خوشامہ تو کیا کریں الله اب كدهر كو نكل جائيس كيا كريس اُن کو زبان دی ہے خدا نے کہا کریں

ہم ایک ہیں کریں تو شب وصل کیا کریں ہم ایک ہیں گی اغیار کا کریں اینی پڑی ہے اگ بت کج فہم سے غرض برگشة وه، رقيب عدو، تاک ميں فلک مجھ کو برا جو کہتے ہیں دشمن تو کیا کروں

بے لوث آ دی ہے صفی جانتے ہیں آپ دشمن جوال کو کرتے ہیں رسوا کیا کریں



اینے کھوئے ہوئے اوسان کہاں سے لاؤل کہیں کتے نہیں ارمان کہاں سے لاؤں میں ترا رتبہ تری شان کہاں سے لاؤں

پھر تری جاہ کے ارمان کہاں سے لاؤں دل بے تاب کی وہ شان کہاں سے لاؤں مجھ کو خاطر میں نہ لا، خیریہ انصاف تو کر دوست وشمن پہ برابر کی بڑی جاتی ہیں ان نگاہوں کے نگمہ بان کہاں سے لاؤں

خیرتم کچھ نہ کرو اتنا پنہ تو دے دو جی کے بہلانے کے سامان کہاں سے لاؤں

یہ'' پراگندہ'' ہے جو کچھ بھی غنیمت ہے سفی میں غریب آ دمی دیوان کہاں سے لاؤں

ج کہا آپ نے ہر بات میں جھوٹا میں ہوں اور جیبا مجھے فرمایے ویا میں ہوں

لطف مجھ پرہو، تر بے واسطے رسوا میں ہوں میں ہوں میں ہول ستم آ راستم آ را میں ہول

عاک دامن سے یہ کیوں خوف ہے رسوائی کا آپ کچھ حضرت یوسف نہ زلیخا میں ہوں

دل مرحوم کے اوصاف محبت س لو ایک مردے پہ جو روتا ہے وہ زندا میں ہول

فتنے اٹھیں گے نے اُٹھوایئے للد مجھے ہوں تو در پر ہی مگر آپ کا پردا میں ہوں

ہونٹ ملنے سے تری بات کوئی کیا سمجھ جو ہیں نزدیک وہ س کیتے ہیں بہرا میں ہوں

اینے سائے ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہ تھی میں سمجھتا ہوں، یہی آپ نے سمجھا، میں ہوں

سیمی کیا بھول ہے اے بھولنے والے میرے ت چھر وہی گھر ہے وہی غم ہے اکیلا میں ہوں

یاد آتا ہے کہ ایسے ہی کسی موقع پر تونے سینے سے لیٹ کرید کہا تھا میں ہوں

شکوہ س کر بھی کسی نے متہیں سیا نہ کہا ایس تصویر نہ کھینچی کہ سرایا میں ہوں

اندهی ہوتی ہے محبت تو پھر اے حضرت شخ مینکیس آپ لگایا کریں اندھا میں ہول

بہت ایسے ہیں تری شکل نہیں دیکھی ہے۔ ہوں اگر سوسے برا لا کھ سے اچھا میں ہوں

بہت ہے یں رو میں ہوں ہے۔ اور اور سے بیٹے ہیں گویا میں ہوں۔ خیر ہے کیا یہی پوشاک ہے معثوقوں کی آپ تو ایسے بے بیٹے ہیں گویا میں ہوں۔

ارض کی جو ہے ہے ۔ اے صفی وہ تو نہیں آئے لیا دل کس نے

الے ان وہ و اس اے یو دل ان ہے۔

ہے تواب ایک مصورت ہے کہ میں تھا میں ہول

آجاؤ كه راه ديكها مون جبيها ہونا تھا ہوچکا ہو<u>ل</u> کیوں ہوگی عدم کی راہ مشکل کس کے ارشاد پر چلا ہوں جلوے کی گھڑی خدا ہی جانے آئکھیں جب تک ہیں دیکھا ہوں دیج اب تو جواب دیج دل بی دل میں یکارتا ہوں قابو میں نہیں دل شکستہ ٹوٹی کشتی کا ناخدا ہوں دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ میں اینے لئے بھی دوسرا ہوں پیشانی پر نہیں پینہ اپن قسمت کو رورہا ہوں اتنا ہی صفی وہ چاہتے ہیں ان کو حیاہوں تو کچھ نہ حیاہوں



جن کے دلول میں مکیں ہول، میں خوب جانتا ہوں جن مشکلوں میں میں ہوں میں خوب جانتا ہوں دنیا کے لوگ مجھ کو سمجھیں گے اے منقی کیا کن منزلول میں میں ہول میں خوب جانتا ہوں



میرے مشفق،مرے مالک،میرے آقامیں ہوں کل کے دن یہ بھی وہ کہددیں گے کہ دنیا میں ہوں او غربیوں سے خفا ہونے بگڑنے والے کہ دیا کس نے تراجاہے والا میں ہوں تم نه مانو تو کوئی مصلحت اس میں ہوگ سب تو مجھ کو یہی کہتے ہیں تمہارا میں ہوں جی بہلتا ہے تمہارا وہ تماشا میں ہوں جس کو دیکھو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں ہوں

آئيءَ آئي کوئی نہيں تنہا میں ہوں اب تو مجنون ہوں گستاخ ہوں رسوا میں ہوں حسن والو مجھے اللہ سلامت رکھے ے بشر خاک کا بتلا گر اللہ رے غرور ہائے بیکس نے صدا دی کہ نہ گھبرا میں ہوں اس مچلتے ہوئے نیچے کا کھلونا میں ہوں نہیں معلوم کس اللہ کا بندا میں ہوں چیتاں تم جو بنوگے تو معما میں ہوں اب تو اللہ کی قدرت کا تماشا میں ہوں مجھ کو دیکھا ہے ابھی آپ کی دنیا میں ہوں تیری الی ہی اداؤں یہ تو شیدا میں ہوں غم فردا نے بچھے مار ہی ڈالا ہوتا دل ناداں مجھے ہاتوں میں لئے پھرتا ہے حن والوں میں تو ہراک نے خدائی کی ہے ہات کرنی ہے اگر صاف کہو صاف سنو وہ تماشے ترے جلوے نے دکھائے کافر آپ کیا دیں گے کمی بات پہ دنیا کی مثال ہات اوروں سے ہے، آنکھول کے اشارے مجھے

خاکساری تو صفی ہی کے لئے زیبا ہے آپ للد نہ فرمایئے ایبا میں ہوں



جھینے کی راتیں ہیں ڈرنے کے دن
ابھی دور ہیں تیرے مرنے کے دن
سیوعدے میں پورے اتر نے کے دن
صفائی ہوئی اُن سے مرنے کے دن
منائی ہوئی اُن سے مرنے کے دن
دہ کمی کا شباب اپنے مرنے کے دن
دہ اب کہاں بات کرنے کے دن
سے اب کہاں بات کرنے کے دن
سے جینے کے دن ہیں گزرنے کے دن
سے جینے کے دن ہیں شمرنے کے دن
د گاہوں کے صدقے اترنے کے دن
دہ باتوں میں راتیں گزرنے کے دن

جوانی نہیں بن سنورنے کے دن عیاوت کو وہ آکے بیہ کہہ گیا یہ پابند اقرار ہونے کا منہ تقدن ترے برگمانیے عشق نہ بھولیں گے جنت میں بھی بیسال غنیمت ہے صاحب سلامت تری منہمارے نہ ملنے سے کیا ہوگیا تہمارے نہ ملنے سے کیا ہوگیا گروں کہ سی پچھ ہیں وہ کیا کروں شاب اور پھر دل بروں کا شاب کی عنایات کا دور ہائے جوانی گئی اور لے کر گئی

بوصاپے میں بیکار ہیں شوق ذوق یہ ہیں اللہ اللہ کرنے کے دن مری جارلوگوں میں رہ جائے بات مرول ترےدل سے اُترنے کے دن صفی اب زمانہ ہے نازک بہت یہ ہیں اپنے سائے سے ڈرنے کے دن

ایک دو ہی نہیں لاکھوں دل مضطر لاکھوں
ایک باتیں تو ہوا کرتی ہیں اکثر لاکھوں
یہ بھی معلوم ہے؟ کیا کہتے ہیں باہر لاکھوں
تی بہت خوش ہے کہ مرتے ہیں اُک پر لاکھوں
ہر نظر تیر چلادیت ہے دل پر لاکھوں
دل سلامت ہے تو ہیں تجھے سے ستم گر لاکھوں
وسوسے دل میں گررجاتے ہیں دن بھر لاکھوں
ہمتیں لوگ لگادیتے ہیں ہم پر لاکھوں
عاشے یوں بھی چڑھادیتے ہیں اکثر لاکھوں

کیوں ترقیا ہے حسین اور ہیں بہتر لاکھوں
آپ کیوں ذکر حسینان جہاں پر بگڑے
میں نے مانا کہ تری برم میں سب اچھے ہیں
ہم جے دیکھ کے جیتے ہیں خدا کی قدرت
واہ کیا پھوٹ کے نکلی ہے جوانی تیری
کون دیتا نہیں، آزار کا کچھ کال نہیں
تم مجھے عام اداؤں سے نہ دیکھو، دیکھو!
خوبصورت جو ہوں بدنام تو جیرت کیا ہے
میں کہاں اور کہاں اپنی مصیبت لکھنا
میں کہاں اور کہاں اپنی مصیبت لکھنا

شوق نظارہ بھی رو کے سے کہیں رکتا ہے اے صفّی آئکھ سلامت ہے تو منظر لاکھوں



کہا تڑسے، تیرا کلیجا نہیں لڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں غلط ہے گرجما برستا نہیں نہیں پر جو بوچھا کہو کیا نہیں مزاح اُن کا بس ہم سے ملتانہیں ہید دل آہ و زاری سے رکتانہیں

نہیں کیوں؟ عدد بھی ہے عاشق ترا مگر صرف عاشق ہے رسوانہیں نەگزرى محبت ميں عزت كے ساتھ برے کا کوئی ساتھ دیتا نہیں نہیں ہے کئی بھی تو یوری نصیب کوئی کام دنیا کا پورا نہیں مرى عرض پر جيب سے کيا فائدہ کھے آ دمی صاف ہاں یا نہیں غم عشق بد ہے مگر حیارہ گر یہ بدنام جتنا ہے اتنا نہیں بھلا میں ابھی تک اُنہیں یا د ہوں مرا نام بھی یاد ہے یا نہیں خفا ہو نہ اے باعث زندگی مجھے زندگی کا بھروسا نہیں جے دیکھو ابنب جے ریکھو غیر به دنیا ہماری تو دنیا نہیں حبينول مين ديوانه مشهور هول ميرى بات كوئي سجهتا نہيں محبت میں جو شخص دھوکا نہ دے توالیے کو پھر کوئی دھوکہ نہیں صفّی کا ہلی ہے ہے افلاس میں مبسر ب سب کھھاسے کیانہیں کہاں نشہ وصل سے سے صفی گيا وقت پھر ہاتھ آتا نہيں



عاشقول کا کوئی مزاج نہیں تن درستی کا کچھ علاج نہیں آج کل کا ترا مزاج نہیں یہ نئی بات کوئی آج نہیں تم کو اپنا کھے کی لاج نہیں حسن والول میں جو رواج نہیں اب تمہاری بھی احتیاج نہیں

ہے کبھی اور اختلاج نہیں
کیا کرول درد دل جو آج نہیں
کی کہا دکل کی بات آج نہیں،
بات کرتے نہیں جو وہ ہم سے
میں برے سے برابھی ہوں تو کیا؟
وہی دستور عاشقوں کا ہے
ہم نے تعلیم دل کو الیی دی

آپ کی دھن نے کردیا ہے کار اب مجھے کوئی کام کاج نہیں۔ آپ وہمی مجھے سبجھتے ہیں وہم کا تو کوئی علاج نہیں

یے اپنے در سے وہ کیوں اُٹھاتے ہیں اے صفی حرص تخت و تاج نہیں

مآل تجدہ کسی کے بھی سنگ در میں نہیں جوڈھونگ مجھ میں ہیں سے ہے کسی بشر میں نہیں

کریں گے کھر تو نہ سوزغم رُقیب پسند خدا کے واسطے تو ہی جواب دے قاصد

ملہ سے واسے و ماں بواب رہے ہاسکا مجھے نکال کے حسرت نکال کی لیکن

حین اور بھی دنیا میں ہیں نہیں کیوں ہیں مرے بیان کو تشلیم کیوں کرے دنیا

تہمارا عاہنے والا ذلیل ہوتا ہے

یہ ایبا کون سا احسان تم پہ کرتے ہیں ماری طرح سے کیوں آہ آہ کرتے ہو

نہ چیم کور میسر نہ گوش کر حاصل بیکس مرض کی دوا ہیں بردی بردی آئسیس

صُفّی وہ ہم سے غریبوں کو کیا ستا کیں گے کہان کی چاہ کے آنسو بھی چثم تر میں نہیں

پھریہ ہم سے کیوں رکے ہوتم اگر کچھ بھی نہیں

ہمارے ذہن میں جو ہے زمانے بھر میں نہیں

مرے جگر میں ہے درد آپ کے جگر میں نہیں

جلانے جلنے کو کیا آگ اینے گھر میں نہیں

جنون کس کو ہے اب کون اپنے گھر میں نہیں

وه ایک بھیر بھی اب تیری رہ گزر میں نہیں

گریہ بھیڑ کسی کی بھی رہ گزر میں نہیں

نثان سحدہ کچھ اُن کے تو سنگ در میں نہیں

کسک بھی دل میں نہیں درد بھی جگر میں نہیں

تہارے جاہنے والے تنہارے ڈر میں نہیں

خداناخواسته کچھ درد تو جگر میں نہیں

وطن میں ہم کو جو تکلیف ہے سفر میں نہیں

ہاری قدر تو کچھ بھی تری نظر میں نہیں

آہ میں تاثیر رونے میں اثر کچھ بھی نہیں

آخ تک تو حاصل درد جگر کچھ بھی نہیں

سنتے سنتے تھک گئے ہر بات پر کچھ بھی نہیں

کلخہ تیرا ہے تیرا ذکر ہے، تیرا خیال

دل میں رکھ لینے کے قابل ہے کہاں کا جاہنا

تم اگر ہو بات کے بورے یہی لکھ دو ہمیں

ہائے کیسی زندگی اب کٹ رہی ہے بے مزہ

اور ہم کو کام دن بھر رات بھر کچھ بھی نہیں تجھ کو اپنی بھی خبر اے بے خبر کچھ بھی نہیں ہم کو دنیا بھر میں منظور نظر کچھ بھی نہیں دیدۂ تر، سوزدل، دردجگر کچھ بھی نہیں

بات س کر بت بنے رہنا بھی کوئی بات ہے منہ سے اتنا تو نکال اے فتنہ گر کچھ بھی نہیں اے صفی ہم کو زمانے نے کیا پائے مال اب تو بیرحالت ہے سب کچھ ہے مگر کچھ بھی نہیں

(B)

اک آستھی تو وہ بھی کہاں ہے کہاں نہیں خانه خراب دل بیر کسی کا مکال نہیں اب نالہ و فغال سے مراجی اُتر گیا کہنے کو منہ نہیں ہیکہ منہ میں زباں نہیں اس پائے کا نظر میں کوئی آستال نہیں سودائے جبہ سائی مرے سر ہوا تو کیا میں جس کو دیکھتا ہوں مرا ہم زباں نہیں کہنے کی بات کس سے کہوں دادکون وے اب بهم میں قابلیت ضبط فغال نہیں اے یاد رفتہ گال تھے جنت نصیب ہو جی میں ہے ناز پھر نہ کسی کے اُٹھا پئے گو کوہ غم نہیں کوئی بار گرال نہیں اب کوئی رازدار کوئی رازدال نہیں وہ ایک خاص بات تھی جو عام ہوگی مجوریوں نے صبر کے قابل بنادیا اب نو همیں ضرورت آه و فغال نہیں دل کیا نہیں کہ وہ نگہہ دل ستاں نہیں سمجھے تھے ہم بغیر دوا کے مرض گیا یا یہ کہ جھوٹ موٹ ہیں لوگوں کے واقعات یا بیا کہ اک ہمیں یہ کوئی مہربال نہیں اک عمر جست و جوئے وفا میں گزر گئی ہم جس کا نام سنتے ہیں اس کا نشال نہیں عاشق سمجھ کے اس نے ستایا ہے اے صفی یہ تو نہیں کہ ہم یہ کوئی مہریاں نہیں

یہ خانۂ خدا ہے بتوں کا مکاں نہیں ا اللہ والے لوگوں سے خالی جہاں نہیں میری زمیں نہیں یہ مرا آساں نہیں

اس میں ذرا نمائش حسن بیال نہیں لب بر فغال نہیں مرے منہد میں زبال نہیں

کچھ آج کل عنایت پیر مغال نہیں روتا ہوں اس لئے کہ کوئی نوحہ خوال نہیں

سینے میں دل ہے اور کوئی دل ستال نہیں قربان جاؤں آپ کہاں ہیں کہاں نہیں

وہ چیز کون سی ہے بھلا جو بیہاں نہیں کیا دیکھوں کوئی جلوہ مکرر وہاں نہیں

تو کیا سمجھ رہا ہے نہیں بدگمال نہیں اے ہم نفس یہاں ہوں مگر دل یہال نہیں

دیکھوضفی کی آئے ہے آنسونکل پڑے

اس سے زیادہ طاقت ضبط نغال نہیں

چپ ہوں کہ عام فہم مری واستال نہیں اتنی بڑی تومیرے بھی منہ میں زبال نہیں

گلزار ہے بہار ہے اور آشیال نہیں

دل پر مرے وہ ہوگا کبھی تھم رال نہیں مرشخے والے نام پر اس کے کہال نہیں کل تک جو تھا وہ جلوہ نہیں وہ سال نہیں

تو کچھ سے تو کام کی باتیں ساؤل میں عشق اور ضبط ہائے مگر ان کا خوف ہے صوفی ہے آپ اور مجھے تھم ہے پیو

برت ہے موت ہائے گر بے کسی کی موت دشمن کو بھی نصیب نہو الی زندگ ہر ذرہ کائنات کا سرمست عشق ہے

بل تھا مری نگاہ کا دنیا بری نہ تھی میری بساط کیا ہے مرا شوق دید کیا میں آگیا تو روک نہ آراکش جمال

دنیا کے کاروبار سے کیا واسطہ مجھے دکیھو صفّی کی آ<sup>ء</sup>

اب ہوں وہاں خیال کو جس جااماں نہیں کہدلوکہ اُن کا راز ہوں میں رازدال نہیں چھوٹے بھی ہم تفس سے تو گھرکے نہ دارکے ایی زمین جان کے بدلے گراں نہیں تیری گلی میں دنن ہوئے کشتگانِ ناز عاش سمجھ لیا ہے تو سب کچھ سمجھ لیا شکوہ نہیں وہ ہم یہ اگر مہرباں نہیں منظور آپ کو جو مرا امتحال نہیں کیم کس لئے طوالت گفت و شنید ہے ہے انکشاف راز یہ ضبط فغال نہیں آنو گرے جو آنکھ سے کہتا ہے بدگمال اب خواهشات لذت بر دو جهال نهيل جب مل گیا ہے تو مجھے دنیا سے کیا غرض میں دیکھتا ہوں نقش قدم کا نشاں نہیں کینے یقیں کروں کہ زی رہ گزر ہے ہیہ میں تجھ سے دہنے والوں میں اے آسان نہیں واقف ہوں میں بھی لذت آ زار سے بہت اُجڑے ہوئے چین کا کوئی باغباں نہیں گلٹن کی یائے مالی یہ روتے ہیں عندلیب نا قدر دانیول سے نراسا نہو صفی



کوئی نہیں تو کیا ترے اللہ میاں نہیں؟

وہ خود فروش ہے کہیں اس کی دکاں نہیں

وہ دُھن نہیں وہ ہم نہیں وہ آستاں نہیں

سائے سے عار ہم سے مگر بدگماں نہیں

ہم جس کو د کیصتے سے ابھی وہ سال نہیں

دشمن وہی ہے جس پہ ہمارا گماں نہیں

اک یہ بھی دل گی ہے مرا امتحال نہیں

کیااس کے ہاتھ ہیں تو جھے بھی زبال نہیں

اب د کیھنے کو حد نظر آساں نہیں

وہ مہرباں نہیں تو کوئی مہرباں نہیں
منہ میں زبال نہیں مرے منہ میں زبال نہیں

ہم جنس ڈھونڈتے ہیں کہاں ہیں کہاں ٹہیں کے دے کے ایک داغ جبیں یادگار ہے ان مہر بانیوں کی تری انتہا بھی ہے بے وقت اپنی جنبش مڑگاں کو کیا کہیں آتا ہے اپنی کوشش بے فائدہ پہ حیف لطف آئیگا کسی سے سوال و جواب کا فائلہ مرے ہوا پہ؟ دعا شخ کی قبول کیا دور ہیں ہے حسرت دیدار کے نثار کے دوست مہر بان تو دشمن بھی مہر بان تو در گار کی

بڑھتے ہی جاتے ہیں خس و خاشاک آرزو دل اب تو اُن کے رہنے کے قابل مکال نہیں جو کچھ ہوا وہی بہت اچھا ہوا صفّی شکوہ کریں کسی کا ہماری زباں نہیں



رات بے تیرے گزاروں مجھے منظور نہیں ورنہ جلووں کے لئے چاند تو کچھ دور نہیں اب بھی کیا میری تبلی مخھے منظور نہیں دکھے! نزدیک ہوں، پہلومیں ہول، کچھ دور نہیں کیا بڑا کام ہے اکرم کے طالب کا جواب کہددے سوبات کی اِک بات یہ دستور نہیں دل نہ دکھے بھی تو روتا ہوں کہ وہ کچھ تو بنے

اے صفی میری غزل س کے بیدار شاد ہوا جھوٹ کہنے سے تر ہے منہ پیذرا نورنہیں



تم کی وقت مرے دل سے فراموش نہیں سننے والوں کی خطا ہے ہمہ تن گوش نہیں کیا وہ آغوش جہاں زینت آغوش نہیں کون قاتل اُسے سمجھے کہ وہ روپوش نہیں چین کچھ ہے تو اُسی کو ہے جمے ہوش نہیں ایک انسان بھی دنیا میں سبکدوش نہیں ایک انسان بھی دنیا میں سبکدوش نہیں

کیا کہوں میں مجھے کب ہوش ہے کب ہوش نہیں ہم کی وقت م اُن کی باتیں تو بہت صاف ہوا کرتی ہیں سننے والوں کی گھروہ کیا جس میں نہ ہوکوئی بھی گھر کی رونق کیا وہ آغوش قل کرتے ہی مجھے منہ سے اُلٹ دی ہے نقاب کون قاتل اُسے ہم نے دیکھے ہیں بہت میکدہ دہر کے رنگ چین کچھ ہے تو کچھ نہ ہو کا تپ انمال کا دھڑکا تو ہے ایک انسان بھی آج اُس بارگہ ناز میں آیا تھا صَفَی سریہ دستار نہیں یاوں میں یا پوش نہیں



غیبت تمہاری کیا بھی دخمن نے کی نہیں ایسانہیں تو آج سے میں بھی صفی نہیں دل آپ نے لیا ہے، ہوی ہے تھی ایک بی اللہ کی قتم مجھے معلوم بھی نہیں اغیار مجھ کو چھیڑتے کیوں ہیں جتا ہے غصے کے دفت د کی تھے میں آدی نہیں سب کو پند کیوں ہو صفی دل کے آبلے فولاد کے پخے ہیں کوئی دل گی نہیں

ہم وہ مے نوش ہیں اک لحظہ جو پینے کے نہیں جان ہی دے دیں گے بمرجا کیں گے جینے کے نہیں تو یہ کر شخ ! کہیں ہم ہے بھی تو یہ ہوگ اور پھر کون می تو یہ، کبھی پینے کے نہیں

کیا کہیں آپ سے ہے حال صفی کا کیا سانس پر آس ہے آثار تو جینے کے نہیں

آپ میری بات کیوں سنتے نہیں ہے ذرا ی بات کچھ مشکل نہیں برگمانی تا کا اے برگماں میں ترے عشاق میں شامل نہیں

شاعری ہو یا طبابت کچھ بھی ہو ایک فن میں بھی صفّی کامل نہیں

اُف اگرمنہ سے نکل جائے ہمارے ہم نہیں غم اگر دیتے ہیں وہ ہم کو تو کوئی غم نہیں وہ شرارت سے ہیں کہی کا لاش پر دم نہیں وہ شرارت سے ہیں کہی کا لاش پر دم نہیں

تم اگر مل جاؤگے ہم سے تو دیکھوتم نہو ہم اگر تم کو نہ منوالیں تو پھر یہ ہم نہیں پھرگئی میری طبیعت تجھ سے اس کا کیا گلہ آئینہ تو دیکھ اب تیرا بھی وہ عالم نہیں ایک ہی ہیں آپ جن کا نام سنتے ہیں صفی دیکھنے کو پارسا ہیں ورنہ حضرت کم نہیں

جوہوا بے ہوش وہ پھر ہوش میں آیا نہیں آج ساتی کا لہو کیوں جوش میں آیا نہیں اس کی تھوکر سے ہوئی دنیا جو پامال خرام بال بھر کا بھی تو بل پاپوش میں آیا نہیں تنگ دئی یا اسے کوتاہ دئی جائے وہ چلاوہ جو میری آغوش میں آیا نہیں

دیکهنا بزم تصور کی بھی تصویروں کا رنگ تو مجھی اس محفل خاموش میں آیا نہیں کیوں پڑا جنگل میں مجنوں جھوڑ کرلیل کا در کیوں دماغ خانماں بردوش میں آیا نہیں

اے منتی جو بے بی بے کی ہے آج کل وقت ایبا تو ہمارے ہوش میں آیا نہیں

رئج کیا ہے اگر وہ پاس نہیں دور ہے دور از قیاس نہیں جامہ زیبی جنوں کو راس نہیں اس کو الناس باللباس نہیں ہم نشیں میرے جز حواس نہیں اب کوئی ڈر کوئی آس پاس نہیں دوست پہلو میں ہے حواس نہیں اب کوئی ڈر کوئی ہراس نہیں بات بھی زہر ہے نظر بھی زہر اس میں پچھ بھی اگر مٹھاس نہیں اشک آ کھوں میں آئے جاتے ہیں میری عادت ہے یہ بھڑاس نہیں گراسی پر قناعت اے وحشت گھر بھی جنگل سے کم اداس نہیں گراسی پر قناعت اے وحشت گھر بھی جنگل سے کم اداس نہیں

کون ہواس کی آسیس کا سانپ آسیس ہی کی جس کو آس نہیں میرے بھینے کی آس چھٹ جائے آن کے آنے کی یوں تو آس نہیں تو نے بدلا جو بھیس وشمن کا کیا ہے اے دوست القیاس نہیں آپ جیسوں کو آپ کہتے ہیں بندہ پرور یہ میرے پاس نہیں پاس وہ بے کیاظ آبیٹا اب کی کا کحاظ پاس نہیں آئے میں اشک ہیں مسرت کے عشق اے حسن باسیاس نہیں اپنی اپنی ہیں مسرت کے جھ میں ان میں کوئی براس نہیں اپنی اپنی ہیں دندگانی ہے جھ میں ان میں کوئی براس نہیں

آج تک ان کوکس نے دیکھا ہے آئینہ بھی تو روشناس نہیں تو بھی ناصح، بڑی سُنا مجھے کو دولتی راس دوست راس نہیں نیک دل اور حق گر شعرا پہلے سوشے تو اب بچاس نہیں

رنگ وبوہی کے ہوتے ہیں نیرنگ ورنہ کیا زعفران گھاس نہیں

کرنته، سارون، دلیک کوٹ، کلاہ اے صفی میہ تو کچھ لباس نہیں

لوگ کیوں گا گاکے پڑھتے ہیں مقی اپنی غزل ہے میہ بزم شعر، کوئی بزم قوالی نہیں



کی ہے کہ معفیٰ کا زمانہ رہا نہیں ایکن جناب تم کو تو کیچے سوجھتا نہیں ہم بے خطا ہیں اِس میں ہماری خطانہیں لیکن ترا خیال تو مجھ سے جدا نہیں دنیا میں کہہ مکرنے کی کوئی دوا نہیں بندہ جو نیک ہوتو خدا پوچھتا نہیں مشہور ہے کہ وہم کی کوئی دوا نہیں

ایمان ہے تمہارا کہ مجھ میں وفا نہیں جو پچھ کہا ہے میں نے برا ہے؟ برانہیں رسوا کیا ہے آپ کو چالوں نے آپ کی تو مجھ سے دور ہی سہی انکار وعدہ کرکے کرو تم تو کیا کروں کس واسطے وہ پوچھتے مجھ بے گناہ کو ہے عاشقی بھی وہم تو اس کا علاج کیا

کیا بات دہ جوآپ کی باتیں ساکرے سرکار یہ صفی ہے کوئی دوسرا نہیں



دونوں ہیں بے قصور کسی کی خطا نہیں اور کوئی مدعا نہیں منون ہوں ضرور گر دل بھرا نہیں کیا ہوتے ہم خدا بھی اگر پوچھا نہیں کیا ہوتے ہم خدا بھی اگر پوچھا نہیں کیے اور تو علاج دل ببتلا نہیں اس روز سے وہ میری طرف دیکھا نہیں بس تو بہ تو بہ نہیں، بے وفا نہیں ملے ہیں جب تو کہتے ہیں ہم تم جدا نہیں ملے ہیں جب تو کہتے ہیں ہم تم جدا نہیں دست سوال ہیں، مرے، دست دعا نہیں

جھ مضطرب پہ تیر جوان کا پڑا نہیں دے دے زبان اور کوئی التجا نہیں پیر مغال جوتو ہے سلامت تو کیا نہیں کوئی التجا نہیں کوئی الرائے شق ہائے کمفل میں کس میرس احوال عشق ہائے کی ایک ہی دوا ہے کہ وہ مہربان ہو دیکھے تھا ایک دن جومرے دیکھنے کے طور کردن پہ رہنے کھیر مگر مجھ سے منہ نہ پھیر دینانہیں ہوں اُن سے ہی پھیر مائل اور میں

وہ بات کون می ہے جو ہم نے نہیں کہی وہ کام کونسا ہے جو ہم نے کیا نہیں آزار عشق جائے یہ ممکن نہیں صفی سب جانتے ہیں موت کی کوئی دوانہیں



خیر یہ بھی سہی حسیس تو نہیں حاند ہے جاند مہجبیں تو نہیں آج ان کو خبر نہیں تو نہیں ناله کش ره اثر نہیں تو نہیں د مکھ تاب نظر نہیں تو نہیں رکھ تمنائے دید مدنظر اول اول ادھر نہیں تو نہیں فیض کیسوئی خیال میں ہے داستال مختصر نہیں تو نہیں گرییے خول سے رنگ تو بھردے میری صورت سوال ہے بس ہے كوئى پيغام برنہيں تو نہيں قدرت خيروشر نهيںتو نہيں خیروشر کی تمیز پیدا کر دل جو اس کام بر نہیں تو نہیں جبر کر خود یہ صبر کی خاطر دیدهٔ حق گرنهیں تو نہیں ا جن کو حق جاننا تو برحق ہے سنگ در پر تو جبہ سا ہے صفی

سنکِ در پر تو جبہ سا ہے ملی اس کے زانو پہ سرنہیں تو نہیں



کیسی دنیا ہے الہی جے ہم دیکھتے ہیں آپ کے دیکھنے والوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کیسے کیسوں کو برے حال میں ہم دیکھتے ہیں

یہ بھی معلوم ہے ظالم تخیے ہم دیکھتے ہیں

بے محل اب تو ستم گر کے ستم دیکھتے ہیں ہنس کے بڑیادے مگر غصے سے صورت نہ بگاڑ

دوست خوش ہوتے ہیں جب دوست کاغم دیکھتے ہیں

د کھتے ہیں جے بادیدہ نم دیکھتے ہیں

ہم کو اللہ وکھاتا ہے تو ہم ویکھتے ہیں هم تو برسول میں کسی دن بیہ قدم دیکھتے ہیں توڑ لیتے تو نہیں ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں آج ہم حوصلۂ اہل کرم دیکھتے ہیں مفت میں لوگ ترے ظلم وستم دیکھتے ہیں لوگ ایبا بھی سجھتے ہیں کہ کم دیکھتے ہیں کیا انہیں کم نظر آتا ہے ہی کم دیکھتے ہیں اور کچھ بھی نہیں دنیا میں بھرم دیکھتے ہیں دیکھیں جو لوگ وجود اور عدم دیکھتے ہیں د مکھے اُن کو جو تری آنکھ کونم دیکھتے ہیں اول اول ہی گر اینے کو ہم دیکھتے ہیں ہم تو یہ قول یہ وعدہ پیافتم دیکھتے ہیں یہ نہ دیکھا مجھے کس آئکھ سے ہم دیکھتے ہیں رات دن جو مجھے بادیدۂ نم دیکھتے ہیں

لوگ كيول كهتے بين تو أس كونه ديكھاس كونه ديكھ باغ کی سیر نه بازار کی تفریح رہی لعل ہیرے سہی تیرے لب دندال إدهر آ ش ہوئے دست طلب بھول گئے حرف سوال میں تماشا سہی لیکن یہ تماشا کیما آپ کی کم نگہی حسن بھی ہے عیب بھی ہے ہم کو ٹھکراتے چلیں آپ کی محفل میں عدو جار لوگوں کے دکھانے کو تو اخلاق ہے مل میرا ہونا بھی نہ ہونے کے برابر ہے وہاں آ نکھ میں شرم کا پانی مگر اتنا بھی نہو ہوتو جائے گا ترے دیکھنے والوں میں شار راستہ چلنے کی اک چھیڑتھی تو آ کہ نہ آ ديكهنا جرم ہوا ظلم ہوا قہر ہوا آ نکھ اُن کی ہے دل اُن کا ہے کلیجہ اُن کا اینا رونا بھی صفّی راس نہ آیا ہم کو ال کوشکوه ہے کہآ تکھیں تری نم دیکھتے ہیں

یعنے سب سنتے ہیں جس بات کوہم دیکھتے ہیں اس کا کیا نام ہے یارب جے ہم دیکھتے ہیں تو نہ دیکھے تو نہ دیکھے کجتے ہم دیکھتے ہیں آج تو حوصلہ اہل کرم دیکھتے ہیں ایک سے ایک مصیبت شپ غم دیکھتے ہیں دیر کافر تو مسلمان حرم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اب جو بے مائگے کے مل جائے مقدر اینا

داغ دل د مکھ کے دینار ودرم د مکھتے ہیں امتیاز حق و باطل میں تجھے آگھ نہیں ہم قدم دیکھتے ہیں نقش قدم دیکھتے ہیں آپ سے کام کہیں رہنے ہمیں ٹوہ سے کیا اینے کجکول کو یہ ساغرِ جم دیکھتے ہیں فاقدمت آپ کے بچھ خبرسے بدمت بھی ہیں قبله و كعبه تو كم نت بين كم و يكھتے بيں شخ صاحب سے بھی تنجوں نہ دیکھے نہ سنے اب توغم خوار بدبس ایک ہی دم دیکھتے ہیں آ مدورفت نفس بھی ہے ننیمت شپ ہجر آپ کو دیکھ کے اپنے کو بھی ہم دیکھتے ہیں ناز بے جا کے اٹھانے یہ بھی ہے ناز ہمیں روز ہر ایک ہے اک طرفہ سم ویکھتے ہیں ان حسینوں میں کوئی قاعدہ قانون نہیں تم بھی معثوق ہو، ہیں اور بھی معثوق مگر لوٹ جاتے ہیں جب انداز ستم دیکھتے ہیں یہ نہ دیکھا تھا کبھی آج جو ہم دیکھتے ہیں لوگ تم کو بھی برا بولنے والے نکلے روز پیشی میں دوات اور قلم دیکھتے ہیں ایسی فرصت ہے تو قانون محبت لکھ ڈال جب اُٹھاتے ہیں قدم، نقش قدم دیکھتے ہیں یمی آنا ہے تو کب آئیں گے وہ کیا جانوں یہ قیامت یہ مصیبت یہ الم دیکھتے ہیں د مکیر آپ کو کچھ اور تو دیکھا ہی نہیں ر کھتے ہیں تو یہی کام اہم ر کھتے ہیں صبر کرنا ہی نہ آیا ہمیں سب کچھ آیا

اُ تُصَرَّقُ ہائے زمانے سے عجب فرد صَفَی آ دی حضرت کیفی ہے بھی کم دیکھتے ہیں



وہ چارغم تری محفل سے لے کے جاتے ہیں یہی جھلاوے اُنہیں چاردن جلاتے ہیں عنایت اُن کی جوخود جاکے لوٹ آتے ہیں سنائے جانے کے قصے سائے جاتے ہیں کسی کا ظرف ہو اتنا تر ہم دکھاتے ہیں

جو لوگ ایک غم اپنا سانے آتے ہیں مصیبتوں کو جو انسان بھول جاتے ہیں کسی طرح مرے غم خوار انہیں تو کیا لاتے ہر آدی سے محبت کی سرگذشت نہ لوچھ وہ اینے جلووں کے رہتے ہیں خود بھی شیدائی

نہیں نصیب ملاقات ظاہری کے مزے خیال میں تو وہ ہر وقت آئے جاتے ہیں تری نہیں میں نہیں ہاں میں ہاں ملاتے ہیں خوشی میں لوگ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں وہ روز ایک نیا روپ بھرکے آتے ہیں تكلفات ييا بے أٹھائے جاتے ہيں قدم قدم یہ قدم ڈگگائے جاتے ہیں

تبهی ندیم، تبهی حاره گر، تبهی معثوق طریقہ یہ بھی ہے عاش کی آزمایش کا مجھی اُدھر کو بڑھانے سے دل نہیں بڑھتا

بڑی ہیں برسش اعمال سے جو دیوانے

مجھے وہ عیش میں بھولے ہیں کیا بساط مری

صَفَّى ہماری جگہ کیا ہو اُن کی محفل میں ہزار آتے ہیں ایسے ہزار جاتے ہیں



اب کہیں حضرت ول رائے پر آتے ہیں بوت کے پالنے میں یاتو نظرات ہیں مائے اے رشک عدو تو کہیں غارت ہوجائے رات کھر کیے برے خواب نظر آتے ہیں اس نے اتنا بھی نہ یو چھا کہ بیصاحب ہیں کون اس محلے میں جوآتے ہیں کدھرآتے ہیں گو مجھے کام نہیں اب، مگر ان کا گھر ہے مس نے روکا ہے چلے آئیں اگر آتے ہیں کماضقی اُن کاتخلص ہے تعجب ہے مجھے وہی دیوانے سے جوروز إدھراتے ہیں



وہ جو روکر تھے رلاتے ہیں وقت سے فائدہ اُٹھاتے ہیں کیول ڈریں شخ جی سے رندانے اپنایتے ہیں اپنا کھاتے ہیں تیری خاطر سے ہم اربے بے درد دل بھی د کھے تو مسکراتے ہیں موت پھر ہائے کوہ کن کی موت لوگ ایبا بھی آزماتے ہیں

کیوں ہوشرمندہ ہے ہے کس کی زباں کی تاخیر لوگ تو مجھ کو تمہارا ہی کہا کہتے ہیں ہیں حسین ایسے بھی دنیا میں نہیں جن کوخبر ناز کہتے ہیں کے کس کو ادا کہتے ہیں ہے طرح مجھ پہ نہ اس طرح خفا ہو دیکھو تم برا کہتے ہو سب لوگ برا کہتے ہیں کبھی رستے میں بھی میں پانو پراُن کے گرجاؤں وہ خطا اب کے کروں جس کو خطا کہتے ہیں تیری خاطر کریں اور اے دل کم حوصلہ کیا رنج میں ہم بھی اس کو بھی برا کہتے ہیں اک بزرگ ایسے ملے ہیں کہ الہی توب! ت جس کو جی چاہے برا اور بھلا کہتے ہیں اگر بین کہ الہی توب! ت جس کو جی چاہے برا اور بھلا کہتے ہیں جی میں آتا ہے کہ خط میں بھی اُن کو کھے دوں آپ کو حضرت ناضح بھی دعا کہتے ہیں ایک خوراک صفی ضعف میں ہے اے ساتی میں جو شیشوں میں ہے سب اس کو دوا کہتے ہیں



عمل، کرتوت، ٹونا، سحر، جادو، اس کو کہتے ہیں خدا سمجھے انہیں جو لوگ جادو اس کو کہتے ہیں قضا اس کونہیں کہتے ہیں جادو اس کو کہتے ہیں لہو ہے بیتو اے نادان! آنسواس کو کہتے ہیں تمہارے بس بیں جیسا میں ہوں قابواس کو کہتے ہیں فقط اتنا بتایا تھا کہ پہلو اس کو کہتے ہیں تو دشمن کو بتا کر کہتے ہیں' تو'' اس کو کہتے ہیں تمہاری آگھ جو ہے چیٹم آ ہواس کو کہتے ہیں محبت کا اثر خود سیٹروں جادو کا جادو ہے تری آگھوں نے کیا ہو قت ماراہم کوانے طالم مرا رونا جو دیکھا تو وہ گھراکر لگے کہنے مرے قابو میں دل جیسا ہے بس اس کونہیں کہتے معلوم کیا تھا پوچھتے ہیں وہ پتہ دل کا گرائی مجھے معلوم کیا تھا پوچھتے ہیں وہ پتہ دل کا گرائی مجھے سے تھی پوچھا جو''تو''کس کوکہاتم نے

نہ جانے ہند والے کون ہیں وہ بولتے کیا ہیں صفّی ہم دکھنیو ں کی صاف اُردواس کو کہتے ہیں



میری ہر بات بھول جاتے ہیں اُن کی باتوں کا پوچھنا کیا ہے ہم تو تقدیر آزماتے ہیں تجھ کو رہ رہ کے آزمانا کیا روز لا کھوں جو آتے جاتے ہیں عام ہوتے ہیں تیری بزم کے رنگ میں یہ سمجھا کہ پھروہ آتے ہیں جاتے جاتے کچھالی باتیں کیں اب بھی آتے ہیں وہ مگر ہم دم کیے آتے ہیں کیا؟ بس آتے ہیں ناز اک آدھ کے اُٹھاتے ہیں تیری خاطر نباہوں کتنوں سے جس كا كھاتے ہيں اس كى گاتے ہيں کون گائے تری غزل کو صفی ان کی پیری صفی نہیں پیری جو مقدر جوان یاتے ہیں

چاہنے والوں کو ایسے بھی الم دیتے ہیں دکھے بے چاروں کو کس طرح ہے دم دیتے ہیں دل جلاکے بھی تو احسان جماتے ہیں وہ داغ کیا دیتے ہیں جسیا کہ درم دیتے ہیں کچ ہوتی ہے ہراک شخص کو جان اپنی عزیز لیکن اس شکل سے پیش آؤ تو ہم دیتے ہیں ہیں جہارا تو مرہ دیتا ہے دینے والے انہی باتوں پہتو دم دیتے ہیں لینا دینا بھی برابر نہیں آتا افسوس دل تو وہ لیتے ہیں دیتے ہیں تو غم دیتے ہیں اللہ دینا بھی برابر نہیں آتا افسوس دل تو وہ لیتے ہیں دیتے ہیں تو غم دیتے ہیں

اے صفی کون علاج دل بے تاب کرے نگ آتے ہیں تو بیمار کوسم دیتے ہیں



اس ستم گر کو خدا جانے میہ کیا کہتے ہیں کہنے والے تو مجھے اس سے سوا کہتے ہیں آج اے بندہ نواز آپ میہ کیا کہتے ہیں

لوگ دنیا میں جب اچھوں کو برا کہتے ہیں وہ اگر کہتے ہیں آوارہ تو کیا کہتے ہیں میں برا ہوں مجھے سب لوگ برا کہتے ہیں اُن کو یہ ہے غرور کہتے ہیں آپ اپ کو جور کہتے ہیں پاس اُن کو مرا نہیں آتا دور سے دور دور کہتے ہیں چاپ اُن کو مرا نہیں آتا دور سے دور دور کہتے ہیں جانے بھی دو مجھے بھلا کہ برا کہتے ہیں جھوٹ کہتا ہوں میں مدام بجا تھے ہیں دنادھر بھی سہی اے تھی ایک دنادھر بھی سہی جس کوسب طور طور کہتے ہیں جس کوسب طور طور کہتے ہیں

ہراک ہم کو بتا تا ہے کہ یہ بھی ان کے عاشق ہیں تہیں جب نے کیا ہے پیار، بدنام خلائق ہیں خدا رکھے عدو بھی اپنی مرضی کے موافق ہیں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ہر روز کی اک چھیٹر جاری ہے ز مانہ تیرا عاشق، ہم زمانے تھر کے عاشق ہیں 🥻 ترے ہرجاہنے والے یہ ہم دیتے ہیں جان اپنی تمہاری انجمن کے لوگ بھی کتنے منافق ہیں لگا کر جھوٹ سیج اچھے دلوں میں رشمنی ڈالی تبهى مشاق ميں جن تھااب وہ ميرے شائق ہيں اگر دنیا میں کوئی چیز ہے تو وضع داری ہے جنونِ عشق کے انداز اب تک حسب سابق ہیں تمنائیں بھی برآئیں مگر اے شوی قسمت یہ کیسے معتبر اساد ہیں کیسے وثائق ہیں غم جا گیر دل کے واسطے زخم جگر دیکھو صَفَّى اس اینی شد بدیری تم کوناز ہے اتنا ذرادنیامیں دیکھولوگ کیسے کیسے لائق ہیں



مجھی وشمنوں کی بھی تم خواریاں ہیں محبت میں کیا کیا مزے داریاں ہیں جہاں حسن کی گرم بازاریاں ہیں دل آزاریاں ہیں دل آزاریاں ہیں ندا گلے سے وہ ہیں ندائ کی طبیعت وہی ہم وہی ناز برداریاں ہیں ندا گلے سے وہ ہیں ندائن کی طبیعت

یہ کچھ اور ہی آج ہے تیری محفل یہ کچھ اور ہی آج تیاریاں ہیں محومت کے الفاظ لکھے ہیں ہم کو یہ نامے ہیں یا نیم سرکاریاں ہیں مرے آنووں نے جلایا عدو کو تماشہ ہے پانی میں چنگاریاں ہیں صفی اور دل دے کی آدمی کو ادر دل دے کی آدمی کو ادر دل دے کی مکاریاں ہیں التی سب سے صفرت کی مکاریاں ہیں



چراکر دل کو بے پروائیاں ہیں تری آ تکھیں بھی کیسی کائیاں ہیں ہرم دشمن کا کھل جائے نہ یا رب محبت میں بڑی رسوائیاں ہیں ہمارا گھر کہیں خالی رہے گا نہیں ہے تو، تری پرچھائیاں ہیں انہیں پہلے تو گرویدہ بنایا مضفی!ابالی بے پروائیاں ہیں



جب وہ کچھ لاجواب ہوتے ہیں تو وفا کے حساب ہوتے ہیں جب کمی شخ نے یے کی کمی بیرومرشد کو خواب ہوتے ہیں ہائے میں اُن کے شرم کے قرباں سے ہے نقرے عذاب ہوتے ہیں آب تو بے حجاب ہوتے ہیں بے تکلف رہیں یہ ارمال تھا میں ہی بے ول نہیں کہ دنیا میں سيكرول انقلاب ہوتے ہیں جب میں کچھ شکوہ سنج ہوتا ہوں <sup>ق</sup> صرف عالی جناب ہوتے ہیں پھر تقىدق ہوں كيا مرے سركار یار لوگوں کو خواب ہوتے ہیں نیند کا ہجر و وصل کیا اے دل خواب آخر کوخواب ہوتے ہیں

ائے تری شان اب تو اُن کے بھی صاف سیدھے جواب ہوتے ہیں آپ کے دل میں گھر صفّی کا کیوں ایسے خانہ خراب ہوتے ہیں

وار ایسے تری نظر کے ہیں اگر نے نکر نے دل وجگر کے ہیں بات سمجھیں نہ بات کو سوچیں آپ تو بس اگر مگر کے ہیں بات سمجھیں نہ بات کو سوچیں ہے تو نقرے بیام بر کے ہیں کہیں چھپتی ہےان کے منہ کی بات مم بواجھے تو اپنے گھر کے ہیں دیکھو جب یوں ہی بیارے دیکھو ہم تو کشتے ای نظر کے ہیں دیکھو جب یوں ہی بیارے دیکھو کے ایس میں ارمان سال بھر کے ہیں عید کے دن تو مل گلے ظالم دل میں ارمان سال بھر کے ہیں

اے صفی آج کیوں ہیں بیساماں کیا ارادے کہیں سفر کے ہیں

غرض ہے تو غرض کے واسطے سو، بار پھرتے ہیں تو کیا ہرا یک ہے کرتے ہوئے تکرار پھرتے ہیں جدھر جی چاہے دن بھر رات بھر بے کار پھرتے ہیں ہمیں آ وارہ پن پرآگیا ہے پیار پھرتے ہیں مجھے بدنام کرنے کو مرغم خوار پھرتے ہیں مگرا چھے بھی اپنے قول سے اے یار پھرتے ہیں گلی وچوں میں کیوں تیرے شم بردار پھرتے ہیں

اے کیارات دن جو طالب دیدار پھرتے ہیں ادھر دیکھو بھلا ہم کو زمانہ کیا نہیں کہتا جواب وحشت نہیں بھی ہے قابی چال کیوں چھوڑیں تری خاطر محبت ہوگئ ہے دل کی وحشت سے ترنیخ لوٹنے کی آج اُن تک بھی خبر پہنچی اسے ہم مانتے ہیں تو زمانے بھرسے اچھا ہے سمجھتے ہیں سمجھنے والے اس کو بھی ریاکاری میمہیں افسوں کیوں ہے عاشقوں کی کو چہ گردی پر پھراتا ہے مقدر، یہ خدائی خوار پھرتے ہیں کہیں ایسا نہواک روزتم بھی ہم سے پھرجاؤ یہاں پہلے ہی اپی جان سے بےزار پھرتے ہیں وہ دل کی آرزواب ہے نہاں کی ہست وجواب ہے ہمارے پانو میں چکر ہے ہم بے کار پھرتے ہیں کسی کافر کا گھر تھا یا نہیں معلوم جنت تھی ابھی تک میری آئی کھوں میں درود یوار پھرتے ہیں زمانے سے نرالا ہے چلن ان حسن والوں کا لقب تو قاتل عالم ہے بے تلوار پھرتے ہیں مقی کو تم نے تو کوئی بڑا پہنچا ہوا سمجھا اجی میں کی جہا ہوا سمجھا ابھر ہے ہیں ابھی دوایے بہت مکار پھرتے ہیں

£

نہ میں بندہ ہول، نہ وہ میرے خدا ہوتے ہیں

کیے ہوتے ہیں خدا جانے وہ کیا ہوتے ہیں
نہ جدا کرنے سے ظالم یہ جدا ہوتے ہیں
اپنی والی یہ جب آتے ہیں بلا ہوتے ہیں
اپنی مطلب تو اشاروں میں ادا ہوتے ہیں
حسن کے حق نمک کس سے ادا ہوتے ہیں
ہوتے ہوتے ہی تو سب کام ردا ہوتے ہیں
صفح ہوتے ہی

خوش رہیں گھر سے اگر مجھ سے خفا ہوتے ہیں بے وفاؤں سے جو، پابند وفا ہوتے ہیں نہ ملانے سے بھی ملتے ہیں دو دل باہم یہ پری زاد، پری چہرہ، یری وش، فتنے

مجھ سے کہتے ہیں' کہومنہ سے تو کچھ دل کی بات' سب تڑ ہے ہیں بہ قدرِ خلش زخمِ جگر گھٹے گھٹے ہی گھٹا زور جنون ہستی

جان کی پائے امال تو بیر صفّی عرض کرے بے سبب بھی بھی سرکار خفا ہوتے ہیں



ہوں کرتے ہیں، حسرت کرتے ہیں، ارمان کرتے ہیں نہیں معلوم پہلے بیہ کنائے کس نے برتے ہیں شکایت اس طرح کرتا ہوں جیساشکر کرتے ہیں مجھے اُن پر فدا پاکر عدوجل جل کے مرتے ہیں اُنہیں عاشق کہا کرتے ہیں جو بےموت مرتے ہیں

مری تقدیر جو برتاؤ اس کافر نے برتے ہیں

البی اس طرح میرے مقدر کب سنورتے ہیں الم مصیبت ہی ہے ہمدم دن مصیبت کے گزرتے ہیں مثل مشہور ہے سب لوگ بھرتوں ہی کو بھرتے ہیں کہاں وہ نالہ جس ہے ورش کے پائے ادھرتے ہیں کریں کیا فکر دریا بھی تو چڑھتے ہیں اترتے ہیں کہی وعدہ بھی کرتے ہیں تو کیا پورے اُترتے ہیں کبھی وعدہ بھی کرتے ہیں تو کیا پورے اُترتے ہیں

سنورتا دیکھ کر اُن کو مجھے ارمان ہوتا ہے جدائی کا زمانہ چین سے کٹ ہی نہیں سکتا جوائن کے کان بھرتے ہیں ہمارے زخم کیوں بھرتے کہاں وہ درد جو ہوتا ہے اہل اللہ کے دل میں کسی کے دل سے ہم اتر ہے سمجھے پڑھ بھی جا کمیگے زباں دینا نہ دینا ایک ہے معشوق لوگوں کا

مزہ کیسانہ دیں گی دھمکیاں ترک محبت کی ڈراتے ہیں مفل کواپے سائے سے جوڈرتے ہیں

سب کی سنتے ہیں اپنی کرتے ہیں

سب برے آدی سے ڈرتے ہیں

حضرت دل کمال کرتے ہیں

پھر فرشتے یہاں اُترتے ہیں

لوگ اب تم سے خوف کرتے ہیں

دہ مگر کہہ کے کیوں مکرتے ہیں

مرنے دیتے ہیں سے نہ مرتے ہیں

بیٹھے بیٹھے بھی پانو بجرتے ہیں

بیٹھے بیٹھے بھی پانو بجرتے ہیں

اگلے لوگوں کی نقل کرتے ہیں

اگلے لوگوں کی نقل کرتے ہیں

ت پوچھتے ہیں کہ کس پے مرتے ہیں

ت پوچھتے ہیں کہ کس پے مرتے ہیں

تیرے دیوانے کس سے ڈرتے ہیں
تم سے کیوں اوگ خوف کرتے ہیں
اس کوچھوتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں
تم نے جب دل نہیں چرایا ہے
تم کو شکووں کا کچھ نہیں شکوہ
جمھے کو شکووں کا کچھ نہیں شکوہ
جمھے اکیلے کی رات کٹ جائے
اب یہ سوجھی ہے دل کو یا وحشت
واہ وا آفریں جزاک اللہ
دوستوں سے تو ناک میں دم ہے

کیا کہوں یہ لکھے پڑھے احمق کیے مہمل سوال کرتے ہیں قافیہ بھی بدل گیا ہے صفی وقت نازک ہے یار ڈرتے ہیں

وقت کا انتظار کرتے ہیں دیکھیں کب تک وہ عار کرتے ہیں آب اینے کو پیار کرتے ہیں یا مجھے شرمار کرتے ہیں ہم کو کن میں شار کرتے ہیں د کیمنا اُن کے دیکھنے والے یمی تیرے بھی مجھی کے کرم ہم کو امیدوار کرتے ہیں کیا کیا ہم نے دل جواس کو دیا دوست کا اعتبار کرتے ہیں ہائے تیرا کہا نہیں کرتے؟ اے دل بے قرار کرتے ہیں وہ مجھے رازدار کرتے ہیں اس میں کیا راز ہے نہیں معلوم الی باتیں گنوار کرتے ہیں تۇ تۇمىس مىس! جناب دل أن سے سولہ سو کے ہزار کرتے ہیں عشق میں جان بیچنے والے اُن کا ہراک ہے بندہ کے دام گھر میں بیٹھے شکار کرتے ہیں قرض کی بی ہے ایک حفرت نے او گنہ بھی اُدھار کرتے ہیں دكيم آئينہ ديكھنے والے ہم تو ایسوں کو پیار کرتے ہیں اے صفّی وہ تو یو چھتے بھی نہیں آپ کیوں''یار یار'' کرتے ہیں

ہمیں وہ بھی نصیحت کررہے ہیں شریکِ کار جو اکثر رہے ہیں علاج زخم دل کیا کررہے ہیں کیاہے آپ نے ہم بھررہے ہیں

طبیعت کیا بتا ئیں مررہے ہیں نه پوچھوہم سے کسی ہے طبیعت مجھے آنے کا دھوکہ دینے والے ہزاروں بار خود آ کر رہے ہیں وہاں ہم کیا ہماری عاجزی کیا جہاں قدموں یہ لاکھوں سررہے ہیں توکل یا قناعت کرنے والے ہمیشہ اپنی والی پر رہے ہیں محبت میں شکایت بھی فغال بھی جوہم سے ہور ہاہے کر رہے ہیں ذرا تو ديكھ مايوسانِ ديدار نگاہوں ہے اشارے کررہے ہیں بهارا غم كده بهى ديكير جاؤ نگاہوں میں بہت منظرر ہے ہیں يونبى دفناؤ نو معلوم ہوگا ہزاروں آپ کے در پررہے ہیں ہاری ہے کسی پر بننے والو برے دن عمر بھرکس بررہے ہیں رّا دیدار بعد مرگ ہوگا بیے بے مبرے ابھی سے مردہے ہیں

> خدا جانے صفی منشا خدا کا ہمارے کام تو ہم کررہے ہیں

مگر ہم ہیں کہ اپنی جان اپنا دل سجھتے ہیں
کہ وہ تو بے کہے بھی آرزوئے دل سجھتے ہیں
تو پھر کیوں جھ کواپنے درد کے قابل سجھتے ہیں
ہم اپنے دشمنوں میں دوست کوشامل سجھتے ہیں
مگر وہ تو مجھے ہر بات میں کامل سجھتے ہیں
مجھے شائد وہ اپنی یاد سے عافل سجھتے ہیں
سمجھ لیں وہ جو میرے دل کواپنا دل سجھتے ہیں
کہ سب آپس میں اپنا ایک کواک دل سجھتے ہیں
کہ سب آپس میں اپنا ایک کواک دل سجھتے ہیں

ہزار افسوں ہم اپنے کو کس قابل سیھتے ہیں جو وہ پھر کو پھر اور دل کو دل سیھتے ہیں ستا کیں اور پھر ایسا ستا کیں کیا غرض اُن کو ہنر کیسا یہاں تو عیب بھی کرنا نہیں آتا تعجب ہے مرے رونے پہ جیرت ہے تڑینے پر سمجھ لینے سے تو کوئی کسی کا ہونہیں سکتا

تم اینے بے دلول کی بھی محبت کو ذرا ویکھو

اے سب لوگ ظالم، بے وفا، قاتل سجھتے ہیں

تعجب ہے اُی کو لوگ زندہ دل سجھتے ہیں ہمارے دل کو ہم اپنا وہ اپنا دل سجھتے ہیں گرکیا اب قیامت تک جناب دل سجھتے ہیں مرے اللہ نے جن کو دیا ہے دل سجھتے ہیں تو آخر ہم بھی اپنا دل پرایا دل سجھتے ہیں کہ ان کو لوگ اپنی جان اپنا دل سجھتے ہیں ابھی ہم ایک کافر دِل کو اپنا دل سجھتے ہیں مرے ہی جھونپڑ نے کو آخری مزل سجھتے ہیں مرے ہی جھونپڑ نے کو آخری مزل سجھتے ہیں ہہت آ سان ہے وہ جس کو ہم مشکل سجھتے ہیں ہہت آ سان ہے وہ جس کو ہم مشکل سجھتے ہیں

جو کوئی تم پہ مرتا اور تم پر جان دیتا ہے برائی کیا ہے آخر دوتی میں کیا نہیں ہوتا سجھ آجائے جو سمجھانے والوں کو تو آجائے نہ سمجھیں تو نہ سمجھیں حسن والے در دِ دل میرا جو وہ بھی ایک ہی ہے شعبدہ گرساری دنیا میں الہی کون می شئے تو نے رکھی ہے حسینوں میں الہی کون می شئے تو نے رکھی ہے حسینوں میں سمجھی فرصت سے سوچیں گے کہ اس کا حشر کیا ہوگا ارتے ہیں جو فتنے آساں سے آزمایا ہے جو اپنی جان بیاری تھی تو اس پر بیار کیوں آیا

کسی کوکوئی کیا دیگا، کسی سے کوئی کیا لے گا صفی ہم تو "حساب دوستال در دل" سیجھتے ہیں

کہ جوار مان پہال تھ نمایاں ہوتے جاتے ہیں

پریشانی مری سن کر پریشاں ہوتے جاتے ہیں

ہمارے حلق کے ہروفت درباں ہوتے جاتے ہیں

پریش کے شوق اب سوئے بیاباں ہوتے جاتے ہیں

تواپنے حال پرہم خودہی گریاں ہوتے جاتے ہیں

مجھتا ہول کہ میرے کام آساں ہوتے جاتے ہیں

حب اُن کے پائی جاتے ہیں گلتاں ہوتے جاتے ہیں

محبت میں جواب تک چاک داماں ہوتے جاتے ہیں

فظ میرائے دے کردائے رایاں ہوتے جاتے ہیں

نا ہویا بھلا اپنے یہ نا ذاں ہوتے جاتے ہیں

ہرا ہویا بھلا اپنے یہ نا ذاں ہوتے جاتے ہیں

یہال تک ہم ترے ممنون احسال ہوتے جاتے ہیں انہیں معلوم کیا دیکھیں گے وہ میری پریشانی وہ نالے جن کو ہم اک مصلحت سے روک کرر کھیں کسی صورت جو چھولوں سے ہمارا جی نہیں بہلا کسی کو بھی جو ہم کو دیکھ کر روتا نہیں دیکھا جہال تک مشکلیں بے تابیوں کی بڑھتی جاتی ہیں ہوجائے کچھ تو وحشت ظاہر سیمقصد ہے کہ کم ہوجائے کچھ تو وحشت ظاہر شواب اس کا پہنچ جائے الہی روح یوسف کو سیمقع ہیں کب عزت اور ذلت چارہ ساز اپنی سیمت ہیں کو یوچھتے ہیں کب عزت اور ذلت چارہ ساز اپنی

مرمحفل جوبے ہوشی سے مجھ کو ہوش میں لائے

وفور یاس میں تسکین دیتے جاتے ہیں وشمن

چھٹا آوارہ بن تو دریہ و کعبہ زندگی شہرے

جگر کے داغ کب تک اور میں کیسا چھیا وَل گا

نہیں ہے وصل میں بھی ہائے آزادی مجھے حاصل

جارا آسراکیا ہوں گے گھرسرمایہ داروں کے

جگر کے داغ فراق بتاں میں رہتے ہیں

ہوادھوکا کہ وہ میرے نگہ بال ہوتے جاتے ہیں چھچوروں کے ہمارے سر پیاحسال ہوتے جاتے ہیں بیر کچےدھا گےاب میری رگ جال ہوتے جاتے ہیں بیانگارے چراغ زیر داماں ہوتے جاتے ہیں

سلاس آپ کے گیسوئے پیچال ہوتے جاتے ہیں کہ پیعشرت کدے شہرخموشاں ہوتے جاتے ہیں

گھر سرمایہ داروں کے سسست کمیٹے شرت کدے شہرخم سنو اشعار تم دل جب صفّی صاحب کا حباتا ہے

کہ جنٹنی آ گ لگتی ہے غزل خواں ہوتے جاتے ہیں



ہمیشہ آپ تو شاید مکال میں رہتے ہیں

سے پھول وہ ہیں جوتازہ خزاں میں رہتے ہیں
اگر کمر میں چنیں و چناں میں رہتے ہیں
غرور و ناز تو ہراک جواں میں رہتے ہیں
جھےتو کھوج ہے ہے کس زباں میں رہتے ہیں
زمیں میں رہتے ہیں
زمیں میں رہتے ہیں یا آساں میں رہتے ہیں
کرمیرے گھر میں بھی اپنے مکال میں رہتے ہیں
ہم اپنے وہم وہ اپنے گماں میں رہتے ہیں
وہ بوالہوں ہیں جوسود و زیاں میں رہتے ہیں
وہ بوالہوں ہیں جوسود و زیاں میں رہتے ہیں

ہمیں زمیں میں ہمیں آساں میں رہتے ہیں

یقین میں تو مجھی ہم گماں میں رہتے ہیں

خوثی ہے کب وہ ہمارے مکال میں رہتے ہیں اگر گر میں چیس قصور مند نہیں اس میں حسن والے ہی غرور و ناز تو ہرا کہ مسمیں پڑھو تہ ہمیں مجھو خطوط غیروں کے جمعے تو کھوج ہے بہ حسین ہم نے وفادار تو نہیں دیکھے زمیں میں رہتا کہ میرے گر میں ہم اپنے وہم وہ اسمبی وہ تو دل اُن کا یہاں نہیں رہتا کہ میرے گر میں ہم اپنے وہم وہ اسمبی صاف اس محبت میں ہم اپنے وہم وہ اسمبھ کے بر تو جو دنیا کو ہے بہی عقبی کہ چھری فرق یہا سمبھ کے بر تو جو دنیا کو ہے بہی عقبی کہ چھری فرق یہا میں اس میں تو بھی کرم نہ سیجھ کے بر تو جو دنیا کو ہے بہی عقبی کہ تو ہم دہاں جان شعبرہ ہے کہ موت ہمیں زمیں میں تو بھی کرم نہ سیجھ کے بردے میں میں تو بھی کرم نہ سیجھ کے بردے میں میں تو بھی کرم نہ سیجھ کے بردے میں میں تو بھی کرم نہ سیجھ کے بردے میں میں تو بھی کو خانہ بدوشوں میں گن چکے لین



کہاں کے لوگ ہیں وہ کس جہاں ہیں رہتے ہیں

یہ حسن وعشق ہراک داستاں میں رہتے ہیں

کہ تیرے بندے انھیں کی اماں میں رہتے ہیں

ہمیں تو ہیں وہ جو آ ہ و فغاں میں رہتے ہیں

وہ اُن کو چاہیں گے جو آساں میں رہتے ہیں

کہاں کہاں کہاں کے تمھارے مکاں میں رہتے ہیں

یہ سب ہمارے دل ناتواں میں رہتے ہیں

یہ خواہ مخواہ تھی لوگ اس جہاں میں رہتے ہیں

یہ خواہ مخواہ تجال میں وہاں میں رہتے ہیں

کہ کتنے زہر کے تیراس کماں میں رہتے ہیں

کہ کتنے زہر کے تیراس کماں میں رہتے ہیں

ہزار فائدے اس اگ زیاں میں رہتے ہیں

ہزار فائدے اس اگ زیاں میں رہتے ہیں

ہزار فائدے اس اگ زیاں میں رہتے ہیں

جوسن وعشق سے امن وامال میں رہتے ہیں کلام پاک میں ہے ذکر حضرت یوسف اللی اب سے حیونوں کو مہربان بنا مصیں تو ہو وہ جو درد و الم میں رکھتے ہو مجھے تو آپ سے مطلب ہے چاند سورج کون کدھ کدھر کدھر کے چاتے ہیں یہ بے وحدت کدھر کدھر کے چاتے ہیں یہ بے وحدت المار ، رنج ، الم ، ضبط ، درد ، صبر ، قلق ہزاروں کام ہیں ایسے بھی دکھے اے غافل خدا سمجھ لے لگانے بجھانے والوں کو خدا سمجھ لے لگانے بجھانے والوں کو اشارے آپ کی ابرو کے کوئی کیا جانے ماری خاص ترتی ہے خانہ ویرانی اگر سمجھ ہے تو دل دے کے لطف زیست اٹھا اگر سمجھ ہے تو دل دے کے لطف زیست اٹھا

خیال دوست میں رہتے ہیں اے صفی جب تک تو اس جہاں میں نہ ہم اُس جہاں میں رہتے ہیں



سکروں بچھو مرے سینے میں ہیں یہ نہ کھانے میں نہ یہ پینے میں ہیں یا جناب ول مرے سینے میں ہیں کچھادا کیں بھی ترے کینے میں ہیں کسی کسی خواہشیں جینے میں ہیں ہیں ہیں ہیں جناب عشق بھی اک چیستاں اپنے گھر میں ہے کوئی شوخ وشریر آج کیا تیور کی لی ہے واہ واہ

ول یہ داغ عشق سے بدنام ہے عیب ہیں جوہر جو آئینے میں ہیں وھونڈھتے ہو کیوں صفی کو شہر میں وہ تو بے چارے قرنطینے میں ہیں



سب أن كى برم ميں ديوارو دركو ديكھتے ہيں ہم أن كو يا تو پھر أن كى نظر كو ديكھتے ہيں حضور دوست ميں پچھر نگ ہے غياب ميں پچھ زمين اپنى ادا كا مآل كيا ديكھيں حكيم اپنى دوا كے اثر كو ديكھتے ہيں كہا ہے ميں نے جو تكوار دشہ ختجر تير وہ لے كے آئيندا پنى نظر كو ديكھتے ہيں ركھا تھا ہاتھ ابھى ميرے دل پدست بخير يہ كيا ہوا جو وہ اپنے جگر كو ديكھتے ہيں ختجے زمين په ديكھيں تو كيا خيال كريں جو آسان پهشس و قمر كو ديكھتے ہيں خيال ہمسرى كوه كن ہے خبط صفى عطائے زخم سے يہلے جگر كو ديكھتے ہيں عطائے زخم سے يہلے جگر كو ديكھتے ہيں



دیکھنااب وہ اسے لے کے کہاں رکھتے ہیں
رکھنے والے تو بہت درد نہاں رکھتے ہیں
طرفہ اخلاق کہ رہتی ہے جہاں رکھتے ہیں
میری جانب سے یقینا وہ گماں رکھتے ہیں
الی باتوں کو تو ہم یاد کہاں رکھتے ہیں
الیے کانٹوں کوتو ہم دل میں نہاں رکھتے ہیں
الیے کانٹوں کوتو ہم دل میں نہاں رکھتے ہیں
الیے چزیں تو حینوں سے نہاں رکھتے ہیں

پہلے تم ایسے تو بن جاؤ کہ کچھتم کو دکھائیں آپ کی یاد، دل غیر، خدا کی قدرت کھچ کے ملنے میں بھلا اور معما کیا ہے اس نے ہم کو جو ستایا تو ستایا ہوگا بے مروت ترے طعنے نہیں بھولے جاتے درد یا دل ہو مگر تم کو دکھانے کے نہیں

روبردأن كے ہم اب دل كوعياں ركھتے ہيں



دُکھ میں چینیں جو مارتے ہیں گو نگے کس کو پُکارتے ہیں ہمت نہیں ہارتے کی ہے جو اپنی زبان ہارتے ہیں کیکس ہیں ہماری زندگی کیا جیسی گزرے گزارتے ہیں کرتے نہیں اُف بھی زباں ہے جی کو جو لوگ مارتے ہیں مُن کر انجان ہونے والے کیسے کیسے کیسے پُکارتے ہیں اُن کے قدموں ہیں رہنے والے دُنیا کو لات مارتے ہیں جھوٹی ہے مُنی کی پارساتی



کیا ہمیں اِک غریب آدی ہیں وہ گر کچھ بجیب آدی ہیں آخر اُن سے بجھے لگا مارا ہم نشیں بھی عجیب آدی ہیں اُن کی محفل میں ہم گئے تو کیا کون پوچھے، غریب آدی ہیں دوئی اُن کی محفل میں ہم گئے تو کیا ہوئی ہم سے آدی ہیں غریب آدی ہیں بخش دیجے خطا ہوئی ہم سے آدی ہیں غریب آدی ہیں اے متحقی شاعری نہیں معلوم اے متحقی شاعری نہیں معلوم بھائی ہم تو طبیب آدی ہیں



ذمہ داری دل کی لے کر عمر بھر رونانہیں ہاتھ کا دینا مگر ضامن کبھی ہونا نہیں ہوتے ہیں ہوتا نہیں ہوتے ہیں ہوا کرتا ہے اس کا تو اثر جذب دل ہے جذب دل، جادونہیں ٹو نانہیں جان دید اُن کادائن ہے اس کا اوال نہیں و کیھ یہ آئی ہوئی شک ہاتھ سے کھونا نہیں

پانو پھیلاکر یہاں کیا سوسکوگے اے مقی بھائی یہ ونیا ہے کوئی قبر کا کونا نہیں



جو دیا اس کا ہے سرتا ہی تہیں وردٍ ول مايوس كرتا بي نهيب مرنے والا اُن یہ مرتا ہی نہیں زندہ جاوید ہوتے ہیں شہید تم نے وہ برتاؤ برتا ہی نہیں عاہتے کا دل نہ ٹوٹے کس طرح بے غرض کچھ کوئی کرتا ہی نہیں کچھ نہ کچھ فن تھا جفا میں بھی تری یہ وہ دوزخ ہے کہ بھرتا ہی نہیں كيا بلائے گا ہميں پير مغال یوں خوشی سے کوئی مرتا ہی نہیں عاشقی ہے دل کی مجبوری کا نام وقت ہم پر سے گزرتا ہی نہیں صح فرنت ہوکہ شام انظار موت اگر پیشِ نظر ہوتی صفّی آ دمی کچھ کام کرتا ہی نہیں

"•"

عدادت اُن کو به اندازهٔ محبت ہو كميريد يكضنه والول كويجهة عبرت هو کچھ اعتبار نہو۔ پھر ہجوم حسرت ہو اب اُن سے دوستی ہوتو بڑی مصیبت ہو جفاشعار ہو۔ بدعہد۔ بے مروت ہو بس ایک بات ہے اتنی کہ خوبصورت ہو ہمارے دوست رہو دشمن محبت ہو ذرا سنو جومحبت سےتم کونفرت ہو متجهى نثغم ہونہ تکلیف ہونہ آفت ہو <u> ہرایک کام میں انساں جونیک نہیت ہو</u> تمہاری نذر ہے دل کی اگر ضرورت ہو وہ کون شخص ہے حاضر میں جس کو جیت ہو جو ہو سکے تو ذرا اور خوب صوریت ہو ہزار جان ہےتم پر ہزار ہیں صدقے كجسكول سے ہم آغوش تیری حسریت ہو منائع خاک وہ کم بخت عید کی خوشیاں نگاہ ناز سے ڈرتا نہیں گر ڈر ہے ندور دول کی کہیں اس میں کھی رعایت ہو أسيبهي عابي جويقربهي خوبصورت بو الهی یول نه هو محدود این دلچین نه وجهى ايك بهى مطلب كى بائنشه وصل ترس دي بين كداب كونى الطف صحبت بو طبیعت آئی تورکتی ہے کس کے دو کے سے مري خطانهيں كيوں كوئى خوبصورت ہو نگاهِ پاس چه أن كو كهيس ندامت هو ستائیں،ان کوستاناہی زیب دیتا ہے اباینے ذوق طبیعت بیشکر کرتا ہوں بیخوف ہے غم فرقت سے بھی نہ فرصت ہو

> صفّی خدا سے دعا ہے خدا قبول کرے کہ پانچ وقت نماز اپن باجماعت ہو



درد ہو جان کا وبال تو ہو لیکن اس کا اُنہیں خیال تو ہو اور بے خود کرا ہے جوم شوق وصل میں لذت وصال تو ہو

بھر ہمارا بھی کچھ خیال توہو آب خاصے ادا شناس سہی نقص ہم یایۂ کمال توہو حجوث ابيا کہو کہ سے سمجھوں کیکن اسکی کوئی مثال توہو خیر عشاق بے وفا ہی سہی كام ممكن نہيں محال توہو بوری امید ہے نہ مایوی تو ستا اور يوں ستا ہم كو زندگی جان کا وبال توہو ہم کووہ مست ناز کیا یو چھے پہلے اینا اُسے خیال توہو دوستی باعث ملال توہو تو ہاری مجھی ندس ظالم اس کے آگے نہ ہوگی کوئی بات غیر کو بزم سے نکال توہو اب ہوقسمت شریکِ حال توہو اس نے کیا حال کردیا دل کا تجھ میں اہلیت سوال توہو دل ہے کیا ہم توجان بھی دیدیں ہوترے دل میں کچھ ملال تو ہو دل ہارا ہے صاف آئینہ ما نگنے والے کو خیال توہو مجھے ہے دل گیرے طلب دل کی ا ہے صفی جس کو قدر دوست نہیں

اے مقلی جس کو فدرِ دوست ہیں ہو بھی وہ کوئی بے مثال توہو



گذشته واقعات حسن من کرآب دیده ہو ذراتو دیکھ نیچ، جھک کے چل، کچھتو خمیدہ ہو یہ باتیں ہوں، پیشوٹی ہو، یہ تیور ہول، یہ دیدہ ہو میں ہراک کی نگاہ مہر پردل اپنادے دیتا گرممکن نہیں اتنا کسی کا شوخ دیدہ ہو ہم اب ہے آسال کوراز دارا پنا بنالیں گے بردوں کا قول ہے جوہم شیں ہوئن رسیدہ ہو صفی بے ساختہ پن شعر میں کچھا در ہی شے ہے غزل ہو یا رباعی، مثنوی ہو یا قصیدہ ہو

محبت میں اس کوشش و پنٹے ہو جہے نم کا نم رنج کا رنج ہو

کہیں کیا کہتم خودخن نئج ہو مری جان!انسان بے رنج ہو

اکیلے تو رہنے کی عادت نہیں لحد بھی وہاں ہو جہاں نئج ہو

محصے عین راحت ہے آرام ہے اگرتم یہ چاہو اسے رنج ہو

حسین بطل بھی ہوتے ہیں آفت گر قیامت ہے وہ جوخن نئے ہو

رکا اُن کی با توں پرتوا ہے تھی

صَفَى جى ببلنے کی جب ٹھان کی پھر آصف نگر ہو کہ شہ گنج ہو



دشمن برا سہی مگر اس کا برا نہ ہو ہم سے تو اس کے واسطے بھی بدد عانہو اس سے غرض نہیں کہ خود آراہو یا نہو معشوق بے سمجھ نہ رہے بے وفا نہ ہو عاشق سے بیسلوک، بیرانصاف، واہ واہ تم اس سے روٹھ جاؤ، وہتم سے نفانہ ہو ہم کیوں دعا کریں جوکوئی مدعا نہ ہو حاجت نہوتو کس لئے محتاج ہوں ترے یہ ناہجھ کسی یہ اگر مبتلا نہ ہو دنیا بشر کے واسطے جنت سے کمنہیں اچھی طرح سے دیکھ کوئی دوسرا نہ ہو به خود برستیال تری او محو آئینه میں نے بھی زبان جو کھولی تو دیکھنا وہ کچھ کہوں کہ کوئی ترا آشنا نہ ہو یا تو وہ شوق درد جگر کی دوا نہ ہو یا تو بیہ یاس کون ہمیں اب ستائے گا پهرېږېچې د يکها هول کوئي د يکها نه هو تنهائي ميں خطائن کالبھی دیکھاہوں میں

میں کیا کہوں کرکیا ہے مرےدل میں اسے تقی وہ بات ذوق ہے جوزباں سے ادا نہ ہو



وہ مجھ سے روٹھ جائے النی جدا نہو ہے آس ہوتو ہو کوئی ہے آسرانہو میں مبتلا ہوا کہیں تو مبتلا نہو مجھ سے خطا ہوی کہیں تجھ سے خطانہو کس کومنا وَں کس ہے کہوں ،تو خفانہو وہ ایک بدمزاج تو دل ایک بے سمجھ یہ درد ہے جو ذرا ہو ذرا نہو وہ کوئی عشق ہے جو بھی ہیں یہ دل دکھا ہوا ہے ستم گر خفا نہو یوں دل گئی کے اور ہزاروں طریق ہیں دیکھو تو مجھ میں کوئی تمہاری ادا نہو ہردل عزیز ہوئے کے قابل تو میں نہ تھا میرا بھلا نہو نؤ کسی کا بھلا نہو وہ مجھ سے روٹھ جائے تو دنیاسے روٹھ جائے میں تو یہ دیکھتا تھا کوئی دیکھتا نہو کیا جانے کیا مجھ کے وہ روپوش ہو گئے كب كانياز مند ہوں میں اے قدیم دوست دنیا نئی ہوی تو ہوی، تو نیا نہو

دل خانهٔ خدا ہے تو پھراس میں اے صفی حسرت نہو۔ امید نہ ہو۔ مدعا نہو!



پھر اُجالا ہو، اندھرا ہو کہ صبح و شام ہو

دہ خوثی بھی کچھ خوثی ہے جو برائے نام ہو

ہم ہے کس کس کا جواب نامہ و پیغام ہو

قابلِ جرمانہ ہو یا لائقِ انعام ہو

میں تو جی سے چاہتا ہوں روز ایسا کام ہو

سب سے دہ خود کام اچھا ہے وہی خود کام ہو

یا جھے آرام ہو یا آپ کو آرام ہو

دیکھے جب آپ کا در ہوکوئی ناکام ہو
دوست کے ملنے کا شادی مرگ ہی انجام ہو
آپ کا ملنا نہ شمیرا اک قیامت ہوگئ
جو نہ ہونا تھا ہوا، ہم سے حضور عشق میں
تجھ کو اپنے گھر میں رہنے کی بھلا کیا داددوں
ایسا ضدی دل ہوغارت جب کہ تو ہی کہ و

ہم ہیں آ دھی رات کو حاضر اگر کچھ کام ہو ایسے اچھے کام کا ایسا بڑا انجام ہو کون چاہے گا کہ اپناراز طشت از بام ہو میرے تی میں کوئی نیکی کرکے کیوں بدنام ہو شرم کی کیا بات ہے ہاں بھر ذرا فرمایئے زہر کھائے آپ کا عاشق بڑا افسوس ہے آسال سے بھی گزرجا کیں مرے نالے مگر جارہ گر کو اپنی عزت آبرو پیاری نہیں؟

نام میرا اب تو عاشق کے مُر ادف ہو گیا دہ صفّی کہتے ہیں جواس کام نے بدنام ہو

مشوروں ہی مشوروں میں ضبح کی جب شام ہو

یچ کہو دشمن بنو یاری کرو بدنام ہو

کیا برائی ہے اگر ہم سے کی کا کام ہو

یا الٰہی عام ہو دردِ محبت عام ہو

کاش کچھ بے ہوش ہوجاؤں کہ جلدی شام ہو

اک نداک تہمت ہوجھ پراک نداک الزام ہو

کیا خطا اس کی اگر کوئی ترا ہم نام ہو

ہم بھلا ایسا بھی چاہیں گے کہ تو بدنام ہو

یہ تو وہ سمجھے جے القا ہو یا الہام ہو

عقل کو دشن سمجھ، آوارہ بن، بدنام ہو
مہریاں ہوتا ہے کیسا جب بچھ اپنا کام ہو

دوز کیوں اس طرح کا ہنگامہ بے ہنگام ہو

ہم نشینو آس کیا تم سے جوکوئی کام ہو
جب سد نیا ہوتو پھر کیا دل بر سے کیا کام ہو
آج دیمن کی بھی کردیں گے سفارش دوست سے
دوسروں کو دیکھ کر آج اپنے دن یاد آگئے
آئیں گے وعد بیدہ قودل گربے چین ہے
کیا تمہار بے دوست رہنے میں بچھے معلوم ہے
دل تو آجا تا ہے دھو کے میں مختے معلوم ہے
آفریں اے کان کے کچے ذرا یہ تو سمجھ
میں تو میں میر نے رشتے بھی نہ جانیں دل کاراز
کیا کروں ان کی محبت کا تقاضہ ہے بہی
اس کے میر بے دیکھنے والے ذراشا ہدر ہیں
دوست آئے، یامری موت آئے تواحباب آئیں

وہ نہیں ملتے تو اس میں کیا اجارہ ہے صفی مفت کوئی کیوں تمہارے داسطے بدنام ہو

کسی دن توہارا دردِ دل سوزِ جگر دیکھو مجمعی تو بھول کرآؤ، مجمعی تو یو چھ کر دیکھو نه دیکھودوست بن کرتم تو تثمن کی نظر دیکھو خفاہوکر بگڑکر، روٹھ کر دیکھو مگر دیکھو نهيس كبرتى طبيعت لاكد ديكهوعمر كبر ديكهو خداکی شان ہے ایسے بھی ہوتے ہیں بشر دیکھو ہوی میری نظر کو دوستو کس کی نظر دیکھو سى كوجب سے ديكھا ہے دكھائى كي خيبيں ديتا ترسی ہیں یہ آ تکھیں دیکھنے کو دل تزیرا ہے زیادہ سے زیادہ مختصر سے مختصر دیکھو كوئى ظالم سے ظالم، فتنہ گرسے فتنہ گردیکھو مقدر سے بھی تم ایک گویا بھولے بھالے تھے کہی ہیں ہمنشینودل کی میں تم نے جو باتیں انہیں سے مچے پہنچ جائے نہ یہ جھوٹی خبر دیکھو پھراس برنکتہ چیں ہے نکتہ دال ہے شیخ لوگوں میں اناڑی پڑھرہاہے دخت رز کو دخت زر دیکھو كوئى بے تاب، كوئى مست، كوئى چيپ كوئى جيرال ترى محفل ميں گويااك تماشا ہے جدھر ديكھو تمهاری برم، بات انسانیت کی پھر رقیبوں میں تجرمے ہیں آ دمی کی صورتوں کے جانور دیکھو نہو جو بندہ بردر بندگی کو بندگی اس کی جنابِ دل خدا رزاق کوئی اور گھر دیکھو نہیں از روئے قانونِ محبت جرم، نظارہ تو پھر كيوں ہے جناب دل اگر ديكھومگر ديكھو اے دیکھاہے جس کے دیکھنے کولوگ مرتے ہیں نظر بازو هاری بھی ذرا حدّ نظر دیکھو صفّی کوشاعری ہے مل گئی ہر دل عزیزی بھی



دروغ مصلحت آمیز بھی ہے کیا ہنر دیکھو

نہ جانے کیا بلا ہے ان حسینوں کا جگر دیکھو گریبانوں کی ہمت آستیوں کا جگر دیکھو خدا کی شان اوچھوں کا کمینوں کا جگر دیکھو ہلادیں آ سانوں کو زمینوں کا جگر دیکھو مری دحشت سے چھاتی پھٹ گئی احباب کی لیکن بڑا اغیار کو بھی لذت آزار کا چسکا تمہاری سخت باتوں سے اگر ٹوٹا تو مشکل ہے جگر عشاق کا ہے آ بگینوں کا جگر دیکھو

کی کا دائی فرقت رکھ کے کوشاں ہے صفائی کا طلا ہے کن سلیقوں کا ، قرینوں کا جگر دیکھو جودل رکھتے تھے پہلے اب وہ میرادل چراتے ہیں گرکیا سخت ہوتا ہے حسینوں کا جگر دیکھو سیکول صورتیں تو دل میں رکھ لینے کی ہوتی ہیں اگر تم کو ملا ہو لاکھ سینوں کا جگر دیکھو اگر کرکے دہیں گرکیا سخت ہوتا ہے حسینوں کا جگر دیکھو اگر کرکے دہیں گرکیا سخت ہوتا ہے حسینوں کا جگر دیکھو اگر کرکے دہیں گرکیا سخت کو ملا ہو لاکھ سینوں کا جگر دیکھو اگر کرکے ہیں ، آرز و کیں حسینی ویران کہ دل میں مکاں کا حال بیائین کمینوں کا جگر دیکھو

فلک،معثوق، دشمن،فتنه،آفت ہیں صفی صاحب بنا ہے ایک سا ان دونو متینوں کا حبگر دیکھو

ذرا کھوٹا، کھرا پرکھو، ذرا عیب و ہنر دیکھو

کسی نے دیکھتے دیکھانہیں دیکھوادھر دیکھو
زبانی جمع خرج اُن کا بڑھا ہے کس قدر دیکھو
مرا زخم جگر داغ جگر دردِ جگر دیکھو
مزان آبنا نہ دیکھو دوسرے کا بھی جگر دیکھو
کن انکھیوں ہے بھی اک بارتم اس کی نظر دیکھو
جہاں تک ظلم ہوسکتا ہے تم سے تم بھی کر دیکھو
تم اپنے دل کے مالک ہوجدھرچا ہوادھر دیکھو
انہیں آ تکھول سے ابتم ہم کورشمن کی نظر دیکھو
نہیں تو ہم نہ تھے ہشیار پہلے اسقدر دیکھو
مرک جال لاکھ جانیں بھی خدا تجھکواگر دے کھو

خدانے دی ہیں آئکھیں دیکھنے ہی کو گردیکھو
عدو کو اور دیکھو، خوب دیکھو، گھورکر دیکھو
دعائیں لینے جاتے ہیں تبلی دیتے جاتے ہیں
کاظ ان خوبصورت ظالموں کا کیا کرے کوئی
مری جال کوئی صدے بھی اُٹھانے گا
مجھے جب دیکھتے ہوشکل کیا بنتی ہے دشمن کی
زمانے نے تو سوسوطرح ہم کو آ زمایا ہے
تماشا گاہ عالم میں تماشا ایک ہم بھی ہیں
اسے ہم کس طرح دیکھیں کہ جن میں شرحتی پہلے
تہم کس طرح دیکھیں کہ جن میں شرحتی پہلے
تہم کس طرح دیکھیں کہ جن میں شرحتی پہلے
تہم ریکھیں کے دوئتی کے گرسکھائے ہیں
میں تو دوئتی کے گرسکھائے ہیں

کہاں تک منتیں اب تو یہی جی میں سائی ہے

إدهرآ ؤ مرے نز دیک بیٹھو، اک نظر دیکھو تمہیں معلوم ہے جوحال ہے، کیکن ذرا پھر بھی تو پھر اُن ہے ہمیں کہنا بڑا زخم جگر دیکھو محبت جو انھیں مجبوریوں کا نام رکھا ہے مجھے دیکھو، دعا دیکھو، دعاؤں کا اثر دیکھو تمہارے دل میں کس ظالم نے ایسی برطنی ڈالی ذراانصاف سےتم اینے دل میں سوچ کردیکھو نباہی اور پھر کیسی نباہی آج تک ہم نے ہوں کاری کے پردے میں محبت ہے تقی صاحب

بنایا عیب کو بھی یار لوگوں نے ہنر دیکھو



کہتا جوکوئی حجوث تو ہوںاس کے خدادو مارو جےتم حاہو جے حاہو چلا دو احسان بھی ہوں گے تو ترے ایک ہی یا دو احسان کیا اور مجھی دی ہے تسلی وہ آپ کا کہنا اے محفل سے اُٹھادو وہ آپ کی صورت کومرا پاس سے تکنا اب تک نہیں معلوم کہ تو ایک ہے یادو ہے تیرے تصور میں بھی ساری تری باتیں الله رکھے جاہنے والوں کو دعا دو یظلم بھی سہہ سہہ کے دعا دیتے ہیں تم کو یہ ہم پیستم ایک، رقیبوں سے وفادو گن گن کے بتائیں گے تجھے تیری خطائیں دیکھااسے آئکھوں نے تو دل کوہوئی تسکیں ہاں سیج ہے صفی ایک کی دنیا میں دوا دو

سبب تکلیف کا گننا ہے سردوگرم دوراں کو مسی پہلونہیں ہے چین اس بے مبرانسال کو اگر اپنا برا بھی ہے تو اچھے غیر سے اچھا سمجھئے دشمنِ دانا سے بہتر یار ناداں کو ستااغیارکو،اب اُن کی وحشت دیکیراے ظالم کہ بس'' پیوندیارہ'' کرلیا ہم نے گریباں کو مرے دشمن اگر ترسیں تو ترسیں آب حیوال کو غنيمت جانتا ہوں جب ہجوم پاس وحر مال کو

که پھر دیوانہ بنتا پھاڑ کر جیب و گریباں کو

تری فرفت کا جینا اور ابنا خونِ دل پینا سجه لیج کهاب میرے بھی ملنے دالے کہتے ہیں ندر کھ لیائے اک تصورتم نے میری وحشت کی

اگر آئے تو بیہ دل پھر اُسی سفاک پر آئے اگر حیا ہوں تو حیا ہوں پھراُسی غارت گرِ جاں کو تمہارے دیکھنے والے کا حال اب اور ہی کچھ ہے ذرا دیکھوتو جنبش تک نہیں ہوتی ہے مڑ گاں کو ہمیں برباد کرکے جار لوگوں میں تو شرماتا دکھاوے کی پشیمانی تو ہوتی ناپشیماں کو غرض،مطلب،تعلق واسطه جب کچھیں اُس سے تو پھر كيوں جمع كرتا ہوں خيالات پريشاں كو زمانے بھرکوتم بھی ایک ہی لاٹھی سے کیوں ہاتکو سوانح موسیٔ عمران کی پڑھ کرا ہے میاں ناصح عجب عالم میں دیکھا ہے کسی غارت گر جاں کو بناؤل كيا مجھے كوئى مثال الىي نہيں ملتى وہ دل ہی ابنہیں پہلومیں جو بیرائے دیتا تھا اے گھورواُ ہے گھورو، إدھر حجما نکو، اُدھر حجما نکو تنبسم کیوں ہے ثابت دیکھ کر جیب وگریبال کو ترے نزدیک کیا میراستبھلنا غیرممکن تھا صفی کوتم کسی بے لاگ سے پوچھوتم دے کر

سی لوم کی بے لاک سے پوچھو مم دے کر کہ ہند د کو دھرم،ایمان پیاراً ہے مسلماں کو



آیا ہے پند اس مگیہ ہوش ربا کو سینے سے لگالوں دل یابند وفا کو كياغم ہے اگر لوگ ہميں ڈھونڈرہے ہيں ہم ڈھونڈرے ہیں ترنے قش کف یا کو صورت بھی قیامت میں دکھانی ہے خدا کو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ دل چیز ہے کوئی کیا آ گ گی ہائے زمانے کی ہوا کو معثوق دغاباز تو عشاق فريبي دیتا ہوں دعا ئیں تری ہرایک جفا کو دنیا میں مرے نام یہ بکتی ہے محبت مخلوق ستاتی رہی خاصانِ خدا کو کھ حفرت اوسف ہی یہ موقوف نہیں ہے فرہادنے بصری سے جان اپنی گنوائی تم بخت نے بدنام کیا اہلِ وفا کو آ تکھوں سے مٹایا تر نے قش کف یا کو تعظیم کی تعظیم ہے ارمان کا ارمان

کیا جانے صفی کون کی مٹی سے بنا ہے ہنتا تبھی دیکھانہیں اس مردِ خدا کو

ہمائے گرے نگاں کے گرکو مبافر جس طرح نکلے سفر کو سلام اس انجمن آرا کے گھر کو کھڑے ہوتو ہٹو، بیٹھوتو سرکو ہوا کا رخ تو دیکھو سے کرھر کو مری آ ہوں میں پھر ڈھونڈ واٹر کو وفا کی بحث چھیڑی عمر بھر کو دیا ہے طول اُس نے مخضر کو غنيمت جان لو دردِ جگر كو یہ تھوڑا بھی بہت ہے عمر بھر کو اگر دنیا ہے اک رستہ تو واعظ یہ رستہ جائے گا آخر کدھ کو محبت سے مجھے کیوں دیکھا ہے نظر لگ جائے گی تیری نظر کو سمجھ جتنی ملی ہے ہر بشر کو أسے پیچانے کافی نہیں ہے ملا ہے دادگر بے دادگر کو چیری ہے آسال سے اور اُن سے ہے کس حرف کے زیروزبر کو زمین وآسال اےمیرے مالک جو تکتا تھا تبھی صورت تمہاری یکے اب کس طرح د بوارودر کو حريم لامكال كا جوڑ ول كيا كدهرے آب آئے ہيں كدهركو ترے دن رات کے بے بردہ جلوے زمیں پر لائیں گے شم وقمر کو وہ آنے کا تبھی وعدہ جو کرلے تومیں پکوں سے جھاڑوں رہ گزرکو نظرا کیں خدائی بھر کے جلوے بنالے تو سہی کوئی نظر کو نشيمن كيا بيح كا فصلٍ كل ميں چن کی آ گ لگ جائے گی گھر کو کیا آخر مجھے محروم دیدار اری کم بخت آ تکھیں اور چھر کو ادائيں ياس بلواتي بين أن كي نگاہیں ڈانٹتی ہیں، دُور سر کو رضائے دوست پرمزمٹنے والے سمجھ کر کیا کریں گے خیر وشر کو صَفّی اس نے ہارا ساتھ چھوڑا

نصیحت ہوگئ اب عمر بجر کو



أن چكا آه سحركو نالهُ شب كيركو کیوں سنے وہ کان رکھ کراب مری تقریر کو تیر سے جیسا قدر انداز گانٹھے تیر کو اس نے یوں روکا نظر سے نالہُ شب گیرکو مصلحت ہوگی جدائی آہ سے تاثیر کو ورنہ مجھ سے بیر کیا تھا کاتب تقدیر کو نازکی ناکام رکھ دیتی ہے دامن گیر کو اُن کے قابو سے نکل جاتا ہے ہر تقصیر وار اُن کے ہننے پر مجھے رونا پڑا تقدیر کو میرے رونے پر مری تقدیر کو ہنسنا پڑا دوست النا نام رکھتے ہیں مری تدبیر کو جیسی کرنی چاہئے تھی عاجزی اس کی نہ کی تیرے صدقے لا دوا کے ساتھ ہی تا ٹیرکو عارہ گراُن کے بھی آنے کی کوئی تدبیرسوچ ۔ کھٹکھٹانے سے تمہارے گھر مرا درگہ بنا چومتے جاتے ہیں سب دروازے کی زنجیر کو ہم ای سے کیوں نہ یوچھیں خواب کی تعبیر کو اس کے دل کی کون جانے جس کود یکھاخواب میں دے کے کُل ٹیکھی نظر کی زدے دشمن کچ گئے یوں کہا سیدھا تو کر کیج ذرا اس تیر کو لوگ ہوجاتے ہیں عاشق دیکھ کر تصویر کو مرمٹا بندہ جو اُن کو دیکھ کر تو کیا ہوا دوسرے کا جاہنے والا بھی ٹھیرا ہی کیے کون مری تحقیر کو نازی کس کو ملی ایسی، ازل کے دن ملی جو کیک تیری کر کو وہ تری شمشیر کو كيون نه موصدمه ري چنگي سے جھٹ كرتيركو ہوں خطااوسان ہی تو کیوں نہ کرجائے خطا میں بھی صورت کو تکتا ہوں بھی تصویر کو حسن خود بھی دل رہاہے اک حسیس بھی دل رہا واہ کیا ثابت کیا ماحول کی تاثیر کو عاشقوں میں بیٹھ کروہ عاشقی کرنے لگے ساتھ ہی دربان کے دروازے کی زنجیر کو مجھ کو گھر میں دیکھ کراب وہ نکلوانے کو ہیں خود نہیں روھ سکتے اینے ہاتھ کی تحریر کو کے نوشتہ اُن سے لے کر دفت پر کس کو دکھا وک خواب میں آئے سے پوچھیں خواب کی تعبیر کو ہم نے اب تو ٹھان لی، محروی تعبیر سے مشغلہ درکار ہے دست گریال گیر کو آ سنیں دشمن کی حیورٹی دوست کا دامن سہی جان کر یارس کو پھر اور خاک اکسیر کو بے قرینہ اہلِ دنیا، عیشِ دنیا کھو کے وتت پر کیوں آئے کیا معثوق بھی کچھ موت ہے دخل ہی جس میں نہو تقدیم یا تاخیر کو راسى سے ہوجو كج فہمول كونسبت اے صفى

بس وہ ایس ہے جو بگلے سے ہے ٹیر ھی کھیرکو



تم وہ ہو جو وفا کی عوض بھی جھا کرو کوئی خطا کرے تو خدا جانے کیا کرو ول أس نة تم كودرد سے خالى نہيں ديا اب دير كيا ہے لوشنے والو مزاكرو دل اور دل میں دردنہو ہائے دوستو کیا ہوگیا ہے جلد کچھ اپنی دوا کرو دل لے کے زندہ چھوڑ دیا کیا غضب کیا میری قتم بس اور ذرا دل کڑا کرو

دیوانہ ہے صفی تو ملامت سے فائدہ ا ما المِ شهر! دوست اگر جو، دعا كرو



پہلے ہر ایک کی نظر سمجھو مجھ کو دیکھو مری نظر سمجھو میں بشر ہوں مجھے بشر سمجھو حسن کو دیکھو، دیکھ کر سمجھو جو سمجھنا ہے عمر بحر سمجھو ہے بڑا امتحال اگر سمجھو بس اس ایک بات برسمجھو بجه أدهر مجهو، كجه إدهر مجهو دوست کے عیب کو ہنر سمجھو میرے کہنے سے پیشتر سمجھو ال میں وسعت بے جسقدر مجھو تیر پیوست ہوگیا دل میں اب اے تم مرا جگر سمجھو جوندر کھتا ہو، اپنی ذاتی رائے ایسے انساں کو چیج ادھر سمجھو

سب كوعاشق نهاس قدر سمجھو غیر کی بات بے اثر سمجھو کی خطا تو کوئی فرشته نہیں خوش نما ہے مگر نظر بازو زندگی کیا ہے اک معمّٰہ ہے ے کشو پیر ہے کدہ کا کام ناسمجهتم كوجانة بين رقيب غلظی واقعات فہمی کی دوئتی کی نباہ اس میں ہے بات تو جب ہے مدعا میرا عشق اک لفظ ہے مگر تو بہ

کچھ بھوائے مقی وہ کہتے ہیں میری ہر بات معتبر سمجھو

نظلم بھی کچھ طلم ہے،اس سے بھی سوا ہو کیکن اسے کچھ پاس ہمارا بھی ذرا ہو وہ ہم سےخفا اور پھراس طرح خفا ہو الله برُا حاہنے والوں کا برُا ہو اب اُن کی بلاے کوئی خوش ہو کہ خفا ہو بیضد ہے کہ بس اسکے سواسب سے نباہو شا کر بھی بے ہوشی کے عالم میں ہنسا ہو اب تك سبب كرية ول ميس نے نه يايا محفل سے گئے آپ کدھر ہوش کی صورت میں ڈھونڈر ہاہوں کہیں نقش کن یاہو معلوم نہ تھے مجھ کو محبت کے قریبے مختار ہوتم پھر سے اگر کوئی خطا ہو اییا تونہ ہو خود ہی کہیں آبلہ یا ہو کانٹے توم رحق میں بہت بوئے عدونے اے کاش پیطالم انہیں پھولوں میں بسا ہو بۇداغ محبت كى تجھآتى توبىدل سے وہ درد مجھے روز ہو، توجس کی دوا ہو وہ دل مرے پہلومیں ہو،تو دردہوجس کا ہم نے تو فلک سے بھی آرام نہ پایا جو کوئی بردا ہوتو ذرا دل بھی بردا ہو جو مدتوں آغوشِ تصور میں رہا ہو اب وہم کوبھی اس کے رہے ہم سے کنارہ

تو بھول گیا اس کو جو اے یار فراموش ممکن نہیں بچھ کو بھی صفی بھول گیا ہو مسیمہ



نه ملو تو نه ملو ایک نظر دیکھو تو کس طرح، میری قسم تم کوادهر دیکھوتو لالل لال آئنھیں سیکیسی ہیںادهر دیکھوتو ہے تو وہ وعدہ فراموش مگر دیکھو تو کچھ تو منہ سے کہو للہ ادھر دیکھو تو کیا کہوں پھر بھی آئینہ اگر دیکھو تو کیا کہوں پھر بھی آئینہ اگر دیکھو تو

تم کولازم ہے وفا ہم سے اگر دیکھوتو پھر یہ ہم ہم نہ رہیں ایک نظر دیکھوتو سردسرد آبیں بیکسی ہیں ذرا سرتو اٹھا ؤ ہم نشینو! ابھی جھلکی سی نظر آئی ہے فکر ہے شرم ہے کیوں سربہ کریبال کیوں ہو تم کوصورت پہنیں ناز بہت سے لیکن

اس کے عشاق تو بل بل میں جھگڑتے ہیں صفی ایک کے دیکھنے والے ہیں اگر دیکھو

## £

کھیل، ٹھٹا، دل گی ہے ہے کسوں کی ہائے تو جھے کو اپنی ہی قتم ہے پھر اگر پچتائے تو وہ بھی آ جا کیں موت میری آ ئے تو کام بن جائے گا، شاکد جان پر بن جائے تو غم میں فرق ہول رہنج میں ہول شادسب کچھ جان کر جی بہل جا تا ہے بہلا نا کسی کو آئے تو آئے تو آئے ہو آئے کم کو برا منہ سے نہ بولوں واہ واہ وہ وہ لہو میرا پیے تو جان میری کھائے تو اس کو لانے والے لاکس ان کی محنت چیز ہو کیا کروگے اے منح پھر بھی جو دل گھبرائے تو



",



دل کو کیوں اس سے بھلاشوق ملاقات ہے یہ کچھ بھو میں نہیں آتا ہے کہ کیا بات ہے یہ یہ جو اغیار کی دوٹوک ہوی آپی میں کچھ بھی بھی ہے یہ معلوم کہ کیا بات ہے یہ جھ سے کھینے کا سبب اور تو کوئی بھی نہیں اُن کومعلوم ہے عاشق ہوں میں بس بات ہے یہ

آپ بہبود علی ہی کو بتاتے تھے صفی

جانتا ہوں میں بڑارندخرا بات ہے سہ --



پہنچاؤ وہ ضرر ہو تہہیں جس سے فائدہ بے فائدہ ہے ظلم تو کیا اس سے فائدہ جی باغ باغ ہوکوئی الیں دوا کرو انبارِ لالہ و گل و نرگس سے فائدہ تعریف اسم وار اگر ہوتو لطف آئے پہنچا ہے آخر آپ کوکس کس سے فائدہ سکینِ اضطراب سے جنبش نہ کچھ ہوی اے شوق وصل اس دل ہے سے فائدہ ہم تو نگاہ ناز کے قربان ہوگئ دشمن اٹھا کیں گے تری مجلس سے فائدہ اب وہ دوا ہمارے لئے زہر ہوگئ اگلے دنوں میں سب کوہواجس سے فائدہ لئے کام اپنی زندگی مستعار سے فائدہ سمجھے نہیں ہیں زندگی مستعار کو وہ لوگ جواٹھا تے نہیں اس سے فائدہ

''اوخویشتن گمُ است کرار ہبری گند'' مفلس کو کیاصفی ! کسی مفلس سے فائدہ



الله نه كل جائے بھرم اور زیادہ نم کیوں ہے مرا دیدۂ نم اور زیادہ ملتا ہے مزہ تیری قشم اور زیادہ بال اور زیاده هوستم اور زیاده ہم ہیں کہ وفا کرتے ہیں ہم اور زیادہ وہ آج سے کل دیتے ہیں تم اور زیادہ معلوم نہیں ہم کو تو کم اور زیادہ بس تیرے کرم پر ہے نظر، تیرا کرم ہو تجهدكو، ترى محفل كوجود كيهي بهي واعظ ہوگی ہوس حور و إرم اور زیادہ جظم سے باک ہورسوائی سے بے خوف پھر کیا ہے تہ ہیں؟ روئیں گے ہم اور زیادہ کیا بات ہے بہ حسرت دیدار بھی نکلی یے چین ہے دل تیری قشم اور زیادہ ہے بات بیمعثوق ہیں کم اور زیادہ دنیا میں حسیس اور نہیں اور بہت ہیں ہے شہر میں بدنام صفی تواسے کہئیے حاجا کے کسی بزم میں جم اور زیادہ



## 'w"



اپی سمجھ ہی ماری گئی تھی دیکھا پچھ تھا نکلا پچھ عشق نکلا پچھ عشق، محبت وحشت، سودا، نام ہیں اس کے کیا کیا پچھ صاف کہیں گے ہم کچھ تھے اور آپ نے ہم کو سمجھا پچھ ایسا ویسا کیسا سمجھا، ایسا پچھ ہے نہ ویسا پچھ اور قبحے اب کیا ہونا ہے سوچ نہ انجام ابنا پچھ دیوانے کا کام یہی ہے کہنا پچھ ہے کرنا پچھ اس نے ہجھ کو کیا سمجھا ہے اب تک میں تو نہ سمجھا پچھ ان کا خام کیس کو نہ سمجھا ہے اب تک میں تو نہ سمجھا پچھ ان کا نازک ہاتھ فیسمت اس بے تاب پہٹھ ما پچھ دنیا کے قابل نہ رہے تو سمجھ میں آئی دنیا پچھ ابنا پھھ ابنا پھھھ ابنا پھھ ابنا پھھ ابنا پھھھ ابنا پھھھ ابنا پھھھ ابنا ہے کہ ابنا پھھھ ابنا ہے کھھ ابنا پھھھ ابنا ہے کھھ کا بھھ ابنا ہے کھھ کا بھھ کے کھھ کے کھھ کا بھھ کے کھھ کا بھھ کے کھھ کا بھھ کے کھھ کا بھھ کے کھھ کے کھھ کا بھھ کے کھھ کا بھھ کے کھھ کا بھھ کے کھھ کا بھھ کے کھھ کے کھھ کا بھھ کے کھھ کا بھھ کے کھھ کے

ہم سمجھے ہی بیار کے قابل حسن تو نکلا کیا گیا گیا گیا ہے وال کا آنا اور ہی کچھ ہے تونے اس کو سمجھا کچھ عشق سمجھ سے اللہ اللہ ہیں وہ سمجھیں گے کچھکا کچھ عشق سمجھ کا کام نہیں سمجھ کا کام نہیں سینے شاول ہے وال میں ترب ہیں لذت فاطرخواہ میرا قول و فعل نہ دیکھو میں ہوں اُن کا دیوانہ میرا قول و فعل نہ دیکھو میں ہوں اُن کا دیوانہ میاتو سب کچھ یا تو جیسا جان نہیں بیچان نہیں اُن کی حود وست، تو ایسے، جیسے شکوہ ٹالنے آئے ہے کہ دل کی مجھ کو فکر نہیں اب یہ بھی ٹھیر ہی جائے گا دل کی مجھ کو فکر نہیں اب یہ بھی ٹھیر ہی جائے گا در ر جو ٹوٹا تھوڑا سا آرام ملا دل بھی ہوائیں چھائے بادل بھو لے گلشن آئی بہار دل تھی ہوائیں چھائے بادل بھو لے گلشن آئی بہار کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا میں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا ہیں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا ہیں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا ہیں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا ہیں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا ہیں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا ہیں خود سے باتیں دوست یہ سمجھے کوئی ہے کرتا تھا ہیں دوست سے باتیں دوست سے کرتا تھا ہیں دوست سے کرتا تھا ہیں دوست سے باتیں دوست سے کرتا تھا ہیں دوست سے کرتا تھا ہیں دیں ہیں دیں ہیں ہیں کی دوست سے کرتا تھا ہیں دیں ہیں ہیں کرتا تھا ہیں دوست سے کرتا تھا ہیں دوست سے کرتا تھا ہیں دوست سے کرتا تھا ہیں دیں دوست سے کرتا تھا ہیں دوست سے کرتا تھا ہیں دوست سے کرتا تھا ہیں دوست سے کرتا

آ کے وہاں سے بیٹھے ہیں حضرت گھٹنوں بیں سرڈالے ہوئے یا ہے سوچ صفّی کو غزل کی یا اس نے پھر پوچھا کچھ

> بائے ظالم بھی إدھر تو دیکھ

. آپ اینی ذرا نظر تو د کیھ

دید بازوں کو آئھ گھرتو دیکھ اس کودل میں بھی سوچ کرتود کھ د کھے بے تابی ٔ جگر تو د کھے

خیر میری نه دیکھ بے تابی

نه ہوں مایوس د یکھنے والے

میں نے دیدی ہے جھ کودل ی چیز

سب میں آئیند کیھنے والے آگے پیچھے اِدھراُدھرتو دیکھ ول کو کیما قرار آتا ہے میری جانب ندد کیھر کرتو دیکھ آت نکھ کا اثر ہرکسی کو ند دیکھ کرتو دیکھ وہ جود کیھےتو پھیر لے آئکھیں اک نظریوں بھی دیکھ کرتو دیکھ حوصلہ ہے تو غیر محفل میں کم ہے کم ان کورات بھرتو دیکھ ہیر جلوہ پرائی آگ میں پڑ طور کا سا ہے دل جگرتو دیکھ کو کو کو کیھاور اپنا گھرتو دیکھ

ہوتا ہے ترا ہرکس و ناکس سے گلاد کھے

ہوتا ہے ترا ہرکس و ناکس سے گلاد کھے

ہوا پہ بھروسہ ہے تو پھراپی ہوابائدھ

صرف اپنے لئے جہد بقا خود فرضی ہے

اسلاف کی تو بین نہ کرسب کی بقاد کھے

احباب سے پرعیش ہے اغیار کی دنیا ہے آ کھے تو نیرنگی منشائے خدا دکھے

محمال ہے کہ جواور بھی اچھا کوئی منظر

مکن ہے کہ ہواور بھی اچھا کوئی منظر

مکن ہے کہ ہواور بھی اچھا کوئی منظر

میزا پہ ٹھی کو بہی چاہئے اپنے کو ذرا دکھے

گوش و دہمن و چشم سے لے اپنے صفی کام

گوش و دہمن و چشم سے لے اپنے صفی کام

گھولے سے بڑاس، نہ بڑا کہ ہونے کھ

میں اور بے وفائی کروں رنج وغم کے ساتھ جبتک کہ میں م ہے ہیں ہیں مرے ایک دم کے ساتھ جب میں نہیں تو شکوہ جور و جفا کہاں جھڑے ہیں بیتمام مرے ایک دم کے ساتھ اک جیب کے بینے ہیں یہاں اب ہزار جیب یہ ساری برکتیں ہیں جنوُں کے قدم کے ساتھ محفل تری اُداس ہے جب سے صفی نہیں دل چہیاں تمام تھیں اُس ایک دم کے ساتھ دل چہیاں تمام تھیں اُس ایک دم کے ساتھ

# ر, کی،،



یعنے ادا شناس بھی ہے وہ مثین بھی کچھ شوخ بھی ہو اور ذرا کچھ متین بھی اب کیا ہے آسان بھی میرا! زمین بھی لیکن یہ ڈھونڈتی ہے ذرا سامعین بھی بے کار ہوگئ ہے مری دوربین بھی ہے کند ذہن بھی وہ سمگر ذہین بھی خائین بھی اس کو جانتا ہوں میں امین بھی وہ ایک ہائے ایک بھی ہے اور تین بھی گر ہاتھ میں کسی کے ہے بیانہ! چھین بھی گو برم ہی تھے جمع بہت سے ذہین بھی دامن بھی میرے یاس ہے اور آسٹین بھی یا حاضر رکاب رہے کمترین بھی پہلونشین جو ہے وہ ہے دل نشین بھی بیدا کرو مکان کے قابل مکین بھی ان ہے ہے کچھ گمان بھی مجھ کو یقین بھی دنیا بھی میرے سامنے ہے اور دین بھی اب تو ہے آ سان بھی دشمن زمین بھی پھریہ ستم کہ ان کو ہے اس پریقین بھی

ہے منگسر مزاج بھی ظالم حسین بھی لا کھوں میں ایک ہوتو ہو ایباحسین بھی اس ماہ ویش نے خاک کا پیوند کر دیا میجهصوت سرمدی سے نہیں کم صدائے دوست اب تو خیال میں بھی نہیں آ رہے ہیں وہ اورول کے حق میں سادہ میرے واسطے بلا وعدہ کی لاج کیجھے نہیں دل کی داشت ہے شاہد بنا ہے عاشق و معشوق عشق کا ہمت اگر ہے پیر مغال کا ہے رعب کیا یائی اسی نے بات جوتھی میرے ذہن میں کچھ ما نگنے کی لاح نہ کچھ رو کنے کا بس تنها ہی جائے گا وہ سوار سمند ناز! بدرات میرے واسطے معراج کی ہے رات دل ہے اگر تو دل کی جگہ غیر کو نہ دو مُدعام گومگو میں بائے مرے دل کا مدعا سب يوچه مجھے عثق کی نیرنگیاں نہ پوچھ میں ان کے اپنے باب میں شاہد کہاں سے لاوں دشمن سے س لیا ہے کہ میں بدر کمان ہوں

معثوق ہی ہے ہیں تو کس بات کی کمی سب پچھ ہیں ابشریکھی وہ ہیں ذہیں بھی کیا رنج بے محل جو صفی ہے سخن سرا کل کو بجائے بھینس کے آگے یہ بین بھی

نیل کابندہ پرورآ پ سے بےزار ہے ہرآ دی ایک دو تو کیا کہی کہتے ہیں اکثر آ دی خیر ہووہ یا تو دیشت تھے ہمارے نام کے یا تو یہ تانتا بندھا ہے آ دی پر آ دی ذکر کس کا ذکر وہ بھی رو تھنے والے کا ذکر بیٹے بیٹے کیوں چھبو دیتے ہیں نشتر آ دی ان کا نظارہ ہے یا رب یا یہ کوئی لوٹ ہے کیوں گرے پڑتے ہیں ایسے آ دمی پر آ دی اس بلاوے میں کوئی نی تو نہیں ہے خیر ہو آ رہا ہے آج اُن کا آ دمی پر آ دی اس بلاوے میں کوئی نی تو نہیں ہے خیر ہو تو کا اسلام کیا اسلام تھا سیٹروں لاکھوں یہ بھاری تھے بہتر آ دمی



ہاں مگر یائی ہے ظالم نے طبیعت اچھی یہ تو سے ہے کہ صفی کی نہیں نیت اچھی آ دی وہ ہے کہ جس کی ہوطبیعت اچھی کیا ہوا آ پ نے پائی ہے جوصورت اچھی س لیا تھا کہیں مطلب کی محبت انجھی آج وہ یو حصے آئے ہیں ہمارا مطلب یوں تو ہرایک کو ہے اپنی ہی صورت احیمی خوبصورت ہے وہی جس بدزماندریجھے تجھ سے سودرجہ ترے ملنے کی حسرت الچھی کچھ بھی ہوایک تمنا تو ہندھی رہتی ہے ڈال دی ڈالنے والوں نے عداوت اچھی نہیں اینے میں کوئی حاہنے والا تیرا وصل سے تیرے سمگر تری فرقت اچھی کوئی ارمان نہیں ہے تو فقط بے تابی ان کے آتے ہی بدل جاتے ہیں تیرے تیور اے صفی حاہد انسان کی نیت اچھی



بھر تازہ رنج پہنچا ، پھر تازہ آفت آئی جاتی نہیں الہی تقدیر کی برائی يا صبر كر ليا تقا يا جبر كر ليا تقا القصه اب تو دل میں کچھ اور تھی سائی یا اس سے دوستی تھی یا صورت آشنائی اس کا خیال دل سے اتنا بھلا دیا تھا يبهى سجھ چكا تھاسب كوششيں عبث ہيں جب دل میں میل آیا کیا خاک پھر صفائی نالوں کوروکنے کی عادت بھی ہو چلی تھی يہ بھی سمجھ چکا تھا ہے اس میں جگ بنسائی اب کھے دنول سے بیابھی مدِنظر ہوا تھا دیدار کی تمنا ہے ایک بدنمائی میں اپنی کر رہا تھا اب صبر آ زمائی میں اینے حوصلوں کا اندازہ کر رہا تھا راحت ناتقى تو كوئى تكليف بھى نہيں تقى كيا شوق وصل كا تها كيا تها غم جدائي

دل بھی صفقی ہے اپنا ہونٹ اپنے دانت اپنے کس کی کریں مذمت ،کس کی کریں برائی ؟



تم چلاؤ تیخ بھی، اپنی نظر سے تیر بھی کوئی میرا جرم بھی، کوئی مری تقمیر بھی سیرھی نظریں پھیرکراس نے کیا انکاروسل میرے دل کے ساتھ توڑا شاکدا پنا تیر بھی ہم کو دنیا میں نہیں ملتی کوئی اس کی مثال بات پچھرکھتی ہے ایسی آپ کی تصویر بھی اک طرف تو وفا ہے اک طرف حن وفو ہے ایسی تبول سامنے تصویر بھی نزندگی میں پچھ بی دن ہوتے ہیں خودکو جن دنوں تا میل تصویر سمجھے صاحب تصویر بھی میں تو صد تی ہوں لیکن نام کے آگے مقی میں جھکو میر بھی میں سے میں عامر دست کھو دیتے ہیں مجھکو میر بھی میں سے میں عامر دوست کھو دیتے ہیں مجھکو میر بھی



آگے رہے کچھ بات بنائی نہیں جاتی ہے جو آ نکھ اٹھائی نہیں جاتی ہم اپنے کو اب لاکھ وفادار جماؤ آ جاتی ہے دل میں جو برائی نہیں جاتی ہے دل میں جو برائی نہیں جاتی ہے دل میں جو برائی نہیں جاتی ہے سے کہاک میں بی نہ بول ان کی گئی میں کیا جانے کو یوں ساری خدائی نہیں جاتی ہے میری طبیعت ہے وہی اگلی طبیعت کوں آپ تو کہتے تھے کہ آئی نہیں جاتی ہلاگ بول میں اس پھی پھر تھے کہاں ہے خالم وہ ترے دل کی برائی نہیں جاتی ہے کس کو خبر تھی کہ کریں گے مجھے رسوا یاروں سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی ہے کس کو خبر تھی کہ کریں گے مجھے رسوا یاروں سے کوئی بات چھپائی نہیں جاتی

بدنام تو ہوتا ہوں محبت میں صفی میں عادت ہے یہ جاتی نہیں بھائی نہیں جاتی



> وہ لوگ ہائے پروہ دنیا سے اٹھ گئے پہلے کی وشنی نہ صفی اب کی دوستی



گڑی تو گڑی اور بنی تو بنی رہی
لیکن کسی کی یاد ہمیشہ گلی رہی
گڑی تو بنی رہی
گڑی تو گڑی اور بنی تو بنی رہی
مجھ سے تمام عمر جے دشمنی رہی

جب اُن سے دوسی ندرہی، دشنی رہی صدمہ رہا، ملال رہا، بے کسی رہی کیا کہتے وشنی رہی یا دوسی رہی پھراُس کودوست جان رہاہوں ہزار حیف پہلو ہزار ہم نے کئے گرچہ اختیار لیکن جواس کےدل میں شفی تھی شفی رہی آئینہ دیکھا نہیں اپنے سے شرم ہے اچھا ہوا جو مجھ سے اُسے برظنی رہی یوسٹ کودیں دعائیں زلیخا نے سیر مقام کیا دیوانہ تھا جوقیس کی بن سے بنی رہی عاشق کو کوئے یار سے بہتر مقام کیا دیوانہ تھا جوقیس کی بن سے بنی رہی تاریکی مزار تو مشہور بات ہے کچھ ہم بھی ڈھونڈھ لیس گے اگرردشنی رہی فقریک کے واسطے اب کیا کروں صفی دہی کم سنی رہی داڑھی بڑھائی پھر بھی وہی کم سنی رہی

ہے اگر خاموثی اچھی چیز خاموثی سہی
یا ہے خاموثی مقدر میں تو خاموثی سہی
دوگھڑی کے داسطے بھی لطفیہ بے ہوثی سہی
زہد کا زہد ادر سے نوشی کی ہے نوشی سہی
ادر اگر ایبا نہ ہوتو خانہ بردوش سہی
مجھ کو جان و دل سے اپنی خود فراموثی سہی
ہوش کا ہوش ادر بے ہوشی کی بے ہوشی سہی
کیا ہم آغوشی تمنائے ہم آغوشی سہی
کیا ہم آغوشی تمنائے ہم آغوشی سہی
نہیں کا نام رو پوشی تو رو پوشی سہی

کچھ دنوں اب یادِ نالہ سے سبکدوثی سہی

کچھ کہینگے تو کہیں ہم اسی سے حالِ دل

اے جمالِ یارمیری تاب لانے کی نہ دیکھ
مست ہوجاؤں کی کی مست آ تکھیں دیکھ کر
جب کی کے دل میں گھر ہوگاتو ہم پائیں گے چین
مجھولنے والا مرا مجھ سے نہ بھولا جائے بس
دیکھ کراس کو یہ حالت ہو کہ پچھ دیکھا نہیں
اس سے مل کر چھوٹے والے دنیا چھوٹ جائے
ہوکے غائب آ کھ سے اپنی ہی دھن میں کرلیا

جی بہلنے کا صفّی ساماں نہیں کوئی تو کیا خیراپنے دوست کی تقریبِ گل پوژی سہی



وہیں تسکین کی صورت بھی نکلی یہ جہاں نکلی

دعانگلی خوش میں منہ سے یاغم میں فغال نگلی

شمص آزردہ کرنا کون ساکم بخت جاہے گا

ہاری جان ہی لی آخراس بیاری دل نے

غضب میں مجھ کوڈالا اور بھی حسن عقیدت نے

کھنگتی پھانس نکلی یا مرے دل سے فغال نکلی نکلنے کی مگر جو آرزو تھی وہ کہال نکلی نہیں نکلی بھی میری آرزو تو مہر بال نکلی

یں ن ک میرن اردو و ہرہاں ک تری وہ بدگمانی آج تو اے بدگمال نکلی

سری وہ بدلمان آئ تو آئے بدلمان کی یہاں جودل میں آئی تھی دہی منہ سے وہاں نگلی

نوید وصل کے سنتے ہی سکتہ ہو گیا مجھ کو صنعی مارے خوشی کے بات بھی مندے کہاں نکلی



تری آئکھ ہراک نے پیچان لی مرے دوست ناحق مری جان کی ہٹیلا ہے جو ٹھان کی ٹھان کی وہ جس بات پر اڑ گیا اڑ گیا ہنسو دیکھو میں نے خطا مان کی گڑ جائے گا دشمنوں کا مزاج اسے کیا کہیں جان دی جان لی جو ہم مر مٹے اس کو اپنا کیا ملی آئکھ اور آئکھ پیجان کی کسی کی نظر کو نظر ہو نہ جائے نہ یایا کہیں بندگی کا وجود خدائی توبندے نے سب جھان کی ہمیشہ کو میں آپ کا ہو گیا اگر جان دل ہے بھی آ سان لی وہی دل کا مالک وہی جان کا نہیں شکویٰ جو دل لیا جان کی جومیں نے کہی آپ نے مان لی کوئی مات ایسی تو اب تک نہیں

> ہوا کچھ نہ کچھ تو خلاف مزاج صفی نے کتاب اپنی گردان کی



غم سے چھٹکارا دلایا جان کی آخری اک بات اُس نے مان کی بات رکھ لے اپنی اے جوش جون جون جون کے جون دی یا جان کی ایک واہ واہ کوہ کن نے جان دی یا جان کی جوان کی پروانہیں ہے اب جھے میرے دل کی بات اُس نے جان کی اب تو اس پر اور پیار آ ہی گیا دُوں کی یاری چیز کیا آسان کی کوچہ گردی کا نہ پایا کچھ علاج خاک دنیا کی صفی نے چھان کی خاک دنیا کی صفی نے چھان کی

منظور مجھے آپ کی بیاچشم غضب بھی لیکن کوئی باعث بھی کوئی اس کا سبب بھی شوخی کی میشوخی ہےادب کا ہےادب بھی ان نیجی نگاہوں نے لیادل تر مے صدقے نیجی نہ ہوئی اُن سے بھی آ نکھ ہاری قسمت سے ملا ہے دل آ زار طلب بھی ار مان برهاتی ہے تری چشم غضب بھی اب اے ستم ایجاد کوئی اور ستم ہو اب خير سے نكلى نگه چشم غضب بھى يهلي تو تجھي آنکھ ملانا نہيں آيا کیا خاک کم حال کوئی سامنے اُن کے دشوار سے دشوار جو ہو جنبش لب بھی سنتے تھے کہ دنیا میں ہے کچھ سن طلب بھی ب مانگے کے دل اس نے لیاما نگ کے ہم سے په چشم عنایت بھی تری چشم غضب بھی مطلب کی ہے، موقع کی ہے، سب دیکھ چکے ہم اب بھی ہے مرے دل میں محبت تری اب بھی اب تك ترى صورت كا كرفتار بهول اب تك آ داب سکھاتے ہیں تو کرتے ہیں ادب بھی دنیا سے زالے ہیں ترے جا ہے والے بے شک شمصیں آتا ہی نہیں رحم کسی پر اب بھی یہی کہتا ہوں کہا تھا یہی جب بھی ممکن ہے کہ آئکھوں نے تری دل کولیا ہو انداز تو ایسے ہیں نہیں کوئی عجب بھی تھے سیکروں سامان متفی زندہ دلی کے

اعجاز كلب تفاحبهي اعجاز كلب بهي



سیج تو یہ ہے کہ محبت ہے تو رسوائی بھی کتتے ہیں مجھ کو جو دیوانہ بھی سودائی بھی یہ گئی بھی ابھی اتنے میں ابھی آئی بھی ہوگئی تیری وفا میری توانائی بھی ہو گر مجھ میں ذرا تابِ شکیبائی بھی تم ستم روز کرو روز خفا ہو روٹھو گو جھی تیری طرف سے ہوئی رسوائی بھی البهى بهم كجھ تخفيح كهد سكتے ہيں اوسالق دوست کتنی نادیدہ ہے یہ چشم تماشائی بھی غير كى بزم ميں كيا خاك تھا جز وہم وگماں کچھ تمہاری تو نہ ہوگی مری رسوائی بھی سب کو انکارِ محبت یہ بنالو اپنا اُن میں مجھ میں کوئی سو باریہ بات آئی بھی غیر کی طرزیه کیوں حرف نه رکھا افسوس شارع عام ہے گویا مری تہائی بھی یے بہ بےدل میں گزرتے ہیں ہزاروں وسواس تجھ کو زیبا نہیں لیکن تری تنہائی بھی مجمع عام میں تو آ کہ نہ آ، بیٹھ نہ بیٹھ اب تو منظور ہے ہم کو تری رسوائی بھی آج تک جو نہ کیا وہ بھی کریں گے کافر شوخ بھی تھا کوئی بے دردبھی ہرجائی بھی دلِ يابند محبت تحقِّ الله ركھ نکلے سودے کو مگر یاس نہیں یائی بھی رنگ بازار محبت میں ہے اپنا ایسا

شاعری اپی صفّی خاطرِ احباب سے ہے اور پھر کچھ ہے بیشغلِ شبِ تنہائی بھی



آج اُن کی وہ سب زبانی تھی کیا طبیعت انھیں پہ آنی تھی تیز تھی، تند تھی، پرانی تھی اور کیا مجھ سے چھیٹر خانی تھی

ہم نے کل تک جودل میں ٹھانی تھی اور معشوق بھی تھے دنیا میں پچ گئی شخ ہی کو ورنہ شراب کس یتم کس رہے تھے کل فقرے دل کی حالت پہ رنج ہوتا ہے۔ اُس کی آئی جھی کو آئی تھی ہے ہجر کا داغ بھی نہیں دل میں یہ بھی اک آپ کی نشانی تھی ہجر کا داغ بھی نہیں دل میں یہ بھی اک آپ سے پھپانی تھی ہم سے ملتا ہی کیا کی کا دل چار دن کی تو زندگانی تھی اُن کی دہلیز پر کیے سجدے ہم کو تقدیر آزمانی تھی اے صفی عاشق میں یہ ذکت تو نے کوئی مراد مانی تھی



نہ وہ حالت ہے ہماری نہ وہ حالت تیری ہو نہ رشمن کے بھی رشمن کو محبت تیری ہم تو جیتے ہیں فقط د مکھ کے صورت تیری سچ ہے الفت نہیں منہ دیکھے کی الفت تیری پر بھی جاتی نہیں ظالم یہ محبت تیری ہوگی اے واعظِ سمج فہم وہ جنت تیری ایک دن تجھ کو رلائے گی بیصورت تیری کاش آ جائے مری جان یہ آفت تیری بہلے کچھاور ہی صورت تھی بیصورت تیری اُف رے وہ حسن تراہائے وہ صورت تیری غیر پھر غیر کے دل میں ہو محبت تیری ہم تو کرتے ہیں ترے منہ یہ شکایت تیری ورنہ معلوم ہے دنیا کو حقیقت تیری

د کھے لی د کھے لی بس ہم نے طبیعت تیری

کیا غرض اس سے ہودشن پوعنایت تیری

یہ بھی آ جاتی ہے جب د کھے لی صورت تیری

ترک الفت ہی نہیں قطع تعلق بھی کیا
دخل ہوگا نہ بھی جس میں گنہ گاروں کا
حیاہنے والوں کا ہنگامہ کی دن ہوگا

یہ ترک بیت تیور تیے یہ تیور تیرے
دیکھنے والوں کی اک بھیٹر رہا کرتی تھی

دیکھنے والوں کی اک بھیٹر رہا کرتی تھی

اس پہ چرت ہے بڑی جھی واتجب ہے بہت

آدی کی تجھے کیچان نہیں اے ظالم

اب نه وه جم بین نه وه پیار کی صورت تیری

جان دے دی نہ اگر میں نے تو کچھ بھی نہ کیا آپ کہتے ہی رہیں کیا ہے حقیقت تیری چین آتا ہی نہ تھا تجھ کو حسیوں کے بغیر اے منعی کیا ہوئی اگلی وہ طبیعت تیری



الیی تقدیر ہو نہیں سکتی ہر دعا تیر ہو نہیں سکتی زلف زنجير ہونہيں سكتي شاعروں نے بیہ تیج ڈالے ہیں أن كى تصوير ہونہيں سكتى جونہ ہومنہ سے بولنے والی اب سے وہ وعدہ کیجئے للد جس میں تاخیر ہونہیں سکتی جن کی تعبیر ہو نہیں سکتی مجھی ایسے بھی خواب پڑتے ہیں جو نظر تير ہو نہيں سکتی نازنینوں کی آئھ میں کیوں ہو تیری تصوریے ہوکیاتسکیں یہ بغل گیر ہو نہیں سکتی پھر یہ تغمیر ہو نہیں سکتی دوست کادل نہتوڑمیر ہےدوست جن ہے تقصیر ہونہیں سکتی وہ بھی مجرم ہیں حسن کے آگے سچ کی تاثیر ہونہیں سکتی حموث میں لا کھسر کھیا و توہیج مجھ یہ جو کچھ بھی بیتی ہے متقی کیچھ بھی تحریہ ہو نہیں سکتی



دردِ فرقت کو کیا کرے کوئی ہائے عادت کو کیا کرے کوئی دل کی حسرت کو کیا کرے کوئی اس مصیبت کو کیا کرے کوئی پیار کرنے سے عار ہے تو کہو اچھی صورت کو کیا کرے کوئی

ساری خلقت کو کیا کرے کوئی دوستنوں کو تو روکوں شوخی ہے رنگ صورت کو کیا کرے کوئی چشم ودل سے چھیا ؤں در دِنہاں اُن کی صورت کو کیا کرے کوئی اييے دل كا تو خون كر ڈالول مابدولت کو کیا کرے کوئی اُن کا فرمان ہے کہ آہ و ففال ناصحوں کو سلام بھی کرلوں اس نصیحت کو کیا کرے کوئی یاک نیت کو کیا کرے کوئی آرزد ہے تو خوف بھی کچھ ہے لے کے صورت کو کیا کرے کوئی تجھ میں جو بات حاہیے وہ نہیں چھیڑ ، حجت کو کیا کرے کوئی وه خفا ہوں تو میں خطا کر لوں ایسے حضرت کو کیا کرے کوئی مهربال بین جنابِ دل أس ير میری تقریر میں تو ہے تاثیر تیری صحبت کو کیا کرے کوئی نام بھی اُن کا ہم نہیں لیتے ۔ اب شرارت کو کیا کرے کوئی اے صفی وہ بگڑ گئے من کر تیری قسمت کو کیا کرے کوئی

ہائے بے وعدہ بھی اک روز تو آئے کوئی

در بدر آپ تو پھر پھر کے بنیں خود بدنام

ہوالت ہے ہم چشموں میں کیا بات بنائے کوئی

دا بدر آپ تو پھر پھر کے بنیں خود بدنام

دا بدر آپ تو پھر پھر کے بنیں خود بدنام

دال تو یہ بات ہے چھڑ کی کے سوابات نہیں

دال تو یہ بات ہے چھڑ کی کے سوابات نہیں

دہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں نہ جائے کوئی

خیر غصہ بھی اگر ہو تو کسی موقع کا دوز کے روٹھنے والے کو منائے کوئی

بھر غصہ بھی اگر ہو تو کسی موقع کا دوز کے روٹھنے والے کو منائے کوئی

بھر غصہ بھی اگر ہو تو کسی موقع کا دوز کے روٹھنے والے کو منائے کوئی



غلطی ہم سے ہوگئ کیسی دوست سے آرزو کہی کیسی بات کچر اور بات بھی کیسی حال دل س کے خامشی کیسی موت ہے موت زندگی کیسی زندگی تیرے ہجر میں یبارے غیر کی آئی ٹل گئی کیسی تم نے کیسی مزاج پرسی کی وقت پر کر گئے کی کیسی اُن کے آتے ہی رک گئے آنسو او نمک یاش دیکھنا بھی جا بینتے ہیں زخم دل ہنسی کیسی اس قدر بے تکلفی کیسی ہر عنایت یہ سوچتا ہوں میں رات گزری ہے آج کی کیسی کیا کہوں روز یو حصے ہیں وہ حص کرتا ہے آدمی کیسی حسن مجبورِ عشق ہو توبہ یہ ہنسی کیا ہے دل مگی کیسی لگ گئ آگ دل میں عاشق کے بانس ٹوٹا تو بانسری کیسی سانس ہے تو فغال کی دھن بھی ہے یمی یوچھا صفی کے مرنے پر آخری سانس اس نے لی کیسی



کرسب صورتوں میں ہے صورت خدا کی مری جان کیا میں نے الی خطا کی دوا کی رہی اب نہ حاجت دعا کی ہمیں ایک ہیں یا ہے خلقت خدا کی ہوا ہو گئیں تیزیاں سب ہوا کی

بتوں کو جو پوجا کیا کیا خطا کی ستم کا ٹھکانا بھی حد بھی جفا کی اجل آ چکی ہے تیرے مبتلا کی تہ چرخ ہونے کے شاک بندھی جب ہوا میری آہ رسا کی

اسے لولگی ہے جو اُس بے وفا کی 'سمجھ کیا سمجھ ہے دلِ مبتلا کی ہوئے تم بھی اب ایسے قدرت خداکی نہیں ہم ہے کوئی غرض کوئی مطلب کہو موت آئی ہے شاید تضا کی شب غم جوعاشق کے پیچھے بڑی ہے گر آپ نے ظلم کی انتہا کی فلک بھی ہے کہنے کو ایذا دہندہ بہت مدنوں ان سے صحبت رہا کی غم و درد کو خوب پیجانتا ہوں کوئی چیز ہے ورنہ یہ جسم خاک مسى كرم سے بےسبال كى دانق میں رویا کیا ساری خلقت ہنسا کی مرے دل کا جانا ہوا اک تماشہ مگر بے خطاؤں نے کیسی خطا کی خطا وار تو ہیں خطا وار یا رب كبول كيا مين كيفيت طبع غم كيس نوازش تمهاری عنایت خدا کی شفاعت محمرً کی رحمت خدا کی تسلّی دیا کرتی ہے عاصیوں کو

ہم اپنے مرض کا مداوا کریں گے صفی! اس پہ آئندہ مرضی خدا کی

ضرورت کچھ نہیں معلوم ہوتی اپنے جینے کی گریباں ٹاکنے کی فکر ہے دامن کو سینے کی سیمتا ہوں کہ تیرے ہاتھ میں ہے ہر بدی نیکی ہمیں یاد آ گئی ہے آج یو ان کے پینے کی نہیں معلوم کیا ترکیب ہے دنیا میں جینے کی تربیع میں نے ڈال دی ہے میرے سینے کی بیاں کی رتی رتی ہے سیلتے کی قرینے کی انگوشی میں بڑھا کر دکھے لو جوڑی تگینے کی انگوشی میں بڑھا کر دکھے لو جوڑی تگینے کی

نہ پابندی سلیقے کی نہ آزادی قرینے کی ترے دیوانے شرمندہ ہیں جب سے ہوں میں آئے میں اپنے دل کا مختار اور مالک ہوں مگر پھر بھی جبن میں جی جرآیا خوب دھاڑیں مارکر ردئے بین آئیسیں یہی دل ہے تو بس اللہ حافظ ہے محبت اور پھر معلوم ہو جائے قیامت ہے جے خالق نے دی ہے آ نکھ بزم و ہر کو دیکھے ہاں دومل کے بیٹھے عاشق ومعثوق کہلائے ہاں دومل کے بیٹھے عاشق ومعثوق کہلائے

چڑھا کر جھینٹ دولت ہاتھ آتی ہے دفینے کی نہیں وہ اور خوشبو گھر میں ہے اس کے پیننے کی قیامت ڈھا گئیں ماتھے یہ کچھ بوندیں لیپنے کی

پریٹال کیوں نہ ہوں اٹھا ہوں اک خواب پریٹال نے شکایت پر وہ کیا شرمائے مجھ کو اور پیار آیا بحاجو صدمہ فرفت سے میں تو وہ تلاثی ہیں

بہت سے ہے کہ زر پر اہلِ دنیا جان دیتے ہیں

میں تو وہ تلاثی ہیں کہ اس کے آگے آئی اس کی ایک کون بی نیکی ہواہول جب مے مفلس اپنے آنسوآپ بیتا ہوں کو اور کیا اے مفلس اپنے آنسوآپ بیتا ہوں کروں کیا اے مفتی عادت بری ہوتی ہے بیننے کی

مشکل ہے روک آہ دلِ داغ دار کی کہتے ہیں سو سنار کی اور اک لُہار کی امید انگلے کیا دلِ امیدوار کی کہتے ہیں بوجھا یک کا لاٹھی ہے چار کی ایپ کو تو سنجالوں مگر دل کو کیا کروں یہ بات تو نہیں ہے مرے اختیار کی میں اُن کو اپنا حال تو سب پچھ سنا وَں گا آئندہ مرضی جو مرے پروردگار کی وہ کیا گبڑ گیا تبحویز کام آئی نہ نہ تدبیر کار کی ہے نوش کیا ہے ایک بلانوش ہے سفی صورت مگر بنائی ہے پرہیڑگار کی صورت مگر بنائی ہے پرہیڑگار کی

پھر وہی رات ہے جدائی کی آئے بھی وہ تو کیا صفائی کی اب مری جان ہی کے دشن ہیں دل دیا آپ کو برائی کی تم کو لڑنا ہے دشمنوں سے لڑو جھے میں طاقت نہیں لڑائی کی جب نہ کی بات اس نے محفل میں بات جو میرے دل میں آئی کی حسن والوں کے مرتبے ہیں بڑے ان میں ہر ایک نے خدائی کی درو دل بڑھ گیا صفی آخر تو کھا کی دوا عطائی کی تو نے کھا کی دوا عطائی کی

گنہ گاروں کی بیہ تو ہین تو بہ ہے گناہوں کی ترے جلوے نے صورت ہی بدل دی روسیا ہوں کی اُڑائے گا مزے تا ثیر اڑ جائے گی آ ہوں کی قیامت میں اُٹھاؤں گھڑیاں سب کے گناہوں کی شمصیں خوشیاں بھی اس دن دیکھنی ہیں ہے گناہوں کی اُٹھیں کس کے لئے محفل میں چینیں واہ واہوں کی محصے آخر ضرورت کیا ہے ایسے خواہ مخواہوں کی بلا کیں خود مجھے لینی پڑیں اپنی تگاہوں کی مری وانست میں اک عمر ہوتی ہے گناہوں کی نظر آتی نہیں آئے موں میں گئیائش نگاہوں کی کی نے کہائی نوبیں دیکھی لیس میرے گناہوں کی

پرستش سے زیادہ ناز برداری گواہوں کی گفت الیہ سے زیادہ ناز برداری گواہوں کی گفت الدوں کے چرے پر بھی کیسا خون دوڑ آیا محبت ایک سے ہوتی ہے ہراک سے نہیں ہوتی جفائش ہوں گفت گاروں کی خدمت ہے سزامیری تیامت میں سزا ہی کا نہ رکھو ڈر گنہ گارو تری کوئی ادا یا میری بے چینی پیند آئی تھے تری والے بے سبب ہم درد بنتے ہیں اسکا شاہد ہے محبت کرنے والے بے سبب ہم درد بنتے ہیں انداز میں اللہ شاہد ہے محبور کیا جوانی میں کہاں تک شن کے دوپ اور پھر بہروپ بھی دیکھوں کہاں تک شن کے دوپ اور پھر بہروپ بھی دیکھوں وہ مولانا جو ہر انسان کو مجبور کہتے ہیں وہ مولانا جو ہر انسان کو مجبور کہتے ہیں

صفی کوہے وہاں عریاں غزل گوئی پہ کیوں حیرت جہاں باضابطہ تعلیم ہوتی ہے گناہوں کی



کوئی پہچان بھی رکھ لیجئے اپنے تباہوں کی خدا رکھے یہ عالم کیا کی ہے خیرخواہوں کی برقی دوسری پیچیدہ راہوں کی تو دیکھو گے کہ رید نیا کی دنیا ہے گواہوں کی تو دیکھو گے کہ رید نیا کی دنیا ہے گواہوں کی تو میرے گھر میں آ جاتی ہے روفت خانقاہوں کی

قیامت ایک ی ہوگی نقیروں بادشاہوں کی تمھارا ہو چکا جو آچکا زد میں نگاہوں کی خدابھی ہواگر مطلوب اس سے بھی محبت کر مرے حق میں جو چاہتم نے اپنا بے خطا ہونا خداکی شان ہے جس رات اس کاذکر ہوتا ہے خفا تو ہوتو پھر آخر پناہ اِن بے پناہوں کی تو گفنٹوں تک نہیں رکتی ہیں چینیں واہ واہوں کی وہاں سنبھلو جہاں تلوار چلتی ہے نگاہوں کی یہاں چلتی نہیں ہے اوشاہوں کی یہاں چلتی نہیں ہے بادشاہوں کی نہیں اوشنوں کے سامنے گھڑ کی گناہوں کی تکھلواڈ شنوں کے سامنے گھڑ کی گناہوں کی تگہ بانی کریں لاکھوں نگاہیں جن نگاہوں کی

جواب تک تیرے کہلائے کہاں جائیں کدھر جائیں خفا تو ہوتو پھر آخر پا نکلتی ہے جوان کے منہ ہے چھی باہی محفل میں تو گھنٹوں تک نہیں رکت منا و خیر اپنی، ہو جہاں جم گھٹ حسیوں کا وہاں سنبھلو جہاں تلو اطاعت کر کے دل قابو میں لا اللہ دالوں کا یہاں چلتی نہیں ہے الہی بند مٹھی کا بھرم رکھ لے قیامت میں نہ کھلوا دشمنوں کے سا کسی عاشق کے دل میں کیا ہے کیا دکھے سکتے ہیں تگہ بانی کریں لاکھول

(A)

جوصورت مدعی کی ہے وہی صورت گواہوں کی

کہاں تک روئے کوئی ہائے بے دردی زمانے کی او پھر ہنتے ہوئے جھیاو بھی بدنامی زمانے کی او کیا باقی رہے گی دل کئی میرے فسانے کی شکایت میں کبھی کر ہی نہیں سکتا زمانے کی ہماری بات ہم سے من زمانے سے ہماری بات ہم سے من زمانے سے حکم سے دوئتی ہے اک زمانے کی چلی وہ چال راہیں بند کردیں آنے جانے کی پہال تو کچھ مری تائید میرے ہی خدانے کی بہت دیکھی ہیں ہم نے مخفلیں ہننے ہسانے کی بہت دیکھی ہیں ہم نے مخفلیں سننے ہسانے کی مسجھ لیتے اگر وہ مرخیاں میرے فسانے کی سمجھ لیتے اگر وہ مرخیاں میرے فسانے کی سمجھے لیتے اگر وہ مرخیاں میرے فسانے کی شمحے سانے کی اُسے بچھے اس سے ملانے کی اُسے بچھے سے ملانے کی

وفور درو میں تاکید ہنے مسکرانے کی شخصیں عادت ہے مجھ کود کھتے ہی مسکرانے کی نہ کھوں گا اگر تفصیل تیرے دل لبھانے کی زمانہ اُن کا دل دادہ ہے عاشق ہے فدائی ہے کہتے محمول ہے میں خلاق خدا جانے کی مختصے محمول ہے کیا خلق خدا جانے ہوئے ہم دوست تو ہراجنبی یوں مجھ سے ملتا ہے کیا برطن اسے اب ادر میرے دوست کیا کرتے وہ بوچیس میری مرضی تو کہوں، جو آپ کی مرضی جمن کے پھول اب ہنس ہنس کے ہم کوکیا ہنسائیں گے جہن کے پھول اب ہنس ہنس کے ہم کوکیا ہنسائیں گے بہت دیکھا ہے کلیوں کا تنبیم اور دیکھیں گے دیکھا ہے کلیوں کا تنبیم اور دیکھیں گے بہار لالہ وگل کس طرح اُن کو پند آتی خدا ہے پھر ملائیں شخ صاحب پہلے بچھ کہدیں

ذرا لغزش ہوئی تو بات ہے ایمان جانے کی وه کرتے ہیں اشاعت دیکھنا خود کو دکھانے کی

نہ بوچھو حسن سے یا حسن والا قابلِ سجدہ

جو کہتے ہیں کہاس کے طالبِ دیدار ہم بھی ہیں نہ آئے وہ تو پھر کس کے لئے ایر بہار آیا

صفّی اینی زباں روکو زمانے کی شکایت سے مر تی جارہی ہے دن بددن حالت زمانے کی

جہاں حیوان ناطق کل ہواک باتیں بنانے ک محبت کو لگے گی یا نظر اس کو زمانے کی وہ سننے سے گریزال ہیں مجھے حسرت سُنانے کی

بیا کسی ہو رہی ہیں کوششیں مجھ کو رلانے کی

کہ ہے یہ چیز کھانے کی توہے کس وقت کھانے کی ہوا کرتی ہے جلدی جیسے مردے کو اٹھانے کی

نہیں ہے یا کس میں قابلیت ہی پچانے ک تمھاری شان ہے ہے اور بیہ عادت چرانے کی

ز مانے نے شکایت کب نہیں کی ہے زمانے کی بھلا تعریف ہوسکتی ہے کیا اُن کے نشانے کی

بیسب کھ جانتے ہیں کیا بدی ہے اور کیا نیکی کہ اب تک بارہا ہم نے بدی کی بارہا نیکی

کہ جنت چیزخوش کرنے کی ہےدوزخ ڈرانے کی نہ کیجے بے دھڑک ہرایک گوتو آزمانے کی کہ گھبرائے ہوئے کوشش کرے وہ نیندلانے کی

حبینوں نے کہاشامت ہے بیسب دل لگانے کی

منقى دىروحرم كچھىكم نەتھىشوق پرستش كو مگرنسبت دکھانی تھی کسی کے آستانے کی

بدد کھاے ہم نشیں کوشش کروں کس کو چھیانے کی عجب تسمت ہے قسمت اس محبت کے فسانے کی قتم کھاتے ہوتم ہر بات پراب تک نہیں سمجھے ترے در سے مجھے دربان نے ایسا اٹھایا ہے شراب عشق بچتی ہی نہیں ہے یا اسے مانو

ملے گی فلسفی کو انتھ کیا اُس کارخانے کی

جِرانادل کا جِھوڑا ہے تواب آئکھیں چراتے ہو برے ہوں یا بھلے ہرعہد میں روتے ہی آئے ہیں ہمارے دل کے بدلے ہو گیا دشمن کا دل زخمی

جنول ہے عشق لیکن عشق کن کا ہوش مندوں کا نہیں معلوم بد ہیں نیک ہیں دراصل ہم کیا ہیں

خدا دہ جس کوخوش کرنا بھی آتا ہے ڈرانا بھی خدا کے واسطے اینے کو پہلے آزما کیجیے

بڑھے اتنی تواک ار مان کے مارے کی بے چینی

طبیبوں نے کیا تجویز نسخہ وحشتِ دل کا



واہ وا بے داد گر حد ہوگئی نے داد کی بات رکھ لی بالکنامہ دوست کے ارشاد کی کس نے اب تک فال کھولی دیکھے کرفریاد کی آب تو شہری ہے ہماری عاشق بھی یاد کی اب شکایت کیجئے فریاد یابے داد کی لال لال آئکصی تو ہیں صورت نہیں جلاد کی کیا بتاؤں کس لئے کس کے لئے فریاد کی د بوڑھی بن جائے یا رب جھونپرٹ ی صیاد کی عیش میں تصوریتک رکھتے نہیں ناشاد کی اور کچھ دن مثق ہونی تھی مجھے فریاد کی ابتدا کیسی ہوئی اس عالم ایجاد کی حال کوئی تم نے سوچی بات کوئی یاد کی بجلیاں تیرے تبسم کی، مری فریاد کی

لذتیں نغموں سے بڑھ کر ہیں مری فریاد کی بے رُخی میں نے جہاں دیکھی و ہیں فریاد کی تیرے دیوانے شکایت کیوں کرس بے داد کی یاد جب آیا کوئی بے درد تو فریاد کی آب نے بے داد کی،عشاق نے فریاد کی قتل کرنے کومرے بی کربھی تم بدلے نہیں ہونٹ بھی سی ڈال اتنی بات بھی باقی نہ رکھ حصوث جائیں ہم جووہ اک دن ہما کر لے شکار آپ نے تو اپنی محفل میں مجھے رہنے دیا موت کے آنے سے پہلے در دِ دل جاتا رہا کیا کہوں کب سے ہوا آ غازحسن وعشق کا میرےمعروضے یہ جو خاموش رہ کرہنس پڑے کیا قیامت ہوجو دونو ںمل کے چکیں ایک ساتھ

اے صفی للداب ایسوں کی ہم بزمی تو چھوڑ ریس کرتے ہیں مری گاتے ہیں جواستاد کی



اب سے تو چھپایا کرو تقفیر کسی کی واللہ اِسی ڈھب کی ہے تقدیر کسی کی للہ نہ کیجھے کبھی تقفیر کسی کی

تشہیر تہہاری ہوئی تشہیر کسی کی کیوں آپ کا مندچوم نہلوں حضرت ناصح آواز دکھے دل کی پہنچتی ہے بردی دور

عشاق کوایسے بھی نظر آتے ہیں کچھ خواب سچی تمھی ہوتی نہیں تعبیر کسی کی احيما نهيس هوتا تجهى بيار محبت سیدهی نہیں بڑتی مجھی تدبیر کسی کی ہر وقت نئی شان ہے ہر لحظہ نئی آن توہین ہے رکھوں جو میں تصویر کسی کی دنیا میں گزرتی نہیں بے پیر کسی کی کیوں چُھوٹے دریپرمغاں دیکھرہا ہوں میں نامیہُ اعمال کواس شوق سے دیکھوں محشر میں غل اُٹھے کہ ہے تصویر کسی کی تقدر بنا دی ہے تدبیر کو تدبیر تدبير بناتي نہيں تقدير کسي کي بنتی ہے تو یوں بنتی ہے تقدیر کسی کی سب جانتے ہیں واقعہُ حضرت موسیًّا ہر آن نئی شان میں دیکھے جو کسی کو رکھے وہ بھلا کونسی تضویر کسی کی ہم دم کااب اندازِ نقیحت ہے مزے دار س لی مرے صدیے میں جوتقر برکسی کی قیدی کے رُکے یا نوتو کیا، دھن نہیں رکتی دیوانگی کم کرتی ہے زنجیر کسی کی ؟ آتا ہے بھی خط بھی تو لاتا ہے بیآ فت بات اُن کی ہوا کرتی ہے تحریر کسی کی کچھ ماس کچھ امید ضرورت سے زیادہ مرنے نہیں دیتی مجھے تاخیر کسی کی وهانكابهي تومنه وهك ندسكامائ وهصورت رخسار یہ وہ زلفِ گرہ گیر کسی کی جان آگئ ہونٹوں یہ مگر وہ نہیں آتے یہ حال مرا ہائے یہ تاخیر کسی کی وہ ترک محبت یہ گماں اور ہی کرتے مل جاتی مرے یاس جو تصویر کسی کی سرکارغر بیول میں بھی ہوتے ہیں بڑے لوگ الی نہ کیا کیجیے تحقیر کسی کی ہر ایک کو حاصل ہے متنی حق تصرف ونیائے تخیّل نہیں جاگیر کسی کی

سنتا ہوں زبانی نامہ بر کی جھوٹی کچی ادھر اُدھر کی راجہ اُدھر کی راجہ کی جے اُن سے تاثیر ضرور ہے نظر کی

بے ول کر کے مجھے اُٹھایا ہاتیں چھیٹریں اِدھر اُدھر کی اللہ ری شان بے نیازی چھٹی دے دی ہے عمر بھر کی ہاتیں نہ بنا ترے تصدق آکھوں میں سے نیندرات بمرکی بخثا بحثی متقی پھر اُن سے الله ری زبان ہاتھ بھر کی



ہے مجھے منظور جو مرضی مرے سرکار کی کیسی چلتی ہے زباں قینچی سی اُس طرار کی ہوگئیں محاج آ تکھیں بھی ترے دیدار کی اور جو دے دی مجھی میں نے گواہی جار کی چھینے والی ہیں جھیانے سے نگاہیں پیار کی سینکڑوں میں آپ نے غیبت مری سوبار کی آرزو بوری ہوئی کس دن ترے دیدار کی

کرنے والاکون ہےاب ہم سے باتیں پیار کی آپ سے قطع تعلق بھی ہوا دل بھی گیا جل گئے کچھ بہد گئے چوری گئے کچھائے قی بائے مجھ کو یاد آتی ہے مرے اشعار کی



میری ہر امید گویا آنت ہے شیطان کی آخری ہی سانس ہوگی شائد اطمینان کی ہو گیا جیران صورت د کھھ کر حیران کی

تا کجا طولِ امل حد بھی کوئی کسبان کی ً زندگی میں کوئی اطمینان یا سکتا نہیں

قطع ہوجائے رہے یارسم یوں ہی پیار کی

بات تو کرنے نہیں دیتا بھلا شکویٰ کہاں

وصل تو تیرانه تھا شائدنصیبوں میں مرے

تم نے گھر سے پانو بھی باہر نہیں رکھا بجا

میں تو اینے کو بنانے کو بنا لوں یارسا

ایک دو ہوں تو بتاؤں نام اُن کا آپ کو

میں نے کس دن اینے سینے سے لگایا ہے تھے

آئینے کے حق میں آئینہ بناوہ خود پرست

بس ستم گر بس مجھے احساس پیدا ہوگیا جیخ اُٹھوں گانہیں برداشت اب احسان کی میر جاتے ہیں گھڑی بھر انتظار دوست میں ورنہ گھر میں ہے ہماری حیثیت مہمان کی میری آئن کھیں کیا دیں گی میر کی فہرسیں سامان کی میری آئن کھیں کیا دیں گی میر کی فہرسیں سامان کی کون سنتا ہے فسانہ دیدہ خوں بارکا دکھتے ہیں لوگ رنگین فقط عنوان کی تم پشیاں ہوتو دل کے ٹوٹے کا رنج کیا میں تصدق بس تلافی ہو چکی نقصان کی ہم پیکس اپنا لہوتو دیکھنے والا ہے کون پیکس اپنا لہوتو دیکھنے والا ہے کون پیکس اپنا لہوتو دیکھنے والا ہے کون کی نام لب پر ہوستی جان جسم میں جن کے لطافت تھی ہماری جان کی

کہائے اشرف المخلوق بیر تصویر مٹی کی بڑی تقدیر کی مٹی بڑی تقدیر مٹی کی مجھے مرنے یہ رگل در گل کیا اس واسطے سبنے یمی تھا بھیدمٹی میں رہے تصویر مٹی کی كراماً كاتبيل بس كيابية كندهول په چڙھ بيٹھے فرشتوں کا تھلونا بن گئی تصویر مٹی کی ذرا اتناسمجھ لینا کہ سب دیوانہ کہتے ہیں مجھے فولاد کی زنجیر ہے زنجیر مٹی کی لڑ کین ہی سے اُس میں ظلم کے آثار پیداتھ ہمیشہ ہاتھ میں رکھا کیا شمشیر مٹی کی برسب کھال کاقدرت ہے بیسبال کے کرشے ہیں نہیں تو کس نے دیکھی بولتی تصویر مٹی کی اكيلے تو نہيں رہ سكتے كچھ توغم غلط ہوگا لحدییں ساتھ رکھ لیں گے کوئی تصویر مٹی کی نفیحت ہو چکی بس اب نہ تیری راہ دیکھیں گے تری ہمشکل گھڑلیں گے کوئی تصویر مٹی کی ار کین میں صفی نے مٹھیوں کی خاک کھائی ہے بھلامٹی سے جائے گی کہاں تا ثیرمٹی کی

دیکھ کیا او خود غرض تیری طبیعت دیکھ کی دیکھ! کی!اے شخ مےخواروں نے جنت دیکھ کی و ہی دن میں ساری منہ دیکھیے کی الفت دیکھے لی ل گئیں آئکھیں تری کیوں اس کی رحمت دیکھے لی پیٹے پیٹے اُس کے اس کو کیا نہیں کہتے ہیں ہم ملے وفاۃ کھیں جب اس کی صورت دیکھ کی اُلے وفاۃ کھیں بدل دیں تو نے تو تے کی طرح دل کی کیا پروا ہے لیکن تیری نیت دیکھ کی بیار کرنا چاہنا جرم اور میں مجرم سہی یہ تو کہئے آپ نے بھی اپنی صورت دیکھ کی وقت نظارہ ٹھکانے ہوٹ کس کس کے رہے ہم نے اپنے دیکھنے والوں کی حالت دیکھ کی

پھرصقی صاحب وہیں پر پاؤں پھیلانے گئے جس جگہ اک آ دھ کوئی اچھی صورت دیکھ لی



کاشن س لے کوئی مجھ ہے بھی حقیقت میری

کیامرے دوست بھگت لیں گے مصیبت میری

ایک دن یاد کریں گے وہ محبت میری

آپ بنس پڑتے ہیں کیول دکھے کے صورت میری

ایخ منہ ہے میں کہول بھر گئی نیت میری

میں اگر میں ہول تو پھر واہ یہ حالت میری

جو بدل جائے کی ڈھب سے طبیعت میری

آپ کا راز تو شائد نہیں حسرت میری

اس نے پہچان لیا دکھے کے صورت میری

کیا کریں گے وہ اگر حق ہے خالت میری

نام سنے سے گڑ جاتی ہے حالت میری

رشک احباب کو ہے دیکھ کے حالت میری

کیا کہوں اُن سے جو پوچیس کبھی حالت میری

اس لئے روز پریشان پھرا کرتا ہوں

میں تو بدنام ہوں بدنام کیا کرتا ہوں

تو بہ تو بہ ہے بس ان جان نہ بن آ نکھ ملا

مجھ سے اتنا ملو ایسا ملو اس طرح ملو

وہ اگر وہ ہیں تو پھر ہائے یہ اُن کا برتاؤ

کوئی اللہ کا بندہ ہے تو اتنا کر دے

واہ وا اس غم فرقت سے تو اتنا کر دے

واہ وا اس غم فرقت سے تو کچھ بھی نہ ہوا

مہر پر مہر تو احمان پہ احمان کیے

مہر پر مہر تو احمان پہ احمان کیے

دوست دشمن تو نہیں ہیں جو دکھا دیں ان کو

میرے منہ پرمری تعریف جو کرتے تھے صفی اُن کے آگے وہی کرتے ہیں شکایت میری



تصلکتے ہیں کہاں وہ جھانو بھی دیکھی جہاں میری نہ گل ہم رنگ ہے تیرانہ بلبل ہم زباں میری مسى كى كيول سنول بن ليس اگرانلەميال ميرى مجھے دیکھو کہ آئی ہے بہاروں پرخزاں میری مرول تم يرتو دنيا هو بھلا كيوں قدر دال ميري قدم ہیں باغباں کے اور شاخ آشیاں میری اسے مجھوں گا میں محنت گئی ہے رائیگاں میری اگر ہوں میہماں تو کیوں نہیں پیمیز باں میری نہ آ نائم اگر بری بھی کرلے باغ باں میری بڑے حضرت بتاتے ہیں طبیعت ہے جوال میری خردینے لگا ہل ہل کے میرا آشیاں میری گفری بھرمیرے کہنے میں نہیں رہتی زبال میری سنی ہے شا کدان چھولوں نے اس سے داستال میری

قیامت میں بھی ہود بدار پرقسمت کہاں میری ملے گاباغ میں کیاباغ جم گھٹ بےشعوروں کا كسى كى عاجزى پھر كيوں كروں جب دل بية قابو ہو کہاں کے لالہ وگل شکے تنکے کو ترستا ہوں کرول کس منہ یہ دنیا سے تمنا قدر دانی کی بہار آئی ہمیشہ لیکن اتنے پھول کب لائی جفا کا درد، یامالی وفا کی آپ کیا سمجھیں میں اپنے آپ کومہمانِ دنیا کس طرح سمجھوں مرے مرنے بید کیھوہم صفیر د جال پھیلیں گے تبھی ناصح کوآ جاتی ہے تھوڑی مسکراہٹ بھی ہوا ہی باغ کی مگڑی مگڑتا وقت جب آیا شرف بخشاب جب سے أس نے اپنى ہم كلامى كا بے ہیں میرے ہم بیشہ جومیری جان کے دشمن

سخن کیا گرم ہو بزم بخن کیا گرم ہواس سے صفّی کب گرم کرتی ہے جھی کواب فغال میری



رہا میں جس طرح بتیں دانتوں میں زباں میری سیھنے کی ہے سننے کی نہیں ہے داستاں میری جو چھ کو دیکھنی ہے سانس اے پیر مغال میری خدا اُن سے سجھ لے جو سیھتے ہیں زباں میری وہاں جب تک بھی تھا خوداختیاری تھی کہاں مری حگر میرا نہ دل میرا نہ تن میرا نہ جال میری کسی دن خم لگا دے منہ سے اپنادل بڑا کرلے مری ہر آرزو کو جان کر انجان بنتے ہیں مزہ دیتی ہے اُن کی ہر نہیں کے ساتھ ہاں میری
بلایا تھا کہ بس صورت سکے ہر میں ہمال میری
تری اک بات بھی کاٹوں تو کٹوادے زبال میری
کہ دو بے جوڑ چیزیں ہیں ہنی اُن کی نیال میری
یہ مطلب دوست گاتے ہیں وہال اُن کی یہال میری
کہی اک آشیاں ہے یا دگاراے باغ یال میری
زمیں بن جائے دم بھر بھی اگر میہ آسال میری
کہ میسر پر اُٹھا لے جائے گا کیا آستال میری
حواسِ خمسہ بن جاتی ہیں پانچوں انگلیال میری

شریکِ بزم آخر اک جھی کو کیوں نہیں کرتا تری اک بات بھی کاٹول نہیں امید دیسے بھی کاٹول نہیں کرتا کہ دو بے جوڑ چیزیں ہی خوض کیا دوستوں کو در د تو میر ہے جگر میں ہے یہ مطلب دوست گاتے ہی اسے میں نے بنایا ہے بیایا ہے بیایا ہے بیانا ہے یا الہی پائے مالی شہرے بدلہ پائمالی کا زمیں بن جائے دم بھر جھے اٹھوا دیا آخر وہ اتنا بھی نہیں سمجھے کہ میسر پراُٹھا لے جا خضب کرتا ہے چھولینا بھی اُن کوگا ہے گا ہے کا حواسِ شمسہ بن جاتی ہی خضب کرتا ہے چھولینا بھی اُن کوگا ہے گا ہے کا حواسِ شمسہ بن جاتی ہی خضب کرتا ہے جھولینا بھی اُن کوگا ہے گا ہے کا حواسِ شمسہ بن جاتی ہی کے بیاری سے ہوں مجبور ہوں پھر بھی

کریں انکاریا حجینجلائیں میں اکسائے جاتا ہوں

کیا مہمان اس نے اور جھوٹوں بھی نہیں یو جھا

رہیں گ یاد چیتا پور کی تک بندیاں میری دھی

ل دېليز، چوکھٹ

٠

ہائے میں ہائے بے کی میری دشمنی اُن کی دوستی میری غلطی کس کی آپ کی میری ملنے والے جو ہوگئے منہ کھٹ کل گئی بات آپ کی میری کھل کے ملنے لگے جو ہراک سے ر سے فرما دیا خوش میری اس کاغم ہے کہ اپناغم جو کہا آس میری بی آست میری دل کے دشمن کو دوست کہتا ہوں برم میں اُڑ گئی ہنی میری اُن کی خاطر تبھی ہنسا بھی تو کیا جس نے دنیا اُجاڑ دی میری اس کی دنیا نہ پوچھا ہے ہم دم ہے شکایت نئی نئی میری کیل ملا جدتیں سکھانے کا آج دنیا ہے می میری س لیا تم سے مدعا میرا زہر جس کو لگے ہنی میری کیا رکھے کان میرے رونے پر

چھائی بدلی تو پھر کہاں توبہ زندگی ہی بدل گئی میری مجھ کو تگ بند بھی گنو تو صفی بات کیوں ہوگی ہے تکی میری

چھوڑ دی اُس نے دوستی میری جس کےبس میں ہے زندگی میری

مجھی اُن کی نہیں مجھی میری آزماتے نہ دوسی میری بندگی کو ہے بندگی میری ن بھی لیجیے بھی مبھی میری ہے خطا اس میں واقعی میری کیا کروگے برابری میری اور پھر یاد ہر گھڑی میری میری صورت سے ہے کوئی بے زار

تبھی اب تک جو آپ کی میری

أس نے بندہ سمجھ لیا صفی آ گئی کام بندگی میری

عاشقی دل گی نہیں ہوتی اور جو ہو چکی نہیں ہوتی عشق میں خود سری نہیں ہوتی بے سبب دوستی نہیں ہوتی تو قیامت مجھی نہیں ہوتی کھل کے جب مات بھی نہیں ہوتی

دوستي عاشقي نہيں ہوتي جو نہونی تھی ہو چکی ہم سے حسن خود بین اگر نہیں ہوتا بے غرض آشنا نہیں ملتا جلوه مدنظر نہیں ہوتا

آہ س کی ہے جو ذری میری کاش وہ میری زندگی بن جائے

اُن ہے کیا آس دوست تو وہ ہیں

دشمنوں میں حقیر کر کے مجھے

بت بھی سچ مچ خدائی کرتے ہیں

نہ جڑے گا مجھی جو دل ٹوٹا

آپ کو جاہ کر کیا مغرور

ياس بنيھوں تو يوچھ اٹھتے ہيں

میری دیوانگی کا صدقہ ہے

اور کیا کام آپ سے ہوگا

دن میں سو بار روشنے والے اس طرح دل لگی نہیں ہوتی ہم کسی وقت خوش نہیں رہتے پھر بھی تیری خوشی نہیں ہوتی دیکھنے اپنے دیکھنے کا مآل آ کھ اب بند ہی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی نہیں ہوتی اپنے ہوتی درد کیا گدگدی نہیں ہوتی الیے بے حس بھی ہیں زمانے میں درد کیا گدگدی نہیں ہوتی مردہ دل ہوگئے صفی صاحب اُن سے اب شاعری نہیں ہوتی

تم سے جو بے رخی نہیں ہوتی عیش میں کر کری نہیں ہوتی ہم دوبارہ نہ مانگتے ساقی تيري جھوٹی جو يي نہيں ہوتی ہر نظر پیار کی نہیں ہوتی د میکھئے ہم بھی آ نکھ رکھتے ہیں وہ مصیبت بھی سب کی سنتے ہیں تو ہماری سہی نہیں ہوتی مات ہونے کی بھی نہیں ہوتی جب حسیں برگمان ہوتے ہیں خیر سے بندگی نہیں ہوتی تھم وہ دو کہ دل قبول کریے دل میں وہ جلوہ گرنہیں ہوتے آ نکھ میں روشی نہیں ہوتی مفت میں عاشق نہیں ہوتی جاہنے والے جان دیتے ہیں تو کسی کو خوشی نہیں ہوتی میں اگر غم زدہ نہیں ہوتا مجھ کو یہ شئے مجھی نہیں ہوتی نعمت دید سے ہول پھر بے خود غیر سے کر نہ غیر کا شکوہ سب کی خوالک ہی نہیں ہوتی ۔ في نهوتي اگر صفى ميں كوئي نام میں اس کے فی نہیں ہوتی



دل کے معاملے میں تو یہ ایک ہی ہوئی جو چیز ہاتھ پڑ گئی وہ آپ کی ہوئی

ساقی کا شکر شکور کا کریں اک آگ ہے کلیجے کے اندر لگی ہوئی اس میں میں میں ایک آگ ہے کلیجے کے اندر لگی ہوئی

طعنے سے رقیب کے کیوں اب تو مان لو آخر کو پیش آئی ہماری کہی ہوئی آپ اپنی یاد دل سے ہمارے نکال لیں کل کو خدانخواستہ نیکی بدی ہوئی

> تم اپنے دوستوں کی سکھاوٹ میں آ گئے دکیھو ذرا صفی کی نئی زندگی ہوئی



چپ نہیں ہوں گے بلا ہے کل جورسوائی ہوئی آج ہے اُن کی طبیعت جوش پر آئی ہوئی کیا بجھے گی ہائے دل کی آگ تو وہ آگ ہے

رجم دل ہیں آپ تو اچھا ذرا فرمایئے گتنے بے چاروں کی اب تک چارہ فرمائی ہوئی

تیر اُس خالی کماں نے مار کر تڑیا دیا ہم نے خمیازہ اٹھایا ان کی انگرائی ہوئی میں تو کہہ سکتا ہوں صورت پر مجھے پیار آگیا آپ کہے کیا مری وجہ شناسائی ہوئی

بات میں ہم ہی پہل کرلیں تو اچھی بات ہے لاکراس ناداں کی صورت کچھ ہے پچھتائی ہوئی

اُن کے فرمانے پیکھی ہے جومیں نے اے صفی بیغزل بے شک ہے ہرصورت سے فرمائی ہوئی



کھی کب کی دشمی ترے دل میں بھری ہوئی میہ عاشق نہیں ہوئی اک مسخری ہوئی اب عاشق نہیں ہوئی اب کیا ہے اب تو آپ کی ساتی گری ہوئی یا دشمنوں کی کشت تمنا ہری ہوئی

دشمن کے دوست بننے میں کیا بہتری ہوئی اغیار نے جو آپ کو رو کر ہنا دیا دیتے تھے پہلے ظرف قدح خوار دیکھ کر ہے عکس روئے یار کہ انگار آئینہ یوسف بڑی ہوئے کہ زلیخا بڑی ہوئی اب تک ہو ہوئی اب تک ہوہ ہوام سے سریس جری ہوئی دل ہے تو اک کلی ہی مگر ہے مری ہوئی

وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سرکار عشق میں دامن جھلا تھا ہوش میں لایا تھا آپ نے خاطر نہو شگفتہ تو کیا باغ باغ ہوں



د مکی او جانِ صفی او دشمن جانِ صفی ره گیا تھا کچھ نہ کچھ جنت میں سامانِ صفی دوت کرتے ہیں دشمن بھی به عنوانِ صفی آپ ہے کیا کیا بند ہے تھے عہدو بیانِ صفی ہو چکی بس ہو چکی اب فکر دامانِ صفی ہوگئ اب اور سے کچھ اور ہی شان صفی

اب صفّی کی جان ہی لیں گے بیدار مانِ صفّی لوٹ کے جانے کا باعث اور تو کوئی نہ تھا بات جس کی ساتھ اُس کے نقل آ خرنقل ہے بے وفا کیسا ہے وہ ہم بھی تو آ خر کچھ سنیں جا چکا اب ایسے وحثی کا جنوں مرگراں اُس کو بنایا ہے تمھارے پیار نے مرگراں اُس کو بنایا ہے تمھارے پیار نے

اے صفّی میہ سئلہ اب شہر میں مشہور ہے د کیھنے کی چیز ہے واللہ دیوانِ صفّی



صفی الی شوکر تو کھائی نہ ہوگ تو کیا کیا بدی دل میں آئی نہ ہوگ طبیعت تو ہم نے بنائی نہ ہوگ تو کیا اے خدا پھر خدائی نہ ہوگ خدا نے وہ صورت بنائی نہ ہوگ جو عاشق سے تیری برائی نہ ہوگ نضیحت کہیں تو نے یائی نہ ہوگ

جگر پر جھی چوٹ آئی نہ ہوگی مراد اپنی جب ہم نے پائی نہ ہوگی تری دشمنی رنگ لائی نہ ہوگ اگر یہ حسیس ظلم پیشہ نہ ہوں گے جھے اپنا عاشق وہ کس طرح گنتے ہولا بھر وہ تعریف ہی کیا کرے گا جھے سے نسیحت جو دن رات ناصح

کہ رونے کی صورت بنائی نہ ہوگ وہاں مرگ عاشق یہ رونا کہاں کا تو کیا یاد بھی تیری آئی نہ ہوگ اگر تو کسی روز آیا نه ہوگا اجانک اسے موت آئی نہ ہوگی تمھارے تغافل نے عاشق کو مارا ہنسی بھی تبھی تم کو آئی نہ ہوگی یہ سے ہے مرا دل تو آیا نہ ہوگا کہ ہم سے سوا قدرِ آئینہ ہوگ نہ آتے ترے روبرو جو بھے اہے رات بھر نبیند آئی نہ ہوگی نہ آئے بو یہ بھی سمجھ میں نہ آیا مگر ہم ہے اک بے وفائی نہ ہوگی برابر کے دعوے تو اُن ہے کریں گے کوئی اپنی شئے تو گنوائی نہ ہوگ مجھے ڈھونڈتے کیوں وہ کوچہ بہ کوچہ

یہ مانا کہ دنیا میں سب کام ہول گے صفّی کی کسی سے صفائی نہ ہوگی



دنیا میں اپنی آہ کی اک دھوم ہوگئ پھر ہائے ہائے اُن کو بھی معلوم ہوگئ رکھ لو بھی خود پیندی دیرینہ کا لحاظ یہ ابتمصارے نام سے موسوم ہوگئ کس منہ سے اس کے ظلم کا شکوہ کیاصفی سب کو حقیقت آپ کی معلوم ہوگئ



محبت پھراکیے سم گر کے ساتھ صفی کا مقدر اگر ہوگی نہ آئے ہمیں آج تک داؤ ﷺ صفی اپنی یوں ہی بسر ہوگئ

مثمع کی آ تکھوں میں پروانے کی چربی چھا گئی
دل ہی دنیا تھی ہماری دل گیا دنیا گئی
آپ نے جو بات سمجھا دی سمجھ میں آ گئی
اپنے مطلب کے موافق سب مجھے سمجھا گئی
جب نہ تھی عزت ہی میری پھر گئی تو کیا گئی
آ نکھ ہے اک بار جب شرما گئی شرما گئی
دم کا سارا کھیل سمجھو! دم گیا دنیا گئی
آپ ہی کھوئے گئے جس سے یہ دنیا پا گئی
آپ آگرخوش ہوں تو اس کی جان میں جان آ گئی
اب تو ہمت ڈھونڈ ھنے والوں کی ٹھسی کھا گئی
د کیھنا ہے د کیھنے کو کونی دنیا گئی
د کیھنا ہے د کیھنے کو کونی دنیا گئی

عشق نے جب پر نکا لے حسن سے پروا گئ سٹمع کی آتھوں میں ماشق سے دل کی دنیا پر جابی آگئ دل بی دنیا تھی سر سے نکلا وہم دل سے کاوش بے جا گئ آپ مطلب کے کان میرے بھر دیے جب یاد اس کی آگئی جب نہ تھی عزت ہوگئے انجان وہ تو کونی دنیا گئی جب نہ تھی عزت جب ملا بدعہد مجھ سے بدحوای چھا گئی آ کھ ہے اک با جب ملا بدعہد مجھ سے بدحوای چھا گئی آ کھ ہے اک با آبد و رفت نفس ہی پر ہے دنیا کا مدار دم کا سارا کھیل میرے آنے سے تو محفل میں نہ پھوٹی کوئی بات آپ ہی کھوئے آپ بدل ہوں تو پھر عاش کے دل میں نہ پھوٹی کوئی بات آپ آرخوش ہوں کی مارے منصور کو جب دار پر کھینچا گیا دیکھنا ہے دیکی حضرت منصور کو جب دار پر کھینچا گیا دیکھنا ہے دیکی حضرت منصور کو جب دار پر کھینچا گیا دیکھنا ہے دیکی کو حضرت منصور کو جب دار پر کھینچا گیا دیکھنا ہے دیکی کو تو میں کہ آہ نے ہنگامہ بریا کر دیا



دل جلے کی چیخ ، تیری برم تو گرما گئی



چیخے، رونے، تڑپ لینے سے کیا ہوتا ہے ہر نئ عید میں، یہ رنج نیا ہوتا ہے غیب سے اس کا بھی ہر کام بھلا ہوتا ہے ایک اک حرف بھی مشکل سے ادا ہوتا ہے شوخ ہوتا ہے جو اِن میں، وہ بلا ہوتا ہے روست تو روست ہے، رشمن بھی فیدا ہوتا ہے بعض باتوں کے تو سننے میں مزا ہوتا ہے

عید کا حاند ہی انگشت نما ہوتا ہے

عشق ان سب سے الگ،سب سے جدا ہوتا ہے ایاد آتا ہے گلے مل کے زا پچانا! جو بھلا کرتا ہے اللہ کے بندول کے لئے

گفت و گو میں یہ نزاکت ہے کہ اللہ اللہ قبر ہوتا ہے حسینوں میں جو ہوتا ہے متیں

جینے دیت ہے کیے بیار کی صورت کافر! تذکرے کس کے سُن ، کُسن کا ول دادہ نہ بن مه جبیں، عبیر میں انگشت نما کیوں نه رہن

پھتیاں غیر یہ کنے کو ہے موجود صفی . اور اس سے مجھی ہننے تو خفا ہوتا ہے

اُس کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے یہ دیا، کس کے ساتھ آیا ہے جس نے زندہ ہمیں جلایا ہے ہم نے سوبار آزمایا ہے ہم نے جس کا فریب کھایا ہے ہم نے یہ حال کھوکے یایا ہے مانگنا جس کی کو آیا ہے دے کے دل، تو پھر برایا ہے عشق کی آگ ہے وہ ظالم آگ آزمانا تههیں نہیں آتا

اس نے کھایا فریب لاکھوں کا صلح کے بعد قدر دوست نہ اوچھ 

مرے آگے ہر چیز، ناچیز ہے یہ ناچیز بندہ بھی، کیا چیز ہے تری سرفرازی سے ہوں سرگوں یہ ناچیز، ہر طرح ناچیز ہے جدائی بھی ہے اک سجھنے کی چیز نہ سمجھو، تو اب یہ جدا چیز ہے انہیں جان کہہ کے میں شرما گیا کہ یہ چیز اک بے وفا چیز ہے اسی حسن نے لی ہزاروں کی جال دکھادے میں کیا خوش نماچیز ہے عداوت میں بھی دل سے جاتی نہیں محبت بردی دریاچیز ہے عداوت میں بھی دل سے جاتی نہیں محبت بردی دریاچیز ہے اجی حضرت دل! وہ ظالم سہی مگر دیکھئے تو ذرا، ''چیز'' ہے مُری آ برو



چارہ سازو! شہیں ہوا کیا ہے ، درد کیا؟ درد کی دوا کیا ہے؟ بنظنی کا تو کچھ علاج نہیں یہ تو سنے کہ التجا کیا ہے ، آپ سے جان کچھ عزیز نہیں میرے آگے یہ بے وفا کیا ہے

اپنی صورت کو دکیھ دیوانے میری صورت کو گھورتا کیا ہے دوست کی جست وجومیں چاتاہوں اب مرے سامنے ہُوا کیا ہے اب بھی گبڑیں، تو اختیار ان کا میری چپ میں بھلاصدا کیا ہے سامنے ان کے رور ہا ہوں میں کون سمجھے گا، ماجرا کیا ہے کی دعاسب نے میرے جینے کی یہ نہ یوچھا کہ مدعا کیا ہے مجھے دل کے رو شخفے والے کہ ہرتے دل میں اور کیا کیا ہے کوئی دنیا میں میرا دل چھینے آپ ہیں ورنہ دوسرا کیا ہے کوئی دنیا میں میرا دل چھینے آپ ہیں ورنہ دوسرا کیا ہے ہے صفی اپنے رنگ میں کیا گیا ہے صفی اس خدا جانے اس میں کیا کیا ہے صفی اب خدا جانے اس میں کیا کیا ہے صفی اب خدا جانے اس میں کیا کیا ہے



اس نے جو پھر مجھے ستایا ہے آزمائے کو آزمایا ہے آئینہ دکھ کر نہ دکھ مجھے سب کو اللہ نے بنایا ہے نگہ ناز سے کوئی نہ بچا سب نے یہ تیردل پہ کھایا ہے کسن بے رحم، عشق بے پروا ہم نے دونوں کو آزمایا ہے اس کو تقذیر کا دھنی کہتے جس نے سب کھوکاس کو پایا ہے اب وہ کس کا فریب کھائے گا جس نے تیرا فریب کھایا ہے سر بھی رکھ دوں جوان کے قدموں پر تو وہ سمجھیں، یہ سر اٹھایا ہے سر بھی رکھ دوں جوان کے وعدے کی اُن کے آنے کا وقت آیا ہے شام آئی ہے اُن کے وعدے کی اُن کے آنے کا وقت آیا ہے جب سایا ہے اے شقی تو نے جب سایا ہے اے شقی تو نے اپنا دکھ درد ہی سایا ہے



طبیعت میں ہے جب تک زور، کیا معلوم ہوتا ہے جہاں پر آشا، ناآشا معلوم ہوتا ہے وہاں فرق خداونا خدا معلوم ہوتا ہے کہ بید دیوانہ ہم کو دوسرا معلوم ہوتا ہے اس میں آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے بہت جلداس میں ہر کھوٹا کھر امعلوم ہوتا ہے کسی کا حالی باطن اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہر اگ سنے والے کو بُرا معلوم ہوتا ہے گھھے وہ اپنے جینے سے خفا معلوم ہوتا ہے گھھے وہ اپنے جینے سے خفا معلوم ہوتا ہے گھھے وہ اپنے جینے سے خفا معلوم ہوتا ہے کہ ہر ناآشنا بھی آشنا معلوم ہوتا ہے

جفاؤں میں بھی انداز وفا معلوم ہوتا ہے ساں آتھوں میں بھرجاتا ہے میدانِ قیامت کا جہاں بھش جاتی ہے ہرطرح کے طوفان میں کشی جہاں بھش جاتی ہے ہرطرح کے طوفان میں کشی مصیبت نام ہے اہلِ وفا کی آز ہاکش کا مصیبت نام ہے اہلِ وفا کی آز ہاکش کا مسجھ والوں کو دولت ہے، کسوٹی اہلِ دولت کی تمانی علم اک عینک ہے، وہ بھی چشم ظاہر کی برا کہتے ہیں وہ اوراس بری صورت سے کہتے ہیں فراسی دیر، تم جس سے خفا معلوم ہوتے ہو فراسی دیر، تم جس سے خفا معلوم ہوتے ہو فراسی دیر، تم جس سے خفا معلوم ہوتے ہو فرض اس طرح کا اندھا بنادیتی ہے انسال کو

صفی کارنگ دیکھو،اور پہناؤے کو بھی دیکھو کہ ایسا رند، کیسا پارسا معلوم ہوتا ہے



ال کی محفل ٹبیں ہے جنت ہے زندگی قید باشقت ہے آدمی کیا ہے، اس کی قدرت ہے میں کہوں، آپ کی محبت ہے شاعری تو نہیں حماقت ہے ان سے مجھ کو بوی شکایت ہے ایک ہے ایک خوب صورت ہے

کس کو آ رام، کس کو راحت ہے

اس پہ صدقے خدا کی خلقت ہے
وہ کہیں، کیا ہے تیرے دل میں بتا؟
طرز غالب کی رئیں اُردو میں
دوسروں سے مری شکایت کیول

دل کو قربان کردیا اُن پر اب مجھے عمر کھر کی فرصت ہے

کوئی میجور، ناامید نہ ہو ہر مصیبت کے بعد راحت ہے

کہتے ہیں میرے ترک ِ ارمال پر واہ دا، یہ بھی اک طبیعت ہے

ایخ معثوق کے لئے بھی صفی

ایک معثوق کی ضرورت ہے

ایک معثوق کی ضرورت ہے

تصور، واقعی راحت نہیں ہے گر اب دوسری صورت نہیں ہے سوادِ عشق کچھ جنت نہیں ہے طبیعت جس بی آ جائے وہ مل جائے! غلط خود داریوں سے کام بگرا وہ سمجھے، اس کو کچھ حسرت نہیں ہے کی بندے کی بہ قدرت نہیں ہے کسی کا دل کسی کے بس میں کرد ہے ترے آگے ہے جو کچھ حال میرا بیہ ہے کچھ اور ہی ، وحشت نہیں ہے وہاں ارشاد ہے فرصت سے ملئے یہاں مرنے کی بھی فرصت نہیں ہے وه آئيں جس كو جاہيں ساتھ لائيں کہان میں، مجھ میں غیریت نہیں ہے ندامت ہے مجھے، میں ہوں خطاوار کیا سب کچھ، مگر عادت نہیں ہے صَفّی، ہے خوش قیافی، اجتہادی

یہ مولانا نہیں، حضرت نہیں ہے

دیکھنے کو سامنے کی بات ہے! زندگانی ہو بہ ہو سکرات ہے! واہ، کیا کہنا ترا، کیا بات ہے آ دی جلؤوں میں گم دن رات ہے بدحوای عشق میں دن رات ہے تیری ہراک بات میں اک گھات ہے

ہم نشیں، خاموش جی گھبرا گیا بہتری باتیں ہیں، یا برسات ہے كچھ نہ كچھ الزم سائل كو ديا! یہ بھی ان کے پاس کی خیرات ہے نیک و بد دنیا کا باتھوں بات ہے آ دی اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے دوست نے وعدہ کیا ہے دوستو! آج میرے جاگنے کی رات ہے بھیک ہے؟ انعام ہے؟ سوغات ہے؟ کیوں دلاسے دے رہے ہویے طلب اب تو میرے نام پرصلوات ہے كيول يره هاتها أن كي صورت ير درود دل میں عاشق جانتے ہیں وہ تو کیا منہ سے کہنا اور ہی کچھ مات ہے حسن سے خالی صفی کی شاعری عیب سے خالی خدا کی ذات ہے

لیکن طبیعت آئے تو پھر کیا علاج ہے
معثوق بھی ملا ہے تو عاشق مزاج ہے
اک آپ کی طبیعت، اک ان کا مزاج ہے
ظالم! غم فراق بھی کوئی اناج ہے
اچھا تمہیں کہو، یہ کہاں کا رواج ہے
جھوٹوں کوموت آئے کدوز" آج آج
خودسوچ لے، اگر کوئی منصف مزاج ہے
ترد کیچھا اور بھی تو مجھے کام کاج ہے

مانا وہ بے وفا ہے، بڑا بدمزان ہے
اب کیا کی ہے، کس کی مجھے احتیاج ہے
بس بس سراہئے نہ رقیبوں کو اس قدر
بیز ہر کھا کے کون سا کم بخت بی سکے
جو چاہتا ہے، اس کا بُرا چاہتے نہیں
کم بخت، نیج دالوں کی کب تک خوشامدیں
ہم آپ کیا کہیں، کہ نباہی ہے کس طرح
ہردم جو تیری دھن ہی میں بیٹھا ہوار ہوں

اُن کو پیند آئے صفّی کیا ہماری طرز اِس دَور میں توعشق فروشوں کا راج ہے رہے

"جان ہے تو جہان ہے " سے ہے س کو بیاری مہ حان ہے ، سے ہے آدمی کی زبان ہے سے ہے روست رشمن یہی بناتی ہے تو بوا قدر دان ہے ، سے ہے آج میری طرف بھی دیکھ لیا تو بہت برگمان ہے ، سے ہے مدعا ، لاكھ يار كہلوايا! جو تمہارا گمان ہے ، سے ہے کیا کہوں اینے دل سے، دل کی بات یہ خدا ہی کی شان ہے ، سی ہے نہیں رہتی کسی کی شان مدام ان کی جو داستان ہے سے ہے حضرت عشق ہیں ، بڑے حضرت آسان ، آسان ہے ، تی ہے دوست کے دل میں دشمنی ڈالی تم بھلا ، کیوں کسی بیہ ظلم کرو ''فتنہ گر آسان ہے' سے ہے اے مقی! شعر بھی نہیں حجوٹے جو ہارا بیان ہے ، سی ہے

دیکھتے ہی مجھ کو چیخ اٹھنا ہے ظالم ''یاد ہے''
وہ نہیں ہے دوزخی ، قرآن جس کو یاد ہے
آدی بھی طرفہ تر مجموعہ اضداد ہے
اوجھ بھر لینا تو ہر حیوان کو بھی یاد ہے
درد وغم میں بھی رعایا شاد ، ملک آباد ہے
میں ہی میں ہول ، کوئی آ دم ہے ، نہ آ دم زاد ہے
آپ کو دینا نہیں ہے یاد ، لینا یاد ہے
کیا بتاؤں دل میں ایبا کون سا جلاد ہے
لیں بگر کر گھورنا ، یا مسکرانا یاد ہے
لیں بگر کر گھورنا ، یا مسکرانا یاد ہے

دل بی دل میں گھٹ کے رہ جاتی ہے، جوفریاد ہے

یاد سے اس مصحفِ رُخ کی ، یہ بندہ شاد ہے

ہر طرح پابند ہو کر ، ہر طرح آزاد ہے

آدی کے واسطے ہے لذت اکلِ حلال

یوچھنا کیا ، قہرمانِ عشق کی سرکار کا

بوکا اک میدان ہے اب میری دنیائے خیال

جس کا دل اینتھا ، اسے جموثی تعلی تک نہ دی

آنسوؤں کی شکل میں بہتا ہے انسانوں کا خوں

دکسی کی بات کا دیتے ہیں کب کوئی جواب

پھر کہا تم نے ، تری فریاد سے ہوتا ہے کیا؟ د شمنوں کا رنگ کیا سے کیا ہوا تھا ، یا د ہے آپ کو پہچان اگر اب تک نہیں استاد کی جوصفی کو پچھ نہ تہجھے ، بس وہی استاد ہے



دوستو! فریاد ہے ، فریاد ہے ، فریاد ہے دشمنوں کے دل میں بھی ،اس بے وفا کی یاد ہے۔ اور لب یر ''پھم ما روش دلِ ماشاد'' ہے ہ نکھ میں ہیں تیرے جلو ہے، دل میں تیری بادیے الفت ہم جنس کرتی ہے گرفتار قفس سب سے اگلاصید، پچھلول کے لئے صیاد ہے بہتو میں سمجھوں ، مری خاطر انہیں کچھ یاد ہے ا یاد رکھنا بار ہے تو بھول جانا ہی سہی! وہ ملے ہیں ، مجھ سے آئندہ نہ ملنے کے لئے اور باروں کا جھا ، محو مبارک باد ہے واہ! اس انداز کے قربان ، کیا امداد ہے کردیا ہے چین مجھ کو مسکرا کر اور بھی! بخشوانے کا مرے ساقی نے ذمہ لے لیا مفتیانِ دیں کا ، ایسے وقت کیا ارشاد ہے صاف کہہ دیں گے کہ دعویٰ خارج از میعاد ہے دوستی میں ان سے شکویٰ دشمنی کا کیا کروں

> بالعمل ، جس خواب کی تعبیر دی تھی آپ نے ہاں صفی کو یاد ہے ، وہ خواب اب تک یاد ہے



جب بھی تیری دید ہوتی ہے ہم کو اس روز عید ہوتی ہے ہم لگاوٹ سے دیکھ لیتے ہو آدمی کو امید ہوتی ہے حضرتِ دل کی بات خاک سنوں میری مٹی پلید ہوتی ہے کیا کرامت ہے محصک کے ملنا بھی اس سے دنیا مرید ہوتی ہے لکھ دیا ''ہم مکان کو پہنچ' خط ہے ، لیکن رسید ہوتی ہے

آب این کہیں ، نه میری سنیں یوں ہی گفت و شنید ہوتی ہے بات کو بھی کوئی نہیں ملتا جب ضرورت شدید ہوتی ہے د مکیر اس کو تو وہ بھی دیکھے گا دید یر ، باز دید ہوتی ہے ا چھے گن دیکھ، اچھی شکل نہ دیکھ سکھیا بھی سفید ہوتی ہے سے تو یہ ہے کہ تیری دوری بھی شرح حبل الوريد ہوتی ہے خاص جلوے دکھائی دیتے ہیں جب نظر ناامید ہوتی ہے سو غریبوں کی عید ہوتی ہے عیداسکی ہے جس کی عید کے ساتھ اُس کے وعدے بیہ جی رہا ہے صفی ا ہائے کیا شئے امید ہوتی ہے

منہ ہے کچھ اُترا سا ، بھرائی ہوئی آواز ہے خیر تو ہے ، کیا مزاجِ دشمناں ناساز ہے كل أى سے جنگ ہے، كھاتى جس سے ساز ہے اور پھرتم کو اس اپنی دوستی پر ناز ہے ہم نثیں! آخر کواس نے من لیا سارے مگلے میں نہ کہتا تھا ، کسی کے یانو کی آواز ہے ہجر کے سارے مزے جو تھے تصور سے مط تم تو تم ، یہ بھی ستم گر اب خلل انداز ہے ال سجھ پر مرحبا ، اس عقل پر سو آفریں چاہنے والے کو سمجھے ہو کہ دنیا ساز ہے بیار کرنے کو ملا معثوق ، وہ بھی آپ سا آج کل ہم کو بھی اپنی عاشق پر ناز ہے ا مِنْقِي! جو آج تک دیکھا سنا ، سب ہیج تھا مُن ہے دنیا میں اچھی چیز ، یا آواز ہے

اس کو گرویدہ بنا لینا کوئی دیشوار ہے! سے تو یہ ہے ، آ دمی تقدیر سے ناچار ہے دوسی کر لے گا دشمن ، ناز اٹھانے کانہیں آپ جس کومہل سمجھے ہیں ، بہت دشوار ہے

نالہ دل دوز ہے، اے چرخ! بچنا ہے محال یہ جائے گا ، ہمارا وار ہے جس گھڑی دیکھو، ہے تصویر خیالی سامنے کیا مزے کی چیزیارب! حسرت دیدار ہے واہ کل تک جس کونفرت تھی ہمارے نام سے اے تری شان! آج وہ اپنے گلے کا ہار ہے خیر تو ہے، ہوش کی لو، میں نے کب شکوئی کیا بات کرنی بھی تمہاری بزم میں دشوار ہے کل کسی کالی زبال والے نے کوسا تھا اُسے

کل کی کالی زبال والے نے لوسا تھا اسے آج رہتے میں سنا میں نے ، صفی بیار ہے



ان کی نگہ ناز سے کچھ ڈرتو نہیں ہے ملوار نہیں ہے ، کوئی خخر تو نہیں ہے طول شپ فرفت کو گزارے کوئی کیوں کر اے گئی تری بات ، کہاں عکس میں تیرے سب کچھ ہے ، برابر کی بی ظر تو نہیں ہے گو آپ سے باہر ہے ترا عاشقِ مضطر ظالم ، ترے فرمان سے باہر تو نہیں ہے سودائی زلف اپنا ، عدو کو تو بتایا کوڑا بید مگر آپ کا ہم پر تو نہیں ہے بیکس نے کہا دل ہے ترے پاس ہی میرا جانے دیے نہیں ہے بیت خود مرتو نہیں ہے بیکس نے کہا دل ہے ترے پاس ہی میرا جانے دیے نہیں ہے ، بیت خود مرتو نہیں ہے بیکس نے کہا دل ہے ترے پاس ہی میرا جانے دیے نہیں ہے ، بیت خود مرتو نہیں ہے بیکس نے کہا دل ہے ترے پاس ہی میرا جانے دیے نہیں ہے ، بیت خود مرتو نہیں ہے بیکس نے کہا دل ہے ترے پاس ہی میرا جانے دیے بیس وروز

کم بخت کے پانو میں سینر تو نہیں ہے



گرشائدای دن، موت کا جس دن مقرر ہے
اگر اس زندگی ہے موت بہتر ہے تو بہتر ہے
پدل اس دن ہے اب تک دل نہیں ہے جھ کودل برہے
کہ باہر کی ہے باہر سانس اور اندر کی اندر ہے

وہ اک دن لائیں گے تشریف جھ کو یہ بھی بادر ہے انہیں کچھ رحم آیا ہے تو سے خبر ہے مید سر ہے ہوامعلوم جب سے میرے دل میں آپ کا گھرہے یکا یک حکم ضبط گریہ کیوں ہے گو عدو یر ہے یہ دنیا جس میں دنیا جی رہی ہے موت کا گھرہے کھلا جینے کا مطلب جب کھلا جینا مقدر ہے ہراک شئے مجھ کو جو باورنہیں ہے، ان کو باور ہے جوسب کے واسطے ہیں عیب ان کے حق میں زیور ہے کہاں کے عاشق ومعشوق ہم بت ہیں وہ بت گرہے نھے کیا خاک یاری ایک مفلس اک تو نگر ہے یہ اپنی اپنی مرضی پر ہے اپنے اپنے دل پر ہے مگر وہ اِس کوس کر بہتو فرما دیں برابر ہے کہ باغِ دھر کا ہر پھول میرے حق میں پھر ہے تفیحت گر ہے بھولا اور یہ تریا چرتر ہے سمگر جو تری صحبت میں بیٹھا ہے سمگر ہے یمی سُوحیا کئے ہم سوچ لیں گے زندگی بھر ہے مرا دعویٰ یہ شائد قصۂ خفنر و سکندر ہے بيغصه آج أس پرہے نہ مجھ پرہے تو کس پرہے؟ کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے بندہ زر ہے نہیں کچھدل میں کیکن یاؤں میں ان کے نیٹر ہے کہ ہم نے ساری دنیا دیکھ لی بیروگ اکثر ہے یہاں ہرایک اپنے داؤ پر ہےائیے ڈھب پر ہے نفیحت گراگر دی سے براہے سوسے بہتر ہے ضرورت سے زیادہ ہے مجھے جو کچھ میتر ہے مگروہ پرورش کرتاہے بے شک بندہ پرور ہے درِ پیر مغال پر روز مجمع روز جھومر ہے

بس اب راضی خوشی سے اس بیمر مٹنا ہی بہتر ہے بغیر عشق معنی گومگو تھے زندگانی کے مجت كيا نھے جب اختلاف طبع ہو اتنا ہوا کرتے ہیں ظلم وجور بھی دل کش حسینوں کے بنایا اس طرح کافرنے ساکت کردیا سب کو میں بے دل اور وہ دل دار میں ہے آس وہ آسا نهيس فرض محبت رنج كهانا خون دل پينا نہیں حسن بیان غم نہ مجھ کو داد کی خواہش گل انداموں ہے ل کراس قدر چوٹیں اٹھائی ہیں سنسی کی حیال کا انداز ہے چلتا ہوا جادو عدونے بھی اڑالیں ہیں ادائیں دل دُ کھانے کی نہ سوچی زندگی کی وجہ کوئی ہائے بے فکری بہت کم لوگ ہیں جو منزلِ مقصود کو پہنچے عدو کا ذکر کرتے ہو نہ بیرا نام لیتے ہو زرگل کے لئے گل کوبھی چھوڑا ورنہ سب کہتے جناب شخ سے مجلس تو کوئی بھی نہیں چھٹی بچا ہوگا کوئی اک آ دھ ہی دِل کی شکایت سے ہیں کوئی کسی کا دوست بازی گاہ دنیا میں ا کہتا ہے جب ول سے برا دیکھانہیں جاتا وہ دیے سے نہیں رکتا ہے لیکن اور کیا مانگوں مرے کرتب سے میں واقف ہول اس کوغیر کیا جانیں نہیں معلوم کس درویش نے پی کر دعا دی تھی

ہوں سے کھارہے ہیں شکھیا سمجھے ہیں شکر ہے قیامت اورکیسی میں پریشال ہوں وہ مضطر ہے کہ ڈانواڈول بیخطرہ تخھے کیوں زندگی بھر ہے وہی کہتے ہیںاباس زندگی سےموت بہتر ہے یہاں ہے درہم داغ جگر ٹکسال باہر ہے سباپنے پاؤں پھیلاتے ہیں جتنی ان کی حیادرہے بھلا ہم دم! یہ ہیرے کی گئی کیا لقمہ تر ہے بیان کے یاؤں پر کیوںاینے قدموں پرمراسرہے جوغم نکلے تو اچھا ہے جو دم نکلے تو بہتر ہے توسنرے نے اشارے سے کہا نادان او پر ہے یڑھانے والے نے جو کچھ پڑھایا مجھ کواز برہے توان کے بدلے وہ ل جائے جوان سب سے بہتر ہے صدائے خنجری فرقت ز دول کے حق میں خنجر ہے ملے کیا تھاہ ناصح علم رونے کا سمندر ہے یہ میرے سر کا چکراب مری قسمت کا چکر ہے کہ ایبا صاف رستہ اور پھر ٹھوکر یہ ٹھوکر ہے خدا کاشکر جودل میں ہے وہ میری زبال پر ہے جو آئینہ کا آئینہ سکندر کا سکندر ہے شگاف زخم میں سوئی نہیں چیری میں پیر ہے کہ اپنی مار میں ہے بھی تو صیدی کا کبوتر ہے جنہیں اس پر ہے تکیہ اُن کو تکیہ ہے نہ بستر ہے یہ اُن کے پاس ہے نمرود جس کا نام مچھر ہے

نہیں عشقِ مجازی جان دینا اہلِ دنیا پر گنه گارول په اپنے رحم کر اے داور محشر مقرر ہے اگر مرنے کا اِک دن مطمئن ہوجا وہ مُر دے جن کو اس کے حکم پر جینانہیں آتا نہیں ہے حسن کی سرکار میں کچھ قدر عاشق کی نہیں بوھتے ہیں اپنی حدے زندہ ہول کے مردے ہول نہیں ممکن خلاف طبع اک آنسو کا پی جانا مناتا كيا ہوں کچھ اپنی خطائيں بخشوا تا ہوں یدو ہی باتیں ہیں اے جارہ گرآ گے تری مرضی مجھے تھی جست وجوئے آبیار گلشنِ عالم وہ جا ہے منت والول کے لئے بے جوڑ باتیں ہول نہیں کی میں نے جان و مال دایماں کے لئے کوشش جئیں کیا جو گھڑی بھر دل نہرے عید کے دن بھی نہ یائی حضرتِ لیعقوبؑ نے بھی غایتِ گر سے یلا ساقی کہ باقی عمر بے ہوشی میں کٹ جائے طلسم شارع عام محبت کھل نہیں سکٹا ہر اک جھالا ہے شاہد آتشِ داغ محبت کا میں اس کو دیکھنا ہوں آئینہ کیا ہے سکندر کا خدا رکھے تھے اے چارہ کر لیکن خدا شاہد جو رشمن کے اثر میں رہ چکا وہ دوست کیا ہوگا یہ تکیہ اور بسر تھاٹ ہیں سب اہلِ دنیا کے صدائے دوست جو سنتے ہیں غیرول کی نہیں سنتے

ا نمازیں حضرتِ زاہد کی ہیں مخلوق کے ڈر سے خدا شاہر زبردی کی یہ اللہ اکبر ہے نہ پوچھو ہائے بیارانِ غم کی زندہ درگوری ای پرجی رہے ہیں موت کا اک دن مقرر ہے ہیں کم سے کم زیادہ سے زیادہ عشق کے معنی سمجھنے والوں کو اک لفظ ناسمجھوں کو دفتر ہے گھڑی بھر بھی زمیں پر آج کیوں تلویے ہیں مکتے کہال تشریف لے جاتے ہیں کس کا دم لیوں پر ہے کہیں دل کھوکے بیٹھے ہیں وہ نثمن کے برابر میں برابرہے کہ بے دل دوست وشمن کے برابرہے نہیں وہ ایک جن سے میرے دل کا خون کرڈ الا کہاب کے تیرمیں جو پرہے دہ سرخاب کا پرہے شہیدانِ محبت زندۂ جادید ہوتے ہیں جوسب کے واسطے ہے گوران کے واسطے گھر ہے کہیں آنسونہ ملیکے آنکھ سے دشتِ محبت میں نہیں ہےشیر کا ڈر، ہے تو ٹیکے کا یہال ڈر ہے جنابِ شخ ہاریں بحث میں قائل نہیں ہوتے بید حفزت حیارول شانے چت ہیں نیکن ٹا نگ او پر ہے مرے ساتھ آج کتوں کا چراغ واغے دل سلگا یہ کیوں شور جراخ ومعجد ومحراب وممبر ہے جہال اس کی اماں ہو لا کھ دشمن ہوں تو کیا یروا وہاں جالے کو مکڑی اور انڈے کو کبوتر ہے حضور غیر منہ سے کیا نکالوں بزم دشمن میں الہٰی! دم بخو د ہوں غیر کا گھر تھوک کا ڈر ہے مرى خاطر سے اك دن شخ نے حبیب كراڑا أني تھي مگراُس چور کی داڑھی میں تنکا اب تو چھپر ہے صدوس سال وہ باتی رہے دنیائے فانی میں صغی جس نے مری نسبت کہا ہے یہ قلندر ہے

صفّی کوطفلِ مکتب جانتے ہیں اس لئے شاعر کہ ہراک شعراتر اکا بچے بیچے کی زباں پر ہے دیکی

اتنا بھی پوچھنے کا کسے اختیار ہے
یہ انقلاب قدرت پروردگار ہے
کیا صاحب نصیب ترابے قرار ہے
عاش تو ہے مگر وہ کفایت شعار ہے
آئے نہ آئے کوئی اُسے انتظار ہے

عاش ہاک غریب تو کیوں تم کوعارہ وہ بے قرار کرکے مجھے بے قرار ہے دنیائے درد اس کی تڑپ پر نثار ہے کرتا نہیں جو آہ فقط بے قرار ہے ہررات میں ہوں اور دل بے قرار ہے

میرا رقیب زاہد شب زندہ دار ہے نغمہ نہیں ہے ایک دکھی کی یکار ہے جوجی میں آئے کئے مجھے اعتبار ہے روزِ شار کیا ہے شب انتظار ہے کہددیں فلانی بات ہمیں نا گوار ہے سیجھ غم نہیں غریب کا پروردگار ہے مجھ کو چراغ خانہ جراغمز ار ہے اک بات چیت اس کا بھی کیااعتبار ہے جو اُن کو ناگوار مجھے ناگوار ہے یہ نوکری تو نقد ہے تخواہ ادہار ہے اب ہم ہیں اور گردشِ کیل ونہار ہے ہرایک اُن فرشتوں میں پیدل سوار ہے دل باغ باغ ہے تو ہمیشہ بہار ہے وہ خود ہی راز اور مرا رازدار ہے تم وجہ زندگی ہو تو پھر اعتبار ہے جو کچھ بھی جانتے ہو مجھے اعتبار ہے سمجھے کہ دل کسی کیلئے بے قرار ہے اتناتو دیکھا ہوں کہ استھوں میں بیارہے ایتی ہے سوا برس بھی تو کیا مستعار ہے وہ کائیاں ہے اور بڑا ہوشیار ہے دنیا جہان میں وہی بے اعتبار ہے میری نگاہ میں یہ تیری رہ گذار ہے

میں جانتا ہوں کس کا اسے انتظار ہے ہوگی جو میری آہ انہیں نا گوار ہے ہر بات کے جواب میں کیوں انتشار ہے ہر ایک اس کی دید کا امیدوار ہے ديكها ہے جھ ميں كچھ جوانبيں مجھ سے عارب مجھ سے جواہلِ دولتِ دنیا کو عار ہے تنہا ہوں اور گھر میں شبِ انتظار ہے اب اور کیا سکون دل بے قرار ہے کیا مال میرے پاس دل بے قرار ہے لیں طاعت آج آور ہوفر دوس کل عطا بلٹا زمانہ اور نہ یلٹے ہمارے دن راحت طلب ہیں کاتپ اعمال کس قدر مل جاوًتم تو فكرخزال و بهار كيا اُس سے ہے کوئی راز بھلاکب چھیا ہوا مجھ کو تو زندگی پہنہیں کوئی اعتبار كيول دُالت ہو پھر ہے محبت بھرى نگاه ملتے ہی اُن کے جومری پہلی پھڑک اُٹھی كيا كجھ بال كدل ميں مجھے كجھ نبہيں یاری ہے جان سب کو مگر ہائے رے بیجان رہتی ہیں نیندمیں بھی تو آئٹھیں کھلی ہوئی ہے اعتبار آپ یہ جس بدنصیب کو کیسانہود ماغ ہے دل تک بجوم شوق

مجھ کو تو بے ہے بھی ہمیشہ خمار ہے دیدار اور مست و غرور جمال کا اس جهب خفاسے كيول نىدروں كيول نىخوف ہو معثوق ہی نہیں ہے مرا رازدار ہے لا کھوں امیدیں آپ نے عاشق کی توڑدیں اب تک یہ پھر بھی آپ کا امیدوارہے ہونٹوں یہ کچھانی ہے تو آنکھوں میں بیار ہے بگڑ ہے بھی مجھ پیہوہ تو بگڑنا نہ بن سکا وہ مہربان ہے تو خزاں بھی بہار ہے نامہر باں ہےوہ تو خزاں ہے بہار میں هر بات فاش هو بی گئی واه واه واه ہر تیرے رازدار کا اک رازدار ہے میرے نصیب! نور میں تاثیر نار ہے جلوہ ہو عام ان کا تو جلتا ہے میرا دل میں بے قرار کیا ہوں کہ دل بے قرار ہے ول بقراركيا ہے كەميں بےقرار ہوں پھراس کے آگے آپ کوسب اختیارہے كرنے كى طرح دوست كومجبور يجيح فرصت کہاں ہے محوِ تصور کو نیند کی آ نکھیں اگر ہیں بندتو دل ہوشیار ہے آئکھوں کا رنگ دیکھتے مانا کہ پی نہو جاگے ہورات نیند کا اب تک خمار ہے بدد میسے کہ کیسوں میں میراشار ہے ملتے نہیں وہ مجھ سے تو اس کو نہ دیکھئے رہ رہ کے اک کھٹکسی مگر دل کے بارہے لا تانہیں ہوں دل میں أدهر كا خيال مائے ابكياكهول كمديب بقى الربيطة ابول ميس کہتے ہیں ہر نگاہ تری اشتہار ہے منہ سے مرے نکل گیا بے اختیار ہے يوجها جوأس نے مجھ سے محبت ہے آپ کو اقرار ہے شکایت بے داد کا مجھے ہادر تیری ضد سے تواب لاکھ بار ہے مارا ہے مجھ کوآپ کے غمز دل نے گھیر کر سمجھے تھے یہ کہ جانے نہ پائے شکارہے بنده بی جب بناہوں توبس ان کا مال ہوں جب اُن کا مال ہوں تو اُنہیں اختیار ہے مشاق اب ہے آ بے کا مشاق موت کا جو انتظار تھا اُسے وہ انتظار ہے انسان ازل سے رض وہوں کا شکار ہے ب سمجھ بوجھ بارِ امانت اُٹھالیا كهدرى مقى كى عرض يدكيول بعدل سي إل" اے دوست الی ہاں کانہیں میں شار ہے رنگینی خیال میں ہے خونِ دل صفی میری خزّاں ہے اور غزل کی بہار ہے



محبت الی شئے ہے آدی مجبور ہوتا ہے تڑپ لیتے ہیں اُن کا جس قدر مقدور ہوتا ہے کہ پیاسا جس قدر نزد یک ہووہ دور ہوتا ہے اگر چہ راستہ اس رائے سے دور ہوتا ہے

مصیبت رخ وغم صدمہ ہراک منظور ہوتا ہے تری فرفت میں کھاتو ہونہیں سکتا غریبوں سے حصول آبروکی آس بھی دھوکا ہے پانی کا کہیں جاتے ہیں تواس کی گلی ہے ہو کے جاتے ہیں

صفّی ہر دم تڑینے کی بھلا طاقت کہاں مجھ میں ذرا ان کو ستانا بھی بھی منظور ہوتا ہے



وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے

محبت کرنے والا، ہر طرح مجبور ہوتا ہے اگرچہ راستہ، اس راستے سے دور ہوتا ہے یہ ظالم شوق، گویا آ کھ کاناسور ہوتا ہے بردی خدمت پہ ایسا آدمی مامور ہوتا ہے برھانے میں بھی ان لوگوں کے منہ پہنور ہوتا ہے یہ سمجھے عرض کرنے والا! ''اب منظور ہوتا ہے برائی سے بہت جلد آدمی مشہور ہوتا ہے نیا رستہ جو ہو نزد یک بھی، تو دُور ہوتا ہے اتو اب کیا دور کر سکتے ہو؟ اب یہ دُور ہوتا ہے! تو اب کیا دور کر سکتے ہو؟ اب یہ دُور ہوتا ہے! یہی مجبور ہوتا ہے!

وہی ہوتا ہے، جو محبوب کو منظور ہوتا ہے محبت کرنے والا، جہال جاتے ہیں ہم، اس کی گلی ہے ہو کے جاتے ہیں اگرچہ راستہ، اس نہیں رکتے، گھڑی بھر، طالب دیدار کے آنو یہ فالم شوق، گو، کوئی مجنوں کی عزت، ششق کی سرکار میں دیکھے بودی خدمت یہ ال حسینوں کا تنزل بھی نہیں ہے شان سے خال بوھائے میں بھی اِن کے وہ ایسی خندہ بیشانی سے ہر معروضہ سنتے ہیں یہ جھے عرض کرنے ہے مشہور ہونا ہے تو عاشق کی برائی کر برائی سے بہت جو ہو نزد ہمارے گھر، وہ آگر تھک گئے، ہال کیول نہ تھک جاتے نیا رستہ جو ہو نزد کر کے برا احسان ہوگا میرے دل کا خون کرڈالو بھی مجبور کرتا ہو جھے ہم جو شکر نے والا جھے ہم جو شکل سے معذور، ہاں، بے شک محبت کرنے والا جھے ہم ختی ہم ختی ہو سکتے ہو سکتے ہو سکتے ہو شکل سے معذور، ہاں، بے شک محبت کرنے والا جھے ہم ختی ہو سکتے ہو س

وفا ہے، مہر ہے، اس فتند گر میں سب کچھ ہے جو کچھ نہیں بھی تو اپنی نظر میں سب کچھ ہے بتا کیں کیا، اِنہی دیوارودر میں سب کچھ ہے غرور، پیار، حیا، ناز، فتنہ ہے باکی بید کیا ہے، ایک تمہاری نظر میں سب کچھ ہے وہ مانگتے ہیں جُوت اپنی کم نگائی کا! ابھی تو دامن زخم جگر میں سب کچھ ہے جھے وہ جلوہ بھی گونگے کا خواب ہے گویا زبان پرنہیں کچھ بھی نظر میں سب کچھ ہے خدا کا گھر ہے، یہ دل، اس کو مختفر نہ سمجھ تلاش کر، تو اس مختفر میں سب کچھ ہے خدا کا گھر ہے، یہ دل، اس کو مختفر نہ سمجھ کیا مختفر مفید صفی دہنیں "بھی" ہان" بھی،ای مختفر مفید صفی دنہیں "بھی" ہان" بھی،ای مختفر میں سب پچھ ہے دہنیں "بھی" ہان" بھی،ای مختفر میں سب پچھ ہے دہنیں "بھی" ہان" بھی،ای مختفر میں سب پچھ ہے

چشم بددور، آپ کا خطابھی، خطِ تقدیر ہے

یہ کہیں پانی، کہیں سم ہے، کہیں اسیر ہے

پیرومرشد، آپ کی ہر بات گویا تیر ہے

جان اس سارے مرقع کی یہی تصویر ہے

اور کہنے کو تو یہ بھی تیر، وہ بھی تیر ہے

دل میں تم ہوتو کہوں، آ کینے میں تصویر ہے

''چوک جائے تو ہے تگا، لگ گیا تو تیر ہے''

کیون نییں؟ بے شک، خدا کے نام میں تاثیر ہے

کیون نییں؟ بے شک، خدا کے نام میں تاثیر ہے

کچھ عجب صورت کا لکھنا ہے، عجب تحریر ہے

آتشِ سال میں بھی کچھ عجب تا ثیر ہے
حضرتِ ناصح! لب و لہجہ تو اپنا دیکھئے
آدی جیسی تو کوئی چیز دنیا میں نہیں
آہ میری بارگش،اس کی نظر تسکین دل
واہ، کیا تشبیہ بھی دینی نہیں آتی مجھے
داہ، کیا تشبیہ بھی دینی نہیں آتی مجھے
خوش ہےورو یکارقیٹ سن کےوہ کا فرادا

کچھ بڑے بوڑھے منفی کو کچھ نہیں سمجھیں تو کیا آج کل کے نوجوانوں کے تو حق میں پیر ہے زور کی بارش پڑے گی دھوپ اب کے تیز ہے واقعہ اپنا نیا ہے، اور درد انگیز ہے اے اجل! اپنا بھی جام زندگی لب ریز ہے اب تو اچھے نام کا لینا بھی درد انگیز ہے آپ کی آرائش محفل بھی وحشت خیز ہے آپ کی آرائش محفل بھی وحشت خیز ہے کم نگائی بھی تمہاری، مدعا آمیز ہے میں سمجھتا تھا ''دروغ مصلحت آمیز ہے میں سمجھتا تھا ''دروغ مصلحت آمیز ہے''

چشم تر الدی ہے، زخم دل جو آتش ریز ہے
دوستوں کے دل میں میکا نٹا چبھوؤں کس لئے
کیا ہوا، منے پی، کہ اس ظالم نے ہم کو پی لیا
دشمنوں نے دوستی میں ہم کو پکا کردیا!
شوق بھی بڑھتا چلا، دل چسپیوں کے ساتھ ساتھ
ہے تعلق مجھ سے رہنا بھی، تعلق ہی رہا
ان کے دل میں واقعی میری محبت کچھ نہیں

آپ کے تیور سے پہانی مقی نے دل کی بات سے ہے ، یہ آفت کا پر کالاء برا ہی تیز ہے



گر تو مری جان، کیا چیز ہے
تو پھر تیرے قربان، کیا چیز ہے
حسینوں کا احسان کیا چیز ہے
محبت میں آسان، کیا چیز ہے
الہٰی! تری شان کیا چیز ہے
بھلا اور ایمان کیا چیز ہے
گر، ہائے ارمان کیا چیز ہے
تو ناچیز کی جان کیا چیز ہے
تو ناچیز کی جان کیا چیز ہے
حقیقت میں انسان کیا چیز ہے

سجھتا ہوں، میں جان، کیا چیز ہے
اگر تیری باتوں میں جادو نہیں
وہ تشریف لائے میں رونے لگا
ہمیں جان دین بھی مشکل ہوئی
ہوئے بُت بھی اب طالب بندگ
زیادہ گرنا، تم کو ایمان سے
بلا سے، اگر دل کو رونا پڑا
اگر ہے اسی میں کوئی مصلحت
ملائک نے سجدہ کیا ہے صفی

کوئی چیز ایسی نہیں ہے متقی حقیقت میں انسان کیا چیز ہے



نہ یو چھوشور ہی کیوں آج تک ہے دہانِ زخم پر حقِ نمک ہے جوتقی، وہ بدگمانی آج تک ہے اسے مجھ پر، مجھاپے پیشک ہے ترا ملنا نه ملنا، نهم کو معلوم بيجو پچھ ہے، يہال سے قبرتك ہے وه ميرا نامهُ اعمال کيوں ہو کہ جس میں تواجگہ پر حک وشک ہے نه بیننے کا، نه رونے کا سلیقیہ خوتی ہے جوہے یک بدیک ہے بيسوجهي ہے، كماب أكتصين ندكھولوں محی کی اس اندھیرے میں جھک ہے ہمارے دل کوتم نے بھی تو دیکھا وہ کیاہے،جس میں بیلی کی چیک ہے ہوئی بیمار بھی، احجیمی بھی دنیا مجھےاک روگ ہے، جو آج تک ہے غُلو ہےا ہے صفی!میری غزل میں مگراتنا کہ آئے میں نمک ہے



ہرکی سے ہے لڑائی، ہرکسی سے جنگ ہے

ابنی اپنی ہے طبیعت، اپنا اپنا رنگ ہے

چور، جادو گر، لڑاکا، ہے مروت، فتنہ ساز،

تافیہ میرا، تری آ کھوں سے بالکل تنگ ہے

اب ہمارادل بھی تیجھ سے صاف ہوتا ہے ہیں؟

مہم بچھ! کیا ہے بھی کوئی آ کینے کا زنگ ہے

مہم سے تا شام نالے، شام سے تا صبح آ ہ کیا کہیں تم سے کہ اپنا وقت کتنا تنگ ہے

بات کرنے کی تمنا تھی، تو اس کے رو ہدو

الم سے تا ہیں کے رو ہدو

اے مفی اہم ان کواب تو خط بھی لکھ سکتے نہیں آج کل، پچھ ہاتھ ہی ایسا ہمارا ننگ ہے

وہ عبارت اور تھی، یہ دوسرامضمون ہے ایک دن دے کرتیلی، آج تک طعنے دے میں نہیں کہتا ہوں؟"فدوی آپ کاممنون ہے کہ دل کی بے چینی جو دیکھی، ہم کو رونا آگیا لاکھ بدسے بدہ آخرایک ہی تو خون ہے دور قیبوں کے گلے روتے ہیں میرے روبرد حضرت دل! سنتے، یہ پھواور ہی مضمون ہے تاعدے قانون کی ہے گفت و گوعاش کے ساتھ کیا یہی ہے قاعدہ سب کا یہی قانون ہے عام ہو جب عیب، تو ہوتا ہے دستو رعوام پہلے جو تھا ظلم، اس کا نام اب قانون ہے جہ چڑھی، گلٹی نکل آئی، یہی ہے شوروغل الے میں ساکھون ہے اس کا عام میں ساکھون ہے جا گو، یہاں طاعون ہے اسے تھا گو، یہاں طاعون ہے اسے تھا گو، یہاں طاعون ہے



مگراب توصفی بمحن کلب"،آرام منزل ہے

ا، آفتِ دل ہے تمہار ہے عاشقوں کی بزم ، معثوقوں کی مخفل ہے خت مشکل ہے تمہاری اک جوانی ، سیٹروں کو آفتِ دل ہے ان کولوگوں نے کہاں کی دادخواہی ، بات تک کرنی بھی مشکل ہے اس سے درگذرا جوم شوق پر پھر پڑیں ، سینے پداک سِل ہے یہ اور میں ہارا یہ میرا دل نہیں ، بس ہو چکا ، یہ آپ کا دل ہے ، اتنا بڑھا اپنا کا طب ہو گئے ہیں ، جس طرح کوئی مقابل ہے ، اتنا بڑھا اپنا کا طب ہو گئے ہیں ، جس طرح کوئی مقابل ہے نہم کو ذرا ہم بھی تو دیکھیں ، آپ کا کتنا بڑا دل ہے ، مشکل بند کر لینا جے دیکھو سمجھتا ہے یہی ، اس میں مرا دل ہے کہی کہی دل چسپوں کا دوسرا کوئی ٹھکانہ تھا

اشارے، خود پسندی، ناز بے جا، آفت دل ہے کہی تیور، یہی انداز ہیں تو سخت مشکل ہے بگاڑا ہے مری جانب سے ایساان کولوگوں نے محبت میں یہی آرام ہے تو اس سے درگذرا یہ لیج بندہ پرور! آپ جیتے اور میں ہارا تصور میں کسی کے انہاک اتنا بڑھا اپنا ہمارا دل تو دیکھا، آزمایا آپ نے ہم کو خضب ہے آپ کا محفل میں مشمی بند کرلینا



وہ ہم کونام رکھتے ہیں کیا خوب کام ہے بین لیا ہے کام سے دنیا میں نام ہے بندے، ہزار نام کا بیرایک نام ہے اللہ کو ایکار، اگر کوئی کام ہے اللہ کے کلام میں کس کو کلام ہے کچھاورسوچ لیں گے اگر منے حرام ہے ہم بھی تو آ دی ہیں، ہمیں بھی تو کام ہے تم کوجوبات کرنے کی فرصت ذرانہیں رخصت وه جاہتے ہیں الہی! میں کیا کروں ہر گھر میں صبح ،اور مرے گھر میں شام ہے جانے دو واقعہ نہ سہی، اِتہام ہے جو کچھ سنا تھا حیار میں، وہ عرض کردیا یہ اور شے نہیں ہے، خدا کا کلام ہے حبوثی قتم نه کھائے باتوں میں دیکھئے ساقی کی چشم مست کا میدوار ہوں یہ میرا دّور ہے میرے حصہ کا جام ہے نادان! کیا زمانے کے منہ کولگام ہے ہم کیا ہیں، تہتوں سے پیمبرنہیں کے تو دوسروں پیڈال کے، ہم کو برانہ بول یہ طرزیائے مال ہے، بیرنگ عام ہے میں بے وفانہیں ہوں، مگر کیا کروں صفی

معثوق باوفا ہوتو، عاشق غلام ہے

دو گھر میں اور ھے کی ضبح بنارس کی شام ہے' یہ رنج کا محل، نہ خوثی کا مقام ہے دونوں کو، دونوں ہاتھوں سے میراسلام ہے دنیا مرید، اور زمانہ غلام ہے لیکن یہ داستان ابھی ناتمام ہے دل پرر کھے تو کھے نہیں، تھوڑا ساکام ہے وحشت بھی ہوتو کب ہمیں جنگل سے کام ہے
دل بارگاو عشق علیہ السلام ہے
ابدوست سے غرض ہے، ندشمن سے کام ہے
تو خود بھی اپنے در کے نقیروں کی شان دیکھ
سننے کا حال ہے، دلِ عاشق مزاج کا
تسکین اضطراب بھی ہے تیرے ہاتھ میں

دھندے میں پیٹ کے ہے گرفتار سب جہاں ہرا کیک دانہ، دوسری صورت سے دام ہے
ان کو رہی سہی بھی مروت نہیں رہی اب تو سلام ہے، نہ جواب سلام ہے
میں بھی کسی طرح سے ترے دل کوچھین لول اب کچھ ہوس نہیں، ہوب انتقام ہے
آ وارگانِ عشق کا ظاہر نہ دیکھیے ان دل جلول پہ آتشِ دوزخ حرام ہے
معشوق وہ کسی کے نہیں تو نہیں سہی
لیکن یہ پوچھے کہ صفی کس کا نام ہے



مجھ کو اُن سے، یا تو ان کے نام سے آ رام ہے بس، کوئی ان کے برابر ہے، تو اُن کا نام ہے میرے کہنے کی ضرورت کیا ہے، طشت ازبام ہے کس قدر رسوا ہے وشمن، کس قدر بدنام ہے وصل میں بے تابی کول کی کوئی حد ہی شر تھی اب جوان سے دور ہیں، ہم کو بہت آ رام ہے جس يرآئي ہے طبیعت جس پراب آیا ہے دل باوفا تو ہے، مگر وہ بھی ترا ہم نام ہے در دِ دل، جتنے دنول سے ہے، بہت آ رام ہے آپ کے ملنے نہ ملنے کی بھی اب حاجت نہیں کیوں تسلی دوں دلِ مضطر کو، آخر کیا غرض یہ تمہارا فرض منصب ہے، تمہارا کام ہے ڈرتو اس کا ہے کہ دشمن بھی مرا ہم نام ہے دیکھنا اب کس کو جاتا ہے مرے خط کا جواب واہ صاحب! کیا مسلمانی ہے کیا اسلام ہے اب تو ہم صاحب سلامت سے گئے گذرے ہوئے استم گر ہے اسے کوئی تعلق ہی نہیں

ال م ترہے اسے توں میں ہیں ہیں ہائے بے چارہ صفی تو مفت میں بدنام ہے



عشق الزام بھی تو ہوتا ہے ۔ یہ برا کام بھی تو ہوتا ہے دوتی کچھ مجی کوتم سے نہیں ۔ یہ مرض عام بھی تو ہوتا ہے

جائیں گے ایک دن، عدم آباد کو ضرور گو کچھ نہیں ہے، پھر بھی ہمارا وطن تو ہے ہم، آہ تو کریں گے، جو شکوئ نہ ہو سکے طالم اگر زبان نہیں ہے، قبان تو ہے ہے بیات دوسری ہے کہ میں باریاب کم مشہور شہر کھر میں نزی انجمن تو ہے الفت کی آگ اس کو کہو، یا عدو کا رشک لیکن ہمارے سینے میں تھوڑی جلن تو ہے

وہ بے وفا ، وفا بھی کرے گا کہیں صفی مردِ خدا یہی ترا دیوانہ پن تو ہے



حگہ اب سر چھیانے کی کہاں ہے جہاں جاتا ہوں، ظالم آساں ہے ستم گرمیں کہاں ہوں ہتو کہاں ہے ذرا تو د مکیر، ناحق بدگمال ہے محمی کس کی ہےاباےرونے والوا جگرمیں دردہے، منہ میں زبال ہے ترا غمزه سهی، لیکن کروں کیا سبک ہونا، طبیعت پر گراں ہے اگر کچھ اور میرا امتحال ہے ذرا تیری جفائیں یاد کرلوں! تقاضا ہے 'بتا ہے تو کہاں ہے' ''مجھےتم سے محبت ہے'' کہا تھا فقیری میں جسے یا تا ہوں خوددار سمجھتا ہوں،خوداینا قدرداں ہے تری تصویر دل سے تو لگالی مگر جو تجھ میں ہے،اس میں کہال ہے صفی،اس کو نه دیکیه،این طرف دیکیه ارے نادان! "جی ہے تو جہاں ہے"



کلی دیکھی، دہن یاد آگیا ہے مجھے وہ گل بدن یاد آگیا ہے دکھادے جلوہ، پھربے ہوش کردے مجھے دیوانہ پن یاد آگیا ہے

نہیں تکلیف ہی محبت میں اس میں آ رام بھی تو ہوتا ہے وعدہ کرنے میں پھر تامل کیا ہاں، تہہیں کام بھی تو ہوتا ہے رات دن درد ہی نہیں رہتا دل کو آ رام بھی تو ہوتا ہے نشہ حسن اور پھر کب تک بادہ خام بھی تو ہوتا ہے نام پر تیر ہے کیوں نہ آتا پیار کا نام بھی تو ہوتا ہے کیا تعجب، جو ہووصال میں وصل کام میں کام بھی تو ہوتا ہے اے صفی اعاشق کی یہ تعریف اور انجام بھی تو ہوتا ہے اور انجام بھی تو ہوتا ہے





ہم راہ، قبر میں، مرا دیوانہ پن تو ہے دامن نہیں ہے، جیب نہیں ہے، کفن تو ہے فت جہال سے اٹھتا ہے ہر روز اک نیا وہ کون می جگہ ہے، تری انجمن تو ہے

مآل کوہ کن، یاد آگیا ہے سیٰ جب رائیگال محنت کسی کی زمانے کی شکایت کر رہا ہوں مجھے ان کا چکن یاد آ گیا ہے وہ شمعِ انجمن یاد آ گیا ہے مه و انجم نے بے تابی بر هادی رکاوٹ ہے اُنہیں وعدے پیشائد مرا دیوانہ بن یاد آگیا ہے تری موجودگی میں بھی کئی بار ہر اک رنج ومحن یاد آ گیا ہے مسافر کو وطن یاد آگیا ہے ہے ابسیرِ عدم کا شوق دل میں صَفَّى اینے پرانے واقعوں پر نے بل کا چن کا یاد آ گیا ہے

تو پھراک روز میراہاتھ ہے،اس کا گریباں ہے جو اس بدعہد کا ایسا ہی رنگ عہدو بیاں ہے ادب ہے مانع اظہار،تم سے کیا کہوں حسرت جومیرےدل میں ہے، وہ میری صورت سے نمایال ہے ملمال کو برا کہتا ہے، تو کیسا مسلمال ہے؟ مرى رندى مين، تيراخرج كيابوتابات واعظ جگر میں اور دل میں فرق ہے اُنیسے بیسے کا قلق دونوں کو ہے، ہاں ایک دایاں ایک بایاں ہے غرض کابندہ ،عابد کیا ہے ،طاعت کیا ہے عابد کی کہ دل میں حور ہے، سرمیں ہوائے باغ رضوال ہے تصور، ایک منہ سے بولتی تصویر جاناں ہے کسی تصور میں یہ بات ہرگز آنہیں سکتی ﴿ دیارِ عشق کی آب و ہوا ہی کچھ نئی دیکھی جونادال ہے وہ دانا ہے، جودانا ہے وہ نادال ہے کہ خورشید قیامت بھی نثارِ روئے جاناں ہے قیامت میں تبہارے دیکھنے والے دکھادیں گے کھاں کی قدر کر ہموتی سے بڑھ کرے ہراک آنسو

برسے میں صفی کا دیدۂ ترابرِ نیساں ہے



کیا کریں دل کو جو نادیدہ ہے ہم سے بدظن ہے وہ،رنجیدہ ہے آ نکھ میں ان کی مروت ہی نہیں دیکھنے کو تو بڑا دیدہ ہے دل کے اطوار نہیں مجھ کو پیند کیا کروں ان کا پیندیدہ ہے لال آئھیں ہی نہیں آج تری خیر سے حال بھی لغزیدہ ہے ایک عالم ہے کہ گرویدہ ہے اس کا عالم بھی تو دیکھے کوئی غیر بھی آدی سنجیدہ ہے میری جانب سے انہیں سمجھایا جس کو کہتی ہے صفی ، سب خلقت ایک بے چارہ ستم دیدہ ہے

جانتا ہوں،میرے دشمن سے مجھے یارانہ ہے اوستم ایجاد! اتنا بھی کوئی دیوانہ ہے دل کی وحشت سے بھی یاداُن کوآ جا تاہوں میں سب سے کہتے ہیں "ہمارے یاس اک دیوانہ ہے" خم کا کوئی ناپ؟ ساغر کا کوئی پیانہ ہے؟ جام کے بدلے، صراحی سے پلاساتی مجھے! دل نہیں پہلو میں، اک ٹوٹا ہوا پیانہ ہے اب کہاں ساتی، فقط ساتی کی ہے اک یادگار بدگمال مجھ کو بھی سمجھا، شمع کا پروانہ ہے میں پھرامحفل میں پروانوں کی خاطر گردیتمع بياتو كهيّ ناصحول كى منت كدهر مارى كني! خیر دیوانہ تو این میں نہیں، دیوانہ ہے

> ایک ہی ہے وضع کا اپنی، زمانے میں صفی عالیوں کا جالیہ، دیوانوں کا دیوانہ ہے



مجھاب دل ہی پیاراہے، نہتم سے جان بیاری ہے تہارا ہوں، توبس جو چیز ہے میری، تہاری ہے کڑا کر ممثلی، میں نے بلک دانستہ ماری ہے

وہ آ تکھیں، اور آنسو، جیتنے کی شرط ہاری ہے

نہیں ہے اک مجھی کو،سب کواپنی جان پیاری ہے کہ ہر پچھلے پہر کا جاگنا، کیا ہوشیاری ہے ذرا دنیا سے منہ پھیرو، تو پھر دنیا تمہاری ہے

درا دنیا سے منہ چیرو، تو پھر دنیا مہاری ہے تو پھر بیار کا برہیز بھی برہیز گاری ہے

> تن خاکی، اشارے روح کے کیا اے صفی سمجھے کہیڈ بھاڑے کا شؤ'' مائگے تائگے کی سواری ہے

تو سوطرح کی کی خود میں پائی جاتی ہے

یہ مجھ سے اپنی لگائی بجھائی جاتی ہے

وہاں نقاب سمجھ کر اٹھائی جاتی ہے

کہ مجھ سے کوئی برائی چھپائی جاتی ہے

کہ بھا گتے ہیں تو تہمت لگائی جاتی ہے
جو چیز کھانے کی ہوتی ہے کھائی جاتی ہے

بنائے سے بھی طبیعت بنائی جاتی ہے؟

برابر آنکھ جب ان سے ملائی جاتی ہے

نہ مجھوبنس کے وہ یوں ہی مجھے رلاتے ہیں

پھے امتحان ہمارا، پھھ اپنی داد کی دھن
چھپائی شکل پھھ انداز ہے، کہ میں سمجھا
نہ بھاگ ہم سے نہیں یاد حال یوسٹ کا
غم فراق نہ ہو ناگوار کیوں مجھ کو؟
دکھانے کو کوئی بنتا ہے آپ کا عاشق؟

ارے کافر تھے کیسا نہ مجھوں، جان سے پیارا

انبیں سے یوچھ، جو بندے برائے نام ہوتے ہیں

کرو ترک وفاجس ہے، اسے قدر وفا ہوگی

جو کوئی ترک حیوانات سے انبان بن جائے

مجھے صفی، جو وہ پہنچا ہوا سبھتے ہیں خیال تک تو مری نارسائی جاتی ہے

آپ کو سب سے بدگمانی ہے کس مصیبت میں زندگانی ہے اپنے سائے سے بدگمانی ہے چشم بد دور ، کیا جوانی ہے میرے حق میں شراب پانی ہے اور پانی سے زندگانی ہے

عاشق کا مزا ہے جنت میں آپ ہیں، میں ہوں، نوجوانی ہے

کون ایبا جیا ، کہ مر نہ سکا زندگی موت کی نشانی ہے

میرے ارمان ، دوست جان گیا دل بڑی کیا ہے،غیب دانی ہے

خود کو عاشق کہا ، تو اس نے کہا '' کہنے عاشق کی کیا نشانی ہے'

جس نے دیکھا تجھے ، وہ چیخ اٹھا ہائے کیا حسن ، کیا جوانی ہے

خون روتا ہے ، اورخوش ہے صفی

میر کھی اک رقگ زندگانی ہے

ہی کھی اک رقگ زندگانی ہے

دل میں درد ، آئھ میں نمی ہے مجھ میں کس چیز کی کمی ہے اللہ کے ماس کیا کمی ہے بندوں سے سوال کرنے والو! دیدار کی تاب لا سکے گا؟ سورج یہ ذرا نظر جمی ہے جو سب کو خراب جانتا ہو وہ سب سے خراب آ دی ہے مولا!''ایک آنچ کی کمی ہے'' اکسیر بنا دے مجھ کو اےعشق! اب تك مرى آئھ ميں نمى سے اے سوز جگر! تھے لگے آگ آئینہ بھی دیکھ کر نہ سنورے کیاہے؟ کس پربیرہمی ہے پیری میں نه رکھ تو سانس کی آس رسی بودی ہے، بے دمی ہے بے جارے صفی کی عاشق کیا مسکین غریب آدمی ہے



آپ کی بات ہی نرالی ہے کون ہے، عیب سے جو خالی ہے وہ کسی دن بگڑنے والے ہیں ان سے اکروز ہونے والی ہے

تم نے میری جگہ رقیب کو دی خوب برطرفی و بحالی ہے دل سوزال بے گا گھر تیرا تو قیامت بھی آنے والی ہے میں نے مانا، وہ آنے والے ہیں تو قیامت بھی آنے والی ہے آئینہ نہیں دیکھا ایک ہے جال میں جان ڈالی ہے تم نہیں دل میں کچھ نہیں دل میں تر نہیں دل میں کچھ نہیں دل میں کھیڑا ''آئی منہ سے ہزار گالی ہے'' رند کو شخ جی نے کیوں چھٹرا ''ایک منہ سے ہزار گالی ہے'' پارسائی صفی کی ہے معلوم پارسائی صفی کی ہے معلوم پارسائی صفی کی ہے معلوم پرسائی صفی کی ہے معلوم



نہاس کی دوئت کچھ ہے ، نہاس کی دشمنی کچھ ہے مجھی تولہ بھی ماشہ، بھی کچھ ہے، بھی کچھ ہے نەدل اپنا، نەجال اپنى، بتائىس خاك شان اپنى کہ اپنا کچھ نہیں ہے ، اور کہنے کوسجی کچھ ہے ا دائيں دل لبھاتی ہيں ، جفائيں دل وُ کھاتی ہيں دوملی میں پھنساہوں دوست کچھ ہے، دوسی کچھ ہے نه كهد، حات موئ مجهد علاد دنيا كالمجروسه كيا" بدد مکھاے میری دنیا، تو ابھی کچھ تھا، ابھی کچھ ہے مجھی ہم اس کی نسبت رائے قائم کرنہیں سکتے كىخود كچھ بنظر كچھ ب،ادا كچھ بنى كچھ ب ترى بے التفاتى كا گله ہے مجھ كواے ساتى! نہیں کہتا کہ پہلی چیز کچھ تھی، دوسری کچھ ہے دعا دیتے ہو اپنے چاہنے والوں کو جینے کی خداتم کوسلامت رکھے، یہ بات اور ہی کچھ ہے برى تعريف سنتے تھے تماشا گاہ عالم كى یہال تو کوئی چیز ایی نہیں ، ہاں آ دمی کچھ ہے

صفی میں کیا کہوں ان دوستوں ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ تیری زندگی کچھ اور تیری شاعری کچھ ہے



مگر کر بات ، پھر کچھ کچھ بنی ہے ۔ وہی ہم ہیں ، وہی جاں کندنی ہے کیا وہ کام ہم سے ساتھیوں نے کہ سائے سے بھی اینے برظنی ہے یری کس کش مکش میں جان میری اُدھران سے ، إدھر دل سے تی ہے گلہ کرتا ہی دیکھا جس کو دیکھا ہمہاری آج تک کس ہے بی ہے ترا محتاج بھی ، دل کا غنی ہے نہ دیکھو میری صورت یول بگڑ کر ذرا دیکھو تو کیا صورت بی ہے

محبت میں تری ، دی جان اس نے

خدا رکھے ، صفی میں ، اور ان میں مزے کی چیز ہے ، گو رشمنی ہے



" پھول ہے لگا کے کہتا ہے"

سب کی نظریں بچا کے کہتا ہے کون سب ان سے حاکے کہتا ہے بات ہر اک بنا کے کہتا ہے دوست تو دل دکھا کے کہتا ہے جو کھلا کے پیا کے کہتا ہے دوست کو دوست یا کے کہتا ہے جب وہ کچھ جی لگا کے کہنا ہے مکرا مکرا کے کہتا ہے اپنا منشاء چھیا کے کہتا ہے جبوہ کہتا ہے جھے میری بات دوسروں کو سنا کے کہتا ہے

کوئی تم سے جو آ کے کہتا ہے مشورے،میرے تیرےاے ہم دم! میری بنتی بگاڑنے والا! دل دُ کھے، کیوں نہاس کی باتوں پر سب ہی سنتے ہیں اس کی پیر مغاں راز وہ راز ہے، جو کوئی دوست کوئی سنتا نہیں کسی کی بات بات وہ بات ، بائے وہ جس کو جب وہ کہتا ہے کچھ کسی کی بات اے صفی! کیوں بہار کے قصے

جب را انظار ہوتا ہے دل بہت بے قرار ہوتا ہے دل پہ چلتا ہے اختیار ان کا جب یہ بے اختیار ہوتا ہے عشق ہوتا ہے ، کس کا ہم سر جب یہ خود بے قرار ہوتا ہے دہ جھے بے قرار کرنے کو پہلے خود بے قرار ہوتا ہے حرص شہرت نہیں ، تو رونا کیوں نالہ بھی اشتہار ہوتا ہے دوست کہ کرند نے فیب اندیں ہیں ، تو ایسار ہوتا ہے دوست کہ کرند نے فیب اندیں ہیں ، تو ایسار ہوتا ہے نازنیں ہیں ، تو ایسار ہوتا ہے دوست کہ احدان بار ہوتا ہے کا احدان بار ہوتا ہے

من جب سوگوار ہوتا ہے آفتِ روزگار ہوتا ہے م وه غضب کی نظر خدا کی پناه جیے وشمن کا وار ہوتا ہے م يسب ، وه خفاتيس ہوتے کھ نہ کھ ناگوار ہوتا ہے ف خود پری ہے، حسن کی معراج آب ایتے سے پیار ہوتا ہے آیے کے انظار سے کیلے وقت کا انظار ہوتا ہے ال کے آگے مری دعا کیں کیا انگلیول پر شار ہوتا ہے من حنن كرتا بي قوست، وثمن كو غیر بھی جال نار ہوتا ہے الكنيه مبو تو سير كل كيسي خود میں باغ و بہار ہوتا ہے

استراحت نہیں نصیب مقی ۔ درو، شب زندہ دار بیوتا ہے



وہ محبت ، جس میں کچھ تا ثیر ہے لاکھ تنخیروں کی اک تنخیر ہے کوئی برہم ہے ، کوئی دل گیر ہے خواب ہی میں ،خواب کی تعبیر ہے ضبط کی طاقت نہیں تو جان دے آہ کرنا ، عشق کی تحقیر ہے کیوں نہ تویا دے حمینوں کی نظر ہو اچٹتی بھی تو ظالم تیر ہے قول کے یابند ہیں اہلِ وفا وضع داری ، تید بے زنجیر ہے خواب گاہ دوست کی زینت بنی کون ہے ، جس جا ، مری تصویر ہے سوچتے کیول وہ ،مرے خط کا جواب کچھ لحاظِ کاتب تقدیر ہے بے کسی میں کیوں کسی کا نام لوں جب خدا کے نام میں تاثیر ہے کون بے پیرا ، کہے گا اے صفی روزِ پیدائش ہی میرا پیر ہے



جب وہ گرم عماب ہوتا ہے چہرہ اور آفتاب ہوتا ہے آپ ہیں ، ورنہ غیر محفل میں آدی کو حجاب ہوتا ہے وه حسیس ، جس میں ہومروت بھی لا کھ میں انتخاب ہوتا ہے آ کھ کھلتے ہی ملتی ہے تعبیر ایک ایبا بھی خواب ہوتا ہے شکوی بن جاتا ہے مجھی دفتر حرف بوھ کر کتاب ہوتا ہے عشق ہوتا ہے سو طرح مجوب حسن جب بے جاب ہوتا ہے جب وه خود امتحان ليت بين کون پھر کام یاب ہوتا ہے اب قیامت ہوگی قیامت میں ان کا میرا حساب ہوتا ہے

کوئی اُن کا مزاج کیا سمجھ ہنتے ہنتے عماب ہوتا ہے چے ہے، جس کوخدا خراب کرے ہر طرح سے خراب ہوتا ہے ان کی دہلیز پر بڑا ہے صفی اب یہ عالی جناب ہوتا ہے



رودادِحسن وعشق کی شہرت، جہاں میں ہے بیرایک داستان ہے ، جو ہرزباں میں ہے الله ری نخل بندی گل زارِ کا تنات منظور کس کی سیر دل باغباں میں ہے مجھ سوختہ نصیب کو حاصل کہاں سکون بجل نہیں ، تو آتشِ گل آشیاں میں ہے ہرنکتہ چیں کےسامنے دو ہرار ہے ہو کیوں؟ کیا قابلِ گرفت مری داستان میں ہے؟ کھیج کے ملا تبھی ، تو تبھی مل کے کھیج گیا میں کیا بنا وُل کون وہ اپنے گماں میں ہے مارا کسی کی نیم نگاہی نے ہائے ہائے زخمی ہوں ، اور تیر ، کماں کا کماں میں ہے جن دوستول کا ذکر مری داستال میں ہے بے درد ایسے ، کوئی زمانہ نہ یاسکا! یانی تجرآیا منه میں تری شکل دیکھ کرا جوآ نکھ میں مزاہے، وہ میری زباں میں ہے آرائشِ جمال میں ہے ، روزِ اخراع یا اِک اضافہ روز مرے امتحال میں ہے وہ بھی اگر سنیں تو اسے جھوٹ ہی کہیں بیخاص بات ،صرف مری داستال میں ہے

> مكحوظ روزمرة محبوب ركه صفى اللّٰد کا کلام، نبی کی زباں میں ہے



برم کی برم ہے ، تنہائی کی تنہائی ہے اور وہ پوچھتے ہیں ، آ نکھ تری آئی ہے

س قیامت کی تری ، انجمن آرائی ہے رية خول سے يہال ، رخصت بينائى ہے

ہم تشیں! وعدے بیآج اُن کے ہنی آئی ہے بھولتا ہوں ، کوئی انچھی سی قشم کھائی ہے بات ہی بات ہے ،تم کو تو خفا ہوجانا اُس کم بخت سے پوچھو، جو تمنائی ہے ان حسینوں میں رہے کوئی ،تو ناداں بن کر کام کی بات یہی ہے ، یہی دانائی ہے ذوقِ نظارہ ، مقدر سے ملے تو مل جائے یوں تو ہونے کو ہراک آئھ میں بینائی ہے ان کے آنے کی تو قع نے کہیں کا نہ رکھا یاس ہوجائے تو لطف شب تنہائی ہے موسم گل میں ، جو وہ جانِ بہار آ جائے تو مجھے بھی ہومسرت ، کہ بہار آئی ہے کیا کہیں ان کی طبیعت تو نہیں آئی ہے خیر ہے ، کیول نگہ لطف ، خلاف عادت وصل میں ہجر مجھے، برم میں تنہائی ہے جلوؤ ہوش رُبا ہے ، وہ ترا شعبدہ گر سیر محفل کے لئے میں نے تو کیں بندا تکھیں اور وہ سمجھے کہ سے مج مجھے نیند آئی ہے مجھے گل ال کے رہے اوگ جو یوچیس او کے "دور ہی دور کی کچھاس سے شناسائی ہے"

> آپ مل کیں جو صفّی سے تو عنایت ہوگ رحم فرمایئے ، اک شخص تمنائی ہے

کہیں آئی ہوئی چہرے کی ہٹی جاتی ہے ورنہ اب ان سے ملاقات رکی جاتی ہے نہ کہی جاتی ہے نہ کہی جاتی ہے ان سے، نہ کی جاتی ہے تم چلے جاتے ہو، یا جان چلی جاتی ہے اور پھر اس پہ گواہی مری کی جاتی ہے جان جن لوگوں کی آسان چلی جاتی ہے جس طرح آ کے نسیم سحری جاتی ہے کہیں الی بھی ہنمی ہم پہنی جاتی ہے کہیں جاتی ہے کہیں الی بھی ہنمی ہم پہنی جاتی ہے کہیں جاتی ہے کہیں جاتی ہے کہیں جاتی ہیں جاتی ہیں جاتی ہے کہیں جاتی ہیں جاتی جاتی ہیں ہیں جاتی ہیں جاتی

نالے دک جائیں کمی طرح بیآ نسودک جائیں
ایی نوبت پہ تو کینجی ہے ہماری حالت
دم رخصت نہ ہوا ، مجھ کو کسی دن محسوس
جموفی باتیں وہ کیا کرتے ہیں ہم شکلوں سے
وہی ہوتے ہیں شہیدانِ محبت شاید
صبح ،اس طرح مرے پاس سے جایا کیجے
نازنیں آنکھوں سے گرجاتے ہیں ٹیٹ شانو

عرض جومیری متانت سے سنی جاتی ہے

زہر گتی ہے مجھے فرقتِ ساتی میں شراب نیند آنے کی دوا جان کے پی جاتی ہے لال انگارہ بنا جاتا ہے غصے سے وہ منہ شفق رنگ میں اور آگ گی جاتی ہے اس سے بڑھ کرصلہ شعر بھلا کیا ہو صفی لوگ سردھنتے ہیں، تعریف تو کی جاتی ہے

آ دی کی جان مشکل کیا؟ بردی مشکل میں ہے
منہ کی منہ میں ہے، ابھی توبات دل کی دل میں ہے
آ پ کے بس میں ہے، جب تک آپ کی مفل میں ہے
میہ بلا سب کے جگر میں ، آ دی کے دل میں ہے
دوب دو ہے جھے سے بدخن ، یا بھری محفل میں ہے
دوست کا دل تو خشاب دوستاں دردن میں ہے
اور بھی حائل کوئی اس پردہ حائل میں ہے
سب کی عزت برم میں ہے، میری عزت دل میں ہے
شاعرو! کتنا بردا دھیہ میہ کامل میں ہے
شاعرو! کتنا بردا دھیہ میہ کامل میں ہے
شاعرو! کتنا بردا دھیہ میہ کامل میں ہے

ہم پہ گتا ئی کی تہمت، کیوں تری مخفل میں ہے ہم پہ گتا ئی کی تہمت، کیوں تری مشکل میں ہے ہے مماشائی بھی کوئی تو بڑی مشکل میں ہے ہے محبت ، کون سا ذرہ ہے مخلوقات کا آگے، پیچھے، دائیں، بائیں، نیچاو پر ہے نگاہ کیوں برایا مال سمجھے ، وہ برائے مال کو لاکھ گری ہو ، مگر اٹھتا نہیں اُن کا نقاب میہمانی میں یہ جدت ، واہ اے حاضر جواب! کیوں مہرکامل سے دی تشییہ روئے دوست کو مجھ کو بے ارمان سمجھے ، ہائے اُن سی سادگی

آ رز وبھی دل میں ،ترکے آ رز وبھی دل میں ہے

کیا کہوں میں ان معزز تکتہ چینوں کو صفی ا گفت کو مفل سے باہر،خامشی محفل میں ہے

جُوانی اللہ اللہ حسن والوں کی جوانی ہے رَبَانِ پُر شکر ، ول میں شکوہ نافدر وانی ہے

ائیس استھیں بھی ہیں،جن سے اسید فدردانی ہے

ماغول پر تسلط ہے ، دلوں پر علم رائی ہے استوں سے دعملی میں ہماری زندگانی ہے دعملی اللہ اور ہم کر دی میں سے مجما تھا

ندروکراپ آنسو پی لئے میں نے ، تو وہ سمجھے ہیں ہے۔ محصور ہے ہی بینی میں ، ذراسااس کا پائی ہے مشیرو!ان سے سیکیا کہوں ''میں تم پر عاشق ہوں'' اگر وہ پوچھ بیٹے میں ''کیا صدافت'' کیا نشانی ہے بھیں آئے گاجس پر دل ہے ، اس کو تحدہ کر گیں گے وہ آئی میں سب سے الگ دیڑھا بین کی مجد بنانی ہے وہ آئی میں ، دل نے میری جان کے ڈالی الیمی! تو بہ تو بی ، اچھا جانے ہیں ، مہر بابی ہے نشکل اچھی ، نہ گن ایسے میں نہ گی اور ست رکھتا ہوں وہ خود ایسے ہیں ، اچھا جانے ہیں ، مہر بابی ہے خراب و خستہ بن کر ، کوئی عاشق بین نہیں سکتا ہے بہر دییا ، جو ایک صورت ہی بنانی ہے خراب و خستہ بن کر ، کوئی عاشق بین میں تہیں سکتا ہوں کے انسان ہوتو آئھ بیچا نے خدا رکھے ، نظر کا تاڑ جانا غیب دانی ہے بردی چیز آئھ ہے ، انسان ہوتو آئھ بیچا نے خدا رکھے ، نظر کا تاڑ جانا غیب دانی ہے بردی چیز آئھ ہے ، انسان ہوتو آئھ بیچا نے خدا رکھے ، نظر کا تاڑ جانا غیب دائی ہے بردی کردی ہوتو آئی کیا ۔

ا الله المحالي الله المحالية المردواني الله المحالية المح

کیا کچھ ہیں ، گر مری قسمت خراب ہے ول ، اور دل میں درد کے ساتھ اضطراب ہے الله ، آنکھ کو بھی نظر سے تجاب ہے کیا ہارگاؤ تحسن تقدس مآب ہے اظہارِ عاشقی نے بنایا ہے منفعل اب ان سے کھے زیادہ ہی مجھ کو حجاب ہے اچھوں کے واسطے ، بہت اچھا ہے در دِعشق جو ہیں خراب ، ان کو نہایت خراب ہے دنیا کی ہر بلا ہے ہے پاک ان کی دوش آ تھول میں جن کی شرم ہے، دل میں جاب ہے اس معظرب سے یوچھ مزا اضطراب کا جُنّ کے لئے خوتی سب اضطراب ہے آجائے مجھ کو ، آئی مرتے ہم تشین کی نے عارہ ، بھی خراب کی خاطر خراب ہے پروردگارا کتنا زمانہ لنوانب ہے لوگ الحیمی صورتوں کو بھی سکتے گلے بڑی رکھتے ہیں جمھ کو نشنہ دیدار وطل بھی یہ بھی خبر ہے ، تیاں مجھانا تواب ہے تھلتی نہیں ہیں حس کی تعالم فریبال آندُهوِلُ کی شیر ، اور یہ گونگوں کا خواب ہے تجھ کو بُرا جو کہتے ہیں سب غم نہ کر صفی

احپھول کے واسظّے آنہ ذیانہ خراب ہے



اب آپ کیا چھیاتے ہیں ،صورت سوال ہے برسوں گزر گئے ، مجھے اب تک ملال ہے خونین جو ہوتو بیمری آئھوں میں لال ہے مجھ سے نہ پوچھو ، کوئی ہماری مثال ہے زندے کے اختیار میں مرد ہے کا حال ہے جب عالم مثال میں ،سب کی مثال ہے حمثلا رہے ہوتم ، مجھے اچھا خیال ہے وہ بے نقاب ہیں تو یہ ہے رعب حسن کا ۔ دیکھے نظر اٹھا کے بیاس کی محال ہے

رفتار ناز ، دل کو اڑانے کی حال ہے کھینچی تھی ایک آہ مجھی اُن کے سامنے سادہ اگر ہوا شک ، تو ہیرے کی ہے کئی آئینہ سامنے ہے ، کرواس سے بیسوال میں کشتۂ ادا ہوں ،تو دل ان سے کیا بچاؤں اس کی گلی کو کیوں نہ کہوں پھر بھلا بہشت کیا کیانہیں ہوئے تھے زبانی قرار وقول

جی میں ہےردیے بھر کے فقیروں کا اے صفی کہتا پھروں''فقیر کی صورت سوال ہے''



جہاں جو چیز ہوئی تھی وہاں ہے مرا الله میاں بھی بس میاں ہے مجھے جینا وہاں، مرنا وہاں ہے نہیں تو کیوں نہیں ، ہے، تو کہاں ہے؟ زمیں میرے لئے اب آسال ہے

جگر میں درد ہے لب یر فغال ہے <sup>ا</sup> حبینول کو غرور اینا سا مخشا سراہوں کیوں نہ ان کی رہ گزر کو نہ یوچھا اُس نے میرے گھر کو آ کر اُڑائی خاک تیرے غم میں اِتی

تری محفل میں تو موجود ہیں سب صفی اورنگ آبادی کہاں ہے جے وہ کچھ بنانا چاہتا ہے ہو کہانا واہتا ہے ہو اک اپنی سنانا واہتا ہے ہوں دہ جب کچھ مسکرانا چاہتا ہے ہر اک اپنی سنانا واہتا ہے ہوں اچھی سہی دُنیا سے جنت خوش سے کون جانا چاہتا ہے نہ پوچھو کیوں محبت کرنے والا محبت کو چھپانا چاہتا ہے کہ سیریاں ہو بھی تو سیجھو کچھ اندازہ لگانا چاہتا ہے گھٹا سکتا نہیں کوئی بھی اُس کو خدا جس کو بڑھانا چاہتا ہے گھٹا سکتا نہیں کوئی بھی اُس کو خدا جس کو بڑھانا چاہتا ہے ہے کیوں رہ رہ کے معجد کا ارادہ مقی کس کو منانا چاہتا ہے ہے کیوں رہ رہ کے معجد کا ارادہ مقی کس کو منانا چاہتا ہے

(H)

مت غرور و ناز یہاں ہر حسین ہے زاہد یہ آسان نہیں ہے زمین ہے جب تک ہے دل ہماراکوئی دل نشین ہے یہ اور بات ہے کہ مکال سے کمین ہے کیوں خیرتو ہے جانِ جہاں دشمنوں کا حال بھیگی ہوئی می آئی تو بڑا دور بین ہے رکھی ہے اور دور ہی کی اُن سے دوستی دشمن بھی آ دمی تو بڑا دور بین ہے آئی دعا نہ بابِ اثر سے اثر کے ساتھ اب تک تو اُن کا قول ہی کری نشین ہے تم کے دور تا بیا جہاں جی لگا گئے کیوں آئے تم کواس کی اجی چھان بین ہے بس ایک آپ ہیں جو صفی کو نہیں نصیب بی جی شین ہے شاعر ہے، زندہ دل ہے، ذکی ہے، شین ہے شاعر ہے، زندہ دل ہے، ذکی ہے، شین ہے شاعر ہے، زندہ دل ہے، ذکی ہے، شین ہے



اُس کے بھی دل میں میری محبت ضرور ہے لیکن مجھی ہے ذرا دور دور ہے بچین میں تم کو حسن پر اتنا غرور ہے کاہے میں کیچے نہیں ابھی دلی تو دور ہے فشمیں ہزار کھائے یہ مانتا نہیں اک دہر ہے بغل میں دل ناصبور ہے تسكين بخش خاطر عشاق كيا نهين تو دور ہے تو تیرا تصور بھی دور ہے ملنے کو کھیج کے ملتے عدو سے بھی ہم مگر اخلاق سے بعید مروت سے دور ہے ا تنا تو میں کہوں گا کہ دشمن کا تم کو پاس تھوڑا سہی بہت نہیں لیکن ضرور ہے تم کو کیا جو بار ہمیں سے خطا ہوئی ہاں مہربان سے سے ہمارا قصور ہے دولت ملے صفی کوتو کیا جانے کیا کرے کاہے میں کچھنہیں ہے تو اتنا غرور ہے

محبت اليى شئے ہے آدى مجور ہوتا ہے اگرچ راستہ اس راستے سے دور ہوتا ہے كمان سب صورتوں ميں آدى مغرور ہوتا ہے ہميں كيا سارى دنيا كا يمى دستور ہوتا ہے رئو ليتے ہيں اُن كا جمل قدر مقدور ہوتا ہے بہاں اُنگل لگانے كا جمی كب مقدور ہوتا ہے يہاں اُنگل لگانے كا جمی كب مقدور ہوتا ہے شكہ بروہ دور ہوتا ہے شكہ براما جمل قدر رئود كي ہودہ دور ہوتا ہے

مصیبت رنج وغم صدمہ ہراک منظور ہوتا ہے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جوانی، حن، دولت، خود پندی لے کے آئے ہیں جوانی، حن، دولت، خود پندی لے کے آئے ہیں مصیں کیالوگ اچھی صورتوں کو پیار کرتے ہیں تری فرقت میں کچھتو ہونہیں سگتا غریبوں سے کیا معتوق کو بھی قید جس نے وہ ذیلجا تھی حصول آبروگی آئی بھی دھوکا ہے پائی کا

صفی ہردم تڑنینے کی بھلا طاقت کہاں بھھ میں وردم تڑ سے کی بھلا طاقت کہاں بھی میں وردا اُن کو ستانا بھی کیمی منظور ہوتا ہے



داؤ میں جو وہ فتنہ گر آئے میرے مالک! مراد بر آئے نہ طے مجھ سے شکل تو دیکھوں وہ نہ بیٹھے یہاں گر آئے برم دغمن میں مجھ سے پہلے ہی پوچھتے ہیں کہ تم کدھر آئے واہ وا خوب انتظار لیا آپ تو خوب رات بحر آئے اُس نے لکھ کر لگادیا در پر جوکوئی آئے پوچھ کر آئے ابھی دل تھا ہمارے پہلو میں کون جاتا ہے وہ ادھر آئے میک دل تھا ہمارے پہلو میں کون جاتا ہے وہ ادھر آئے میک دل تھا ہمارے پہلو میں کرھر آئے اے دارے کھی لہر میں کرھر آئے



کیے کیے خیال آئے اس برم سے پرملال آئے آپس میں جب ملال آئے۔ ملنے جلنے کا پھر مزہ کیا انان کو کچھ کمال آئے ہے کوہ کئی بھی وجہ شہرت جب تک روز وصال آئے مجھ کو کوئی مشغلہ بتادو کس کو پیہ بول حال آئے هربات میں گھات واہ واہ واہ اُن کو کھے تو خیال آئے میں نے سب کا خیال جھوڑا صوفی جو نے تو حال آئے ان کی غصہ بھری بھی آواز محاج نه کرغنی کو یارب ہے ہے جس پرزوال آئے : کھ اپنی غرض نکال آئے عتن بھی وہاں گئے پیامی

یمار نے کی مزاج پری وہ کچھ ایسے نڈھال آئے۔ دیکھوں تو غلط مثال دیکر شاید وہ بے مثال آئے۔ کس مدیدے ادا ہوشکر ساقی بے حال گئے بحال آئے

ووسب کی سنجال جانتا ہے جس کو اپنی سنجال آئے

سب کچھ ملتا ہے آ دمی کو لکبن طرز سوال آئے

اس در پی فقیر بن کے پہنچوں اچھا جو کوئی سوال آئے

روکر کھویا ہے صبر گویا نیکی دریا بیس ڈال آئے

چھوڑ و بھی صفّی سیاہ کاری

داڑھی میں سفید بال آئے

نہ جست وجوانہیں آئی نہ جست وجوآ ئے اجازت اتنی تو یائے کہ روبرو آئے خدانخواستہ اقرار کرکے تو آئے یہاں وہ دل ہی نہیں جس میں آرز و آئے گر مزہ ہوجو مجھ کو بھی ہائے ہو آئے نہ آنے والے بیے کیوں میرے روبرو آئے كەتىرى دل مىں جوآئے تۇ آج تو آئے فتم ہے اس کو اگر کوئی روبرو آئے کے بیر طرز، بیر اہجہ، بیر گفت و گو آئے تم اب جو آئے تو بے کار فالتو آئے جوآئے دل میں تووہ سب کے روبر و آئے جوکل کے روز کوئی اُن سے گفت و گوآ ئے تمہاری بزم میں پھر لائی آرزو آئے ذرا وہ مجھ سے کم میرے روبرو آئے مری سمجھ میں بھی لیکن ہیہ گفت و گو آئے تمہارے لب پہنجی ذکر مئے وسبو آئے

جب آئے حفزت دل کھوکے آ برو آئے جوتیرے یاس کوئی لے کے آرزو آئے بتا اسے جو عدو سے بیہ گفت و گو آئے ہزار اب کوئی بن بن کے روبرو آئے تمہارے ظلم توبے شک ہیں قدر کے قابل مرے نہ ہونے کا دھوکہ تو ہونہیں سکتا مرا بیان غلط، کی ہے، پیچ والے کون نگاہ شوق سے ہوتا ہی کیا ہے ہاں اچھا حضور آپ کا فرمان آپ ہی سمجھیں وه هم کهال وه زمانه کهال وه لوگ کهال حجاب، خوف، جھجک، شرم سب بہانے ہیں کوئی جواب ہے پھراے دل قصور سرشت ہارے گھر میں ہمیں لے گئ تھی یاس گئے دکھاؤں پھراہے کس کس نے اس کودیکھاہے نگاہ داد طلب کے تو میں تصدق ہوں جناب شخ اجی قبلہ او بڑے حضرت

یہ ایسی آ گ نہیں جس کی تم کولؤ آئے رقب حلتے ہیں مجھ سے ضرور حلتے ہیں نہیں تو صلح کی خاطر وہ جنگ جو آئے ضرور کچھ تو زمانے کا رنگ بدلا ہے گئے تو دوبدو آئے تو دوبدو آئے زمانہ یاد ہے وہ بھی کہ ہر جگہ ہم تم نہ دیکھنا کوئی کیما ہی روبرو آئے وہ آ زماتے ہیں اے دل تھے بیرائے نہیں مرے ہی آگے چھلکتا ہوا سبو آئے پلطف خاص بھی وہم آ فریں ہےا۔۔ساتی جنول كد بركابيب رشك اس كومجه سے يوجيد رقیب کومرے کیڑوں سے تیری بوآئے کسی کی یاد کا اک سلسلہ تو جاری ہے بلا سے آنکھ سے آنسونہیں لہو آئے مری زباں یہ اگر کوئی آرزو آئے ترے کرم کی رہے بات حاربیں پھر کیا کسی کے بانو کے نیچے نہ گھوکرو آئے یہ دشت عشق مقام ادب ہے دیوانو کسی کا ہاتھ گریباں یہ میرے پڑجائے محمی کے کام یہ ناقابل رفو آئے غزلنہیں ہے بیدل کی بھڑاس ہے ظالم تری سمجھ میں صفّی تیری گفت و گو آئے

مگر پھرآئے تواہے دل! اُسی پیتو آئے بزار ماه جبیں لاکھ خوب رو آئے تو پھر خدا کی قتم لطفِ گفت و گو آئے جو اُن میں مجھ میں مرا ذکر دوبدو آئے گر سمجھ میں کوئی تو گفت و گو آئے نہیں ہے عذر مجھے لاکھ بار تو آئے وہ حلیہ جو تو نہیں، یہ بہانہ جو آئے اُسے تو دریہ ہے کیا موت کو بھی موت آئی خدا کرے کہ تجھے طرز گفت وگو آئے فقط بیہ بات ہے کیوں جیسے کوئی لاتا ہے تو بے بلائے یہاں آئے اور تو آئے خدا دعا میں اثر ، جذب دل میں دے تا ثیر عدو یہ ناحق و بے جا ستم نہیں، کیکن بہت برا ہے جو ایسوں کو ہائے ہو آئے پیند جس کو بھلا تیری گفت و گو آئے سنے دہ کس کی کہے س سے، گونگے بہروں سے

نماز آئے نہ کم بخت کو وضو آئے نہ اس میں چور نہ کانٹا نہ گوکھرو آئے نہ دوستوں سے مجھے دشمنی کی ہو آئے پھراس بیآج بڑے بن کے سرخ روآئے در قبول کو جاکر دعا جو چھو آئے خرنہیں ہے کہال کھوکے آبرو آئے مجھی جوآئے تو وہ سب کے روبروآئے اُدھر یہ ضد ہے کہ ایبا نہ ہوگا تو آئے یہ دیکھتے ہیں کہ تیری کسی میں بو آئے كه آنسوؤل كے عوض آنكھ سے لہو لائے جو ہو بھی بیاتو ترے، ہاتھ کیا کدو آئے سی طرح مرے ساتی ذراسی بوآئے کہ سمجھے دوست جو دشمن بھی روبرو آئے کہیں جو جانہ سکے وہ بہانہ جو آئے تہمیں کب آئی ہے جواس کو گفت و گوآئے وہ پنیج حفرت ناصح، یہ روبرو آئے نہیں ہے کچھ بھی بھرم ہی بھرم ہے زاہد کا مقام امن ہے دشت جنوں خدا رکھے نهایئے ذہن میں مُنیں آپ کا خیال رکھوں جناب شیخ کی توبہ سنی ہے، اے توبہ ابھی کسی کو نیبیں سے نکالتے ہیں ہم اب اس کو بھول کہیں ہم کہ بےخودی سمجھیں ممھی نہآئے تو وہ مرے سامنے بھی نہآئے ادھر یہ وضع ہے اب تک کہ پہلے تم آؤ ہم اور روئیں گلمل کے شمنوں سے چہ خوش وہ آ ہی جائیں گے بس انتظار اس کا ہے ترا کہا تو نہ ہوگا تجھی گر زاہد جو بوند بحر بھی نہیں تو کچھ ایسا ساماں کر نہیں ہے اتنا بھی دیوانہ تیرا دیوانہ ہماری برم تصور بھی کیا تماشا ہے عدوہے چرب زبال سخت گوتو شکوہ کیوں برسی حیات ہے میں تو کیچھ اور سمجھا تھا

صفّی وہ یاد ہے کہنا کی کے درباں کا ذلیل و خوار ہوئے کھوئی آبرو آئے



بہتی گنگا ہے ہاتھ دھولے سنسے میرے عیب کھولے جب تک ہے رگوں میں خون رولے بے تاب کیا دکھاکے جلوہ قابو میں رکھے زباں کو انسال 💎 جو کچھ بولے سمجھ کے بولے او کام پر اینے جانے والے جاتے جاتے ادھر بھی ہولے افسونِ عشق اور قرہاد جادہ جوسر پہ چڑھ کے بولے ہوتے ہیں صفی غضب قیامت یہ سارئے حسین بھولے بھولے



اینے گھر میں نہرہے اس کی گلی میں ٹہلے دن تو کٹ حانے کے کٹ حاکس کے دل تو بہلے مجھ سے اس کا بھی کسی طرح ذراجی بہلے بھر تمنا بھی کہوں فکر ہے اس سے پہلے اب تواس بات يەمرتے بين كہيں جی بہلے محفل غیر سے تھی عار اگر تھی پہلے اس کو دعوائے وفا میرے مقابل تو نہیں عام اجازت ہے کوئی اینے جگہ کچھ کہدلے مجھی دن کو بھی نکلتے نہ تھے گھر سے باہر اب تو راتوں کو پھرا کرتے ہوا ملے گہلے مجھی دروازے یہ بیٹے بھی گھر میں شلے کاف دی ہم نے بھی شب آپ کے آرام کی خیر وحثت دل سے تماشاہیں زمانے میں صفی



پر بھی مرتے ہیں کسی طرح ذراجی بہلے

سب بناوٹ اس لئے کی تھی کہ کچھمطلب سے ان کو خال دل سانے کا کوئی تو ڈھپ ہے جّبه و عمامه و تنبيح رکھتے ہیں تفقی

عشق میں مجنوں کہائے رند بدمشرب بنے کھیل ہوگا آپ کا برجائے گی مشکل مجھے ۔ قہر ہوگا ہاتھ دشن کے اگر عقرب بے قصہ گو بن جا ئیں گے عزت کی کچھ پر واہ نہیں

شيشه مع چود كراب مولوي صاحب بيت

کو نیس تو پاس ہی میرے گھڑی بھر بیٹھتے

میں نے روکا تھا انہیں وہ کچھ نہ کچھ کر بیٹھتے

اب جو ہیں محفل میں وہ محفل سے باہر بیٹھتے

کیا جگہ اُن کو نہ تھی وہ میرے سر پر بیٹھتے

دل نہ ماتا بھی تو اُن لوگوں میں مل کر بیٹھتے

بیٹھنا جی میں اگر ہوتا مقرر بیٹھتے

تیرے سکے لاکھ پراے قلب مضطر بیٹھتے

تیرے سکے لاکھ پراے قلب مضطر بیٹھتے

بیٹھتے تو اس طرح جس طرح بے گھر بیٹھتے

ہوتی بارش، وہ ابھی اے دیدہ تر بیٹھتے

ہوتی بارش، وہ ابھی اے دیدہ تر بیٹھتے

جس جگہ ہم کو بٹھادیتا مقدر بیٹھتے

جس جگہ ہم کو بٹھادیتا مقدر بیٹھتے

دوست بہر اضطراب قلب مضطر بیٹھتے
مجھ سے رو مٹھے تھے اگر اغیار کے گھر بیٹھتے
اُن کا جانا ہی تھا اچھا، ان کے دل میں تھا غبار
ہم تری محفل میں بیٹھیں کس طرح اسے نتنہ گر
آ کے الٹے پاؤں پھر جانے کا آخر کیا سبب
ان کو ہراک طرح کی ہے دشمنوں سے دوستی
خوف رسوائی مرے گھر میں تو عذر لنگ تھا
داغ اپنے تو دکھا دیتا سر محفل اگر
تیرے کو بے میں نہ بیٹھے ہم تواس کا کیا گلہ
اشک تیرے تھم گئے تو کام میرا رک گیا
دوست کی محفل نہیں تو غیر ہی کا گھر سہی

اب کہاں وہ رنگ وہ یارانِ ہم مشرب صفی اُٹھ گئے دنیا سے جو تھے ساتھ اکثر بیٹھتے



کس مصیبت میں جان ہے پیارے
ان کی او نچی دکان ہے پیارے
اپنی اپنی زبان ہے پیارے
منہ ہے منہ میں زبان ہے پیارے
بس میری ایک جان ہے پیارے

سب سے تو بدگمان ہے پیار ہے چاند سورج میں تیری بات کہاں ہے الگ بات بات کا انداز سوسنوں اور ایک بھی نہ کہوں اب خدا لے اسے کہ تو ہی لے

تو ہی دل تو ہی جان ہے بیارے دل ہے کیا مال جان ہے کیا چیز نہ بچا ایک آن بھی عاشق ہائے کیا جھ میں آن ہے پیارے تو ہی دنیا جہان ہے بیارے اب مجھے احتیاج کس کی ہے بوالہوں اور عشق کا دعویٰ تیرا منہ درمیان ہے بیارے آج تو میہمان ہے پیارے کیول ندرخصت ہول مجھ سے میرے ہول کیا کسی کی سنوں شب وعدہ تیری آ ہٹ یہ کان ہے بیارے دل کے جاتے ہی کاش موت آتی مجھ کو بچھ پر گمان ہے پیارے بیار کی واستان ہے پیارے حال میرا ذرا تو س کر دیکھ کون تجھ سا جوان ہے بیارے آئینہ دکھے کر نہ دکھ مجھے كسر نفسي نہيں تخجے زيبا بہ تو میری زبان ہے پیارے آس کی آستان ہے پیارے تیری دہلیز ہر نراہے کو ائے صفی اب دکن کہاں وہ دکن یہ تو ہندوستان ہے پیارے



تو بھی کیا آسان ہے بیارے
اپٹی اپٹی اُٹھان ہے بیارے
اس میں تیری بی شان ہے بیارے
دل ہمیشہ جوان ہے بیارے
کہ مکیں سے مکان ہے بیارے
کہ مکیں سے مکان ہے بیارے
سمصیبت میں جان ہے بیارے

دور سے امتحان ہے پیارے

سرو ہے اور تیرا قد ہے اور
شان عشاق کی نہ گھٹے پائے

سکھ میں جو ہے وہی ہے دکھ میں بھی

دل نشیں تو نہو تو دل بے کار

تو بے میری جان کا دشمن

بے ادب سب کے ساتھ ہم کو نہ کر

گری بزم تک نہیں منظور ہائے کیا دھان یان ہے پیارے سب پہ تو مہربان ہے بیارے تو ہے یے مہر اور سنتا ہوں کس کے منہ میں زبان ہے پیارے سے حسیں تیرے سامنے بت ہیں جس پہ تو مہربان ہے پیارے کاش ہم پر وہ مہربان رہے ہاں بچا میں نہیں ہوں اینے میں تیری دھن تیرا دھیان ہے پیارے یا فقط آسان ہے بیارے تجھ میں مجھ میں ہیں اور بھی فتنے کیا کرے گی کی کی بے مہری تو اگر مہربان ہے پیارے ایک سب کا بیان ہے بیارے تیری کس بات پر مجھے شک ہو نام بھی اک نشان ہے پیارے تیرے ملنے سے پاس کیوں ہوتی دل صفی کا نہ د مکھ حیرت سے



یہ مکال لامکان ہے پیارے

ہم سے کوئی پوچھے کہ ہم اُس دفت کہاں تھے
دنیا کے وہ سب کام جو بے سودوزیاں تھے
وہ پھول بھی دیکھے ہیں جو پامال نزاں تھے
نظروں میں سبک اور طبیعت پہ گراں تھے
جب آ کھ ہوئی بندیہاں تھے کہ وہاں تھے
کیوں خوش تو ہوا چھے تو ہو کیسے تھے کہاں تھے
کیا کیا مری اُتری ہوئی صورت پہ گماں تھے
یہ دیدہ و دل ہائے بھی تیرے مکاں تھے
یہ منام ونشاں رکھ کے بھی بے نام ونشاں تھے

جب سیر کو بازار نہ رہنے کو مکال سے ہم چین سے ہوتے تو بہت کھول کے لکھتے دا'' افسردہ دل افبردہ کند انجمنے را'' سے ہم بھی بھی آپ عشاق میں لیکن معلوم ہوا وصل وصال ایک سے دونوں میں کون؟ بیتم اپنے کی دوست سے پوچھو جب آپ نے چھڑکا ہے تو ایمان سے کہنا اب ان میں کہیں یاں کہیں درد ہے ظالم بہتری عنایت کی نظر جب سے نہیں تھی

جب درد گیا دل سے تو سب پوچھنے آئے اب تک بیمیرے دوست بیٹم خوار کہاں تھے بے چارے صفّی نے تو طبیعت نہیں بدلی ہاں آپ میں بیرقاعدے قانون کہاں تھے ہاں آپ میں بیرقاعدے قانون کہاں تھے

میرے نہ تڑیے میں بہت راز نہاں تھے اتنا تو خطاوار ہوں پوچھا تھا کہاں تھے تھا درد تو کچھ اور ہی انداز نغال تھے ہم بھی تو دعا گو یوں میں اے پیرمغال تھے ارمان تری چاہ کے تھے، ہم کو تو ہاں تھے اس شہر میں سب غور غریبوں کے مکاں تھے پہلے مگر اس طرح کے فقرے بھی روال تھے یہ مبر و تحل تو بڑے آفت جال تھے ہم آج یہاں تھے نہ وہاں تھے تو کہاں تھے ہم آج یہاں تھے نہ وہاں تھے تو کہاں تھے ہے کا سے تھے نہ وہاں تھے تو کہاں تھے ہے کہاں تھے نہ وہاں تھے تو کہاں تھے ہے کہاں تھے ہے کہاں تھے کہاں تھے نہ وہاں تھے تو کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے کے کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے کہاں تھے کے کہاں تھے کہاں تھ

احباب کو شک تھا نہ حینوں کو گماں سے
اس طرح وہ کیوں غصہ ہوئے خیر ہوہم دم
اب روتے ہیں ہم جی کے بہل جانے کی خاطر
المجھٹ سہی دینے کا گر نام تو ہوتا
امید ترے لطف کی تھی خیر مبھی تھی
بربادی دل قابل افسوں ہے ظالم
اب آپ کی کیا بات، مرک بات ہی کائی
کیھ گریہ و زاری نے مرک بات بنادی
کیا طرفہ مصیبت ہے ہیا ہے بے خودی شوق
ہر شخص کی تعظیم ہے ہر شخص کی تکریم
ہر شخص کی تعظیم ہے ہر شخص کی تکریم

ہم کیا ہیں صفّی، قیس کو فرہاد کو دیکھو

جب زندہ تھے بیچارے،تورسوائے جہاں تھے



ہر بلا سے خدا بچائے کھیے کوئی اب کس طرح منائے کھیے کوئی اب کیا گلے لگائے کھیے ہم نہ سمجھے تھے الیا ہائے کھیے دیں گے نااہل خاک رائے تخجیے عاجزی، توبہ، یہ بھی کی وہ بھی عید کے روز صاف دیکھ لیا کیا کریں شکوہ صرف بہن لے اے دل طالب وصال آمین کاش یہ دن خدا دکھائے کھے میں نو اُس کا غلام بن جاؤں جو مرے کام کا بنائے کھے چاہ کیا میں نو اُس کا میں جو الہوں کو چاہ کاش یہ کام آنو جائے کھے سوچ ائے میرے بھولنے والے کوئی یوں ہی جو بھول جائے کھے بات کٹنے کا جس کو رنج نہو اپنا دکھڑا وہی سائے کھے ائے میں کو رخ نہو این دکھڑا وہی سائے کھے ائے میں کو رخ نہو کو رہ کھی ظالم

تہ ہارے تیر کے کھڑ ہے نہیں ہیں تیر کے کھڑ ہے کے کس واسطے تونے مری تقویر کے کھڑ ہے جو غصہ تھا تو کرتا عاشق دل گیر کے کھڑ ہے کے کس واسطے تونے مری تقویر کے کھڑ ہے پا وَ زہر تم تو ہم ابھی پینے کو حاضر ہیں گرکس طرح اُر یں رو کھے سوکھے تیر کے کھڑ ہے تر ا دیوانہ کیا، ہشیار بھی یہ کر نہیں سکتا نہیں معلوم کیسے ہوگئے زنجیر کے کھڑ ہے مسلسل ہم سے رونا بھی نہیں ہوتاضفی صاحب مسلسل ہم سے رونا بھی نہیں ہوتاضفی صاحب ہوئے ہیں جابہ جاسے نالہُ شب گیر کے کھڑ ہے

ترے کو چے میں آئے نا تو ال تو جا بجاٹھیرے الی پھر دل مضطر اگر ٹھیرے تو کیا ٹھیرے الی پھر دل مضطر اگر ٹھیرے تو کیا ٹھیرے ترا آنا نہ آنا ایک ہے سب اے بت کافر کوئی آخر کسی کے گھر میں آئے تو ذرا ٹھیرے تمنائے حصول مدعا کیا چیز ہوتی ہے کہ پہروں التجاکرتے مرے دست دعا ٹھیرے انہیں جن سے محبت ہے برے بھی بیں تو اچھ بیں کوئی کس واسطے ایمان کی کہہ کر بڑا ٹھیرے مشتی کیا خاک تم ہم کو مبارک باد دیتے ہو وہ آئے بھی تو کیا آئے دہ ٹھیرے بھی تو کیا تھیرے

رہ گئی اتن محبت مری جاتے جاتے د کھھ لیتا ہوں سم گر تھے آتے جاتے اس قدر وہم کہ ٹو کا جو بھی میں نے اُنہیں بترست میں کھڑے ہوگئے جاتے جاتے سکڑوں روز اس گھر میں ہیں آتے جاتے تم کو بدنام کیا کس نے مجھے کیا معلوم اب جو کی ترک جفاتم نے مبارک ہوتمہیں ہے یہاں کون ستاتے ہو جو آتے جاتے حضرت دل نه رکھیں آپ تمنائے وصال ایک جھک ہمک ہمری جان کوآتے جاتے أن كى محفل ميں نه جاتا تو كوئى بات نەتھى وہ بلانے کے طریقے سے بلاتے جاتے تم کو بدنام کیا کس نے کوئی غیر نہیں بس یہی دوست تمہارے یہی آتے جاتے دل ناعاقبت اندیش مزه تو جب تھا ہم نہ جاتے وہ ہمیں روز بلاتے جاتے

ائے صفی اب تو نہیں اپن وہ آوک جاوک گاہے ماہے نہی مل لیتے ہیں آتے جاتے



محفل میں اس کی چین نہ دم بھر ہوا نصیب آئے کبھی اُٹھے ہی بیٹھے آپ تو چلتی ہوئی چلے محفل میں اس کی چین نہ دم بھر ہوا نصیب آئے کبھی اُٹھے کبھی بیٹھے کبھی چلے میں اس کی چین نہ دم بھر ہوا نصیب سے کوئی بات ہے ابھی آئے ابھی چلے میان ہوگیا کیا کیا کریں نہ آپ اگر آپ کی چلے عالم خرام ناز کے قربان ہوگیا کیا کیا کریں نہ آپ اگر آپ کی چلے محفل تمہاری تم کو مبارک جو غیر کو کانٹے ہی چبھ رہے ہیں تو لو ہم ابھی چلے محفل تمہاری تم کو مبارک جو غیر کو کانٹے ہی چبھ رہے ہیں تو لو ہم ابھی چلے محفل کا کیا اعتبار ہو

روز يون ك ن ن ي م بور رو بيٹھے تو بیٹھے اور چلے تو صفی چلے ایس حاہے میں واقعیت حاہے اس میں ہمت اور جرات جائے كيول نه ہو ہر شئے كى عادت عائے ہر سمجھ والے کو جنت جاہئے جيسى نيت وليي بركت حاسية ہر عبادت میں صداقت حاہے ہر کسی کو بے فراغت حاہے جان ليوا خوب صورت جائ قابل تصور صورت حاسة ديده و دل کی حفاظت حاہئے دوست کی چشم عنایت حاہیے اس کے دل میں کچھ کدورت حاہے شوخيوں ميں يہ متانت حاہے دوست کی منت ساجت جائے صورت فرباد ہمت جائے عیش دولت کی بدولت جاہے دوستی نیصنے کی صورت حاہثے مجھ میں اُن میں کچھ تو نسبت حاہے بے شک اپنی آپ عزت عاہے کل کہاں، یہ آج کی دنیا صفی

آ نکھ میں نم ، دل میں رفت جائے صاف اظہار محبت حاہے وصل ہوتا ہے مجھی وجبہ وصال کس کو اس کی برم کاارمال نہو خودکشی کیول جرم میں داخل نہو عمر کھر میں ایک سجدہ ہی سہی ہے اگر منظور تقلید عوام تم بنو قاتل تو پھر ہر اک کے حسن کم سے کم ترا لگ بھگ تو ہو د یکھتے ہیں ظاہر و باطن کو وہ ونت آخر طالب دیدار پر خاک کا پتلا اگر ہے آدمی وہ رلاکر مسکراتے تک نہیں یہ بگر کر دشمنوں سے مل نہ جائے کٹ ہی جاتے ہیںمصیبت کے پیاڑ درہم داغ جگر سے کام لے کرتولول برصورتول سے دوستی میں ایک مجبور اور اک مختار دل ہال برستش این کر اے خود برست

کول کسی کو بے ضرورت جا ہے کیول کسی کو بے ضرورت جا ہے

عاشقی کے واسطے کیا جاہئے دل لگانے کو کلیجا جاہئے بہتو اینے دل سے پوچھا چاہئے پھر نہ پوچھوتم تجھے کیا جاہئے کھے نہ کچھاتو ہم سے پوچھا جائے کیول وہ نے پوچھے مجھ کیتے ہیں سب اس لئے وہ رو شختے ہیں بار بار اُن کوان کے حسب منشا جاہئے حاہتے ہیں دل بھی دیدوں جان بھی آ خران کو مجھ سے کیا کیا جائے دیکھ کر آئینہ دیکھا جاہئے تم کو بھی کوئی ادا تڑیا نہ دے كيول نه ديكھيں عاشقوں كالضطراب کچھ سہی اُن کو تماشا حاہے تم کو غصہ بھی ذرا سا جاہئے به ذرا ساقد قيامت هونه جائے آدمی اینے کو دیکھا جاہئے انتاع حضرت موی نه کر مانگنے سے ہاتھ کھینیا حاہے اس کے ملنے کی دعا ہی کیوں نہو دیکھنا کیسا ہلال عید کا تم کو نامحرم سے پردا جاہے بے تکلف اُن سے ہوتا ہے صفی آج کیا ہوتا ہے دیکھا جائے

ایسے مزے کی بات محیت میں چاہئے دونوں طرف ججاب طبیعت میں چاہئے ہے تا ہوں کے لطف نے اپنا بنالیا جی چاہتا ہے تجھ کو عداوت میں چاہئے دل تو گیا ہے تم بھی بگڑ جاوّاب ذرا اک روز فکر ہم کو مصیبت میں چاہئے اس بھے دار بات کو بھی میں سمجھ گیا کیاایک شخص آپ کی خدمت میں چاہئے فکلیں جو صرتیں تورہادل میں کیا تھی جائے دار بات کو بھی میں جو صرتیں تورہادل میں کیا تھی جائے دار بات کو بھی میں جو صرتیں تورہادل میں کیا تھی جائے دار بات کو بھی میں جو صرتیں تورہادل میں کیا تھی جائے دار بات کو بھی میں جو صرتیں تورہادل میں کیا تھی جائے در دان دار دار دو تو محبت میں جا ہے۔

ہم تواس طرح سے دیکھیں گے کہ دنیا دیکھیے اس کو دیکھے نہ کوئی جو ترا جلوہ دیکھے عشق وہ عشق جسے ہر کس و ناکس مانے حسن وہ حسن جسے اپنا برایا دیکھے آپ عاشق ہیں کہاہے حضرت دل حاکم ہیں اختیار اُس کا نه دیکھے وہ ادھر یا دیکھے اک فقط میں ہی نہ دیکھوں مختبے دنیا دیکھے واہ اس چھنے کے قربان یہ چھپنا کیما بے سلیقہ ہے اگر طالب دیدار اچھا آب ہی کہیئے کوئی آپ کو کیما دیکھے کاش کوئی تومری آرزو مجھ سے پوچھ ہائے کوئی تو مرے دل کی تمنا دیکھے میں ترے دیکھنے والوں میں گنا بھی جاؤں اور دنیا مرا اس طرح تماشا د کھھے سیر محشر سے زیادہ تو کوئی سیر نہیں کیکن اس بھیٹر میں اس غل میں کوئی کیا دیکھیے یاتو پردے میں رہیں آب نہ ہوں بے بردہ یاتوجی بھرکے کوئی آپ کا جلوہ دیکھے نگه شوق کی پہچان تو ہوجائے گی ديكِمَنا كاش مجھے كوئى خود آراء ديكھے رونا آتا ہے مجھے دیکھ کے اپنی صورت کوئی ہرگز نہ برا حال کسی کا دیکھے ورنہ رشمن کے مقابل کوئی نیجا دیکھے جوش گریہ سے مرا سر ہی نہیں اُٹھ سکتا تم برا دیکھو اسے جو تہیں اچھا دیکھے الی صورت یہ بداخلاق بدگن بد حالے

ا مے منتی آپ کی قسمت ہی جوالٹی ہے تو کیا بیہ تو وہ دَور ہے بہرا سُنے اُندھا دیکھے



آئے ہیں جب دیکھنے کو تو برابر دیکھنے آئے ہیں منظر دیکھنے آئے ہیں منظر دیکھنے جلوہ کر دیکھنے حلوہ دیر و حرم کیا خاک پقر دیکھنے دل ہے کیا آفت کی سے دل لگاکر دیکھنے گھر کے اندر دیکھنے یا گھر کے باہر دیکھنے کیا گھر کے باہر دیکھنے کیا گھر کے باہر دیکھنے کیا گھر کے باہر دیکھنے

دل کی دھڑکن خوب دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھئے شامت آئی ہے تڑ ہے ہیں جو بے تابانِ عشق بیار آئے جس پہ کوئی الی صورت ہی نہیں دل گرفتاروں پہ بے صبری کی تہمت ہے ضول آپ کے تیور نہیں دیوانگان عشق کے

عاشقی ہی کی ہے آخر قیس نے فرہاد نے

میں نے گو دیکھانہیں سب کی برابر آپ کو

جھینے جانا اور وہ بھی کس سے اپنے عکس سے

د مکھنے والوں کو تم نے سرسری دیکھا تو کیا

جیسے ہم ہیں وہ بھی تھے لیکن مقدر دیکھئے بنده یرور آپ تو سب کو برابر دیکھئے

دیکھتے اینے برابر کو برابر دیکھتے کم سے کم اُن کی نگاہیں تو برابر دیکھئے

گھر صفّی کا، اور آنا آپ کا دشوار ہے خیر جھوٹوں ہی تبھی اس کو بلا کر دیکھیے



اِس کان سُنے اور جو اُس کان اُڑادے اس ایک کے بدلے میں ہزاراُن کوخدا دے بینتے کو رلادے یہی روتے کو بنیادے ہم كس سے كہيں درد ديا ہے تو دوا دے اُس بزم میں بھی آج ذرا رنگ جمادے یا اے دل بیار خدا تجھ کو شفا دے آواز وہ آواز جو کانوں کو مزا دے اتنا تو ہو کوئی مجھے رستہ تو بتادے تیرا ہی جو طالب ہو بتا پھر اُسے کیا دے بے حیارہ غنیمت ہے خدا اس کو شفا دے

کچھ بھی ہو مرا حال اُسے کوئی سنادیے دیں کچھ کھے دشمن بھی تواے دل بیدعا دے معثوق عجب چیز ہے دے جس کوخدا دے مشہور تو یہ ہے جے جو حابو خدا دے پھر مجھ کو ستانا مگر اے دیدہ برخوں یا موت مجھے آئے کہ بیرحال نہ دیکھوں تصویر وہ تصویر نظر جس پیہ فدا ہو آ گے مری قسمت کہیں پہنچوں کہنہ پہنچوں ہاں اینے کرم پر تو بہت ناز ہے لیکن کرتا ہے صفی عارضهٔ دل کی شکایت تا ٹیر سخن کسب سے حاصل نہیں ہوتی یہ دین خدا کی ہے متقی جس کو خدا دے

تکلیف دوستوں کونہ یوں بے قرار دے کیے بھی گزردی ہے اب اے دل گزاردے کیے بھی نہو دلاسے جو کوئی ہزاردے الکین قرار مجھ کو دل بے قرار دے دل خود تڑپ تڑپ کے ہوا ہے لہولہان ناخن کبھی نہ گنج کو پروردگار دے فرقت میں آنووں نے ستایا مجھے بہت سے تارٹوٹ جائے کوئی اُن کو اتاردے اے دل نہاں سے ترک مجت کا کرخیال تھوڑی میں ہوگی ہے اسے بھی گزارد سے کوئی تری قشم کو قشم جانتا نہیں دنیا میں آدمی پہ خدا اعتبار دے تکلیف وعیش کا تو یہاں ذکر کیا صفی اللہ آبرو سے ہمیشہ گزار دے

وہ کون ہے جو قدر کا طالب نہیں صفی دیکھوں کہموت کب مجھے پروردگاردے



پروردگار اتن تو حسرت نکال دے جومیرے دل میں ہے وہ ترے دل میں ڈال دے حاسد کوم ہے ذکر سے اور اشتعال دیے جلتے ہوئے یہ اور ذرا تیل ڈال دے اب تیرا نام لول تو مرا نام تک نه رکه دیکھوں جوآ نکھا ٹھا کے تو آ تکھیں نکال دے ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو کانٹا نہیں چھا ہے جو کوئی نکال دے میرے جگر کی ٹمیس کو احباب کیا کریں اینی خطائیں یاد نه رکھو تو کیا علاج بیجے نہیں جوتم کو کوئی گوش مال دے آگے مرے نصیب جو قدرِ وفا نہو کوئی یہ بات کان پراُن کے تو ڈال دے تجھ کو برا کہیں مجھے ایبا برا نہ بول الزام بھی جود ہے قومرے ھب حال دے د یوانے ہیں جوہوتے ہیں د یوانے زلف کے الله تيرے پھندے سے مجھ کو نکال دے زاہد جو آئیں جائیں کہیں پر تو روسیاہ گھر بیٹھے اور پھر جو خدا بے سوال دے یاتو گلے لگاکے مجھے سرفراز کر یا این بارگاہ سے مجھ کو نکال دے

مانا تمہارے جاہنے والے ہزار ہوں اس کا کہاں جواب جو اپنے کو ڈال دے تیری غزل سے ہوتی ہے تسکین اے صفی اللہ اور تیرے ہنر میں کمال دے دیکھے ہیں پرچھ سین برے حال میں صفی دے جس کو حسن اس کو خدا سب خیال دے

نەرىپ كوئى، جہال يەفلك بيررى بعد مردن یہ مری قبر یہ تحریر رہے نه سهی وصل گر کیچھ ہو تسلی کیلئے نەربىل آپ مگرآپ كى تصوررىپ چور حال رہیں، مختی دل گیر رہے اس کی استحصیں ہوں نشلی تو مرادل مایوں حاددن میرے کے میں مری تقدیر رہے تم تو تم غیر کوبھی اینا بناکے حچھوڑ وں باتوں باتوں میں اُلجھ پڑتے ہو بھنچ جاتے ہو مشفق بندہ ذرامیان میں شمشیرر ہے نه بنے کام، مگریانوتو میک جائیں کہیں یہ جو تقدیر میں ہے گردش تقدیر رہے كس بلاكتهى شب وعده بهى حسرت ظالم رات بھرتیرے تصور سے بغل گیررہے لطف جینے کا اگر ہے تو ہے آ زادی میں یانو میں قید علائق کی نہ زنجیر رہے شخ صاحب كوكهيل كم نه سجهنا ساتي کل ہے ہے خانے کے دروازے کوزنجیرے بات کی بات ہو تنخیر کی تنخیر رہے نام دلبر ہے تو شیریں شخنی بھی سیکھو آب كآ كا اگرآب كى تصويرى آب ہی اینے نہ عاشق ہوں تو پھر میں جھوٹا کیارہے ہم تری محفل میں جودل گیررہے کیا کیا ہم نے جوضطِغم واندوہ کیا اے مقی شعروخن کی کوئی شخصیص نہیں

اے منگی شعرون کی لوی مسیق ہیں ہم توجس مشرب وملت میں رہے میررہے



اللہ کسی کو مجھی بے کار نہ رکھے وہ حسن ہی کیا ہے جوخر بدار نہ رکھے لله مراغم كوئى غم خوار نه ركھے یہ دیکھ لے پہلے مراکیا حال ہوا ہے جینے کی تمنا کوئی بیار نہ رکھے تم جیسے جو دوحیار ہوں دکھ پوچھنے والے جو زینت دنیا سے سروکار نہ رکھے وہ تارک دنیا ہے کہ دیوانہ تمہارا دعوائے محبت ہے تو راضی بہ رضا ہو انسان کسی حال ہے بھی عار نہ رکھے جوایک بھی معثوق طرح دار نہ رکھے کس طرح بسراس کی ہو دنیا میں الہٰی عاشق یہ یہ تاکید بھی ہے طرفہ تماشا آ نکھیں تور کھے،حسرت دیدار نہ رکھے قدرت نددے کچھادر مگر کاتب قدرت بندے کو تو بندے کا گرفتار نہ رکھے ہے وصل کا ارمان صفی کو بیہ برا ہے عاشق تو کسی عیش کی مقدار نه رکھے



بس بہت شاد کیا ہم کو بہت شاد رہے درکھ او بھولنے والے سے ذرا یاد رہے سے بھی یاد دلائیں گے ذرا یاد رہے خوش رکھاخوش رہے ہم شادر ہے! شادر ہے شادر ہے شادا رہے شادا ہو ہیں آزاد رہے شادا باد ہم بھی آزاد رہے شادا باد ہم بھی آباد ہے ایکن اپنی بھی زمانے میں پھھا بجاد رہے لیکن اپنی بھی زمانے میں پھھا بجاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک مختے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک مختے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک مختے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک مختے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک مختے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک مختے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک مختے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک مختے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک مختے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک مختے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک مختے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک بیتے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے واہ کیا یاد ہے اب تک بیتے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک بیتے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک بیتے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے اب تک بیتے ہم یاد رہے واہ کیا یاد ہے واہ کیا ہے واہ کیا یاد ہے واہ کیا یاد ہے واہ کیا یاد ہے واہ کیا یاد ہے وا

اب کی دوسرے کے دل میں تری یا در ہے
ہم بھی آخر کی امید پہ برباد رہے
تونے ناشاد بھی رکھا جو ہمیں شاد رہے
بات کی بات میں غصہ نہولانے پہ نہ تل
چلئے چھٹی ہوئی جب قیدِ مجت نہ رہی
ایک میرے لئے بیجال یہ پھندے بیڈریب
عیاج والول کی اللہ کرے عمر دراز
ہم کو منظور نہیں دوست کے وہمن بننا
ہم کو دیکھا تو قیامت میں بھی پیچان لیا
ہم کو دیکھا تو قیامت میں بھی پیچان لیا
حسن کہتے ہیں کے میں بیداگر سجھادوں

میں ابھی اپنی طبیعت کو بدل لیتا ہوں شامل حال اگر آپ کی امداد رہے

ہاں ای وقت پہ آنا مگر اقرار تو کر جھے کھو فرصت ملے جی جاہے اگر یادرہے

شاد ہیں وہ تو ستم کرکے بلا سے ان کی اب کوئی شاہ رہے یا کوئی ناشاد رہے ہر ہنر خدمت استاد سے آتا ہے صفی لیکن اس بات میں شاگرد بھی استادر ہے

# غزلمسلسل

(اسغزل میں۲۹مطلع ۸۳۸شعراورےمقطع میں \_جمله ۱۱۱شعر ہیں)

پڑا یہ تفرقہ سلاب اشک دیدہ تر سے کہ مجھے گھر پھٹا،دیوار گھر کی چُھٹ کی گھرسے

یہ ہے آزاد، وہ پابند، دام خواہش زر سے ۔ اگر دیکھوتو پھر مفلس ہی اچھا ہے تو نگر ہے

نہو مایوس اتنا آرزوئے وصل ولبرُ سے خدا بھرتا ہےا بے دل چیونٹیوں کا پیٹ شکر سے

گلے شکوے کریں گے ظلم کے اب اس تم گرہے کہو پھر کیا کریں کوئی جو اونچی ہوگئی سرسے بہت بیزار ہوں میں اضطراب قلب مضطر سے بیاب پچھاور ہے تو اور ہی پچھ ہے گھڑی بھر سے

گر جاتے ہیں سارے کام جب بگڑے مقدرے طلاء بھی خاک ہے تا ثیر دست کیمیا گر ہے

معرم کھاتا ہے اپنا گر، یہ میرے دیدہ تر ہے ۔ مگر میں کیا کروں جب دل ہی مجرآ تا ہے اندر

شکایت اُس ستم گرکی گلا اس فتنہ پرور سے شکایت ہے تو قسمت کی گلا ہے تو مقدر سے

ملے عقبی عبادت سے تو دنیا زور سے زرسے یہ سب سی ہے مگر معثوق ملتا ہے مقدر سے کہیں معثوق ملتا ہے مقدر سے کہیں معثوق ملتا ہے کسی کو زور سے زرسے زاین کو ملے تھے حضرت ایوسٹ مقدر سے

ادا پیدا نظر سے شان رخ سے آن تیور سے ترقربان آخردل ہے کس کس کے لئے ترسے

یہ کیا اے دید ہائے ترا إدهر برسے اُدهر برسے ہارا دل ہے افسردہ ہے دلی چ میں ترہے

لیا کیا نام ظالم چرڈالا دل کو نشر سے مجھے اے ہم نشیں اچھا ملا تو بھی مقدر سے اگراب نیندبھی آتی ہے اُٹھ جاتے ہیں بستر سے طبیعت بجھ گئی جب سے تیرے دیدار کو ترسے یہاں برسات ہے بارہ مہینے دیدہ ترسے جو أمحے ابرتو موسم يه أم خ وقت ير برس مقدر ہی اگر دشمن ہوئے تو عمر بھر ترہے کہا کرتی ہے دنیا دوست ملتا ہے مقدر سے کہیں جائے کہیں چھائے کہیں گرجے کہیں برے ہمیں پیارا نہیں ابر بہار اس دیدہ ترہے نبو جب عثق تو آنسونه نکلے دیدہ ترسے بہت نقصان ہے یانی سے بےموسم اگر برسے باُسی یہ جان دول پھر یہ یہ جوبن اگر برہے نہ دو طعنے محبت کیا نہیں ہوتی ہے پھر سے وة ت بيراقو بحرجاني نه يائي اب مير ع كهرس الهی گھرکے آئے خوب گرجے ٹوٹ کر برہے رہے دنیا میں لیکن، دو گھڑی آرام کو ترہے ذراساعیش بھی ہم نے نہ پایااس بڑے گھرسے الہی خیر ہو مکرا رہا ہے شیشہ بچھر سے محبت تھوڑی تھوڑی بڑھ رہی ہے اک ستم گر سے جے چاہا کیا انسوں اس کی شکل کو ترہے مقدر بھی ملا تو کیا ملا ہم کو مقدر سے وہ رعب حسن اور عرض تمنا اس ستم گر سے زبان تک اٹھ نہیں سکتی ہے جس کے سامنے ڈر سے خدامحفوظ رکھے سب کواس کے فتنۂ شر سے نبای آج تک ہم نے محبت سے نہیں ڈر سے خزال میں پھول و کھے آ ہ نگلی قلب مضطر سے بہت جلدی اُرّ جاتا ہے نشہ حسن کا سر سے ہمیں درد والم کم ہی ملیں ہوں گے مقدر سے گر پھر بھی بہت روئے بہت تڑیے بہت تر سے ہم اپنا مدعا کیوں کر چھیا تھیں اُس متم گر ہے رہیں خاموش تو چوری پکڑ لیتا ہے تیور سے کسی کا رزق رُکتا ہے در خلاق اکبر ہے صْفَى پَقِر کے کیڑے کو غذا ملتی ہے پقر سے مبھی اُس بے وفا کے واسطے روے بہت چوکے الی اب تو ایک آنسو نہ نگلے دیدہ تر ہے ومال تك بهمي تبكيف ليجيح حفرت ناصح یہ چ ہے آ دی کے واسطے کیوں آ دمی ترہے اثر ربتا تو ہے کچھ در ہم پر بھی تقیحت کا گر کیا فائدہ جیسے کے ویسے پھر گھڑی بھر سے جوچشم مسرت کا شیدا، رُخِ روش کا عاشق ہو أے کیا؟ جام جم سے یا ہوآ بکننهٔ سکندر سے مجھے ماراجس انداز سے دییا جلاؤ مجی وہ مُر دے اور ہیں جوزندہ ہوجاتے ہیں تھوکر سے بهارا ول ببت بی زم و نازک تفا مگر کب تک اِی شیشے کو اب نگر لڑالے کوئی پھر سے

مگر وہ تو مقدر لڑگیا اپنا مقدر سے وہاں اے حضرات ول کب کسی کی دادگگتی ہے وہ لیلی تھی کہ جس کومل گیا مجنوں مقدر سے ارے نادان سیا حاہنے والا نہیں ملتا ہمیں گویا زیادہ مل گیا اپنے مقدر سے مقدر سے تبھی وہ مل گیا تو خوش ہوا اتنا ہمیں معثوق کو اپنا بنانا تک نہیں آتا بنانے والے آئینہ بنا کیتے ہیں پھر سے مرے نزدیک تو یانی نکالاتم نے پھر سے عدوے سخت جال اوراس طرح سے پھوٹ کرروئے خدانے سب کومٹی سے بنایا اُس کو پھر سے تمھارے ظلم سہتے ہیں تو ہم کولوگ کہتے ہیں اُڑا دیں جام کوششے سے اور شیشے کو پھر سے اڑا ئیں کیا مزاجب تو نہومحفل میں اے ساتی جواب اب اینك كا ہے اینك سے پقر كا پقر سے ' بہت کچھ ہم نے نااہلوں کی خاطر ہونٹ ی رکھے فلک نے گود گو بن کا بھرا تو کس سے پھر سے أسے پھر ملے جس كے مقدر ميں يڑے پھر تو ہم فریاد کرنے جائیں گے کعبہ کے پھرسے ا اگریہ بت ضرورت سے زیادہ ظلم ڈھائیں گے اگر منظور خاطر سختیاں ہی جھیلنی ہوتیں تمھارے بدلے ہم کرتے محبت ایک پتھرسے یویں بھر مقدر برلڑی ہے آنکھ بھر سے کیا تھا جس سے پارانہ وہ ظالم سنگ دل نکلا دعا مانگوں تو کیلے جائیں دونوں ہاتھ پھر سے مراجی سیر ہے ذوق محبت سے ترا صدقہ مری جاں آ دمی اخلاق سے تلوار جوہر سے ملنساری بھی سکھو جب نگاہ ناز یائی ہے یہ ظالم تاڑ ہی لیتے ہیں دل کی بات تور سے خدانے کیا حسینوں کو کرامت بھی عطا کی ہے مجھی پہیانتے تھے آپ دل کی بات تیور سے ا برے بھولے ہیں کہ نام بھی میرا نہ پیچانا نفیحت کے لئے آتا ہے جوآتا ہے باہر سے مجمعی توایک تھا اِس دور میں سارے فلاطوں ہیں کیا تھا آپ نے اندازہ گھر کا گھر کے باہر سے ہارا دل ابھی کیا صاف ہے پہلے بھی ایبا تھا شمصیں میں دیکھ کے جیتا ہوں مجھ کو لوں بھی جینے دو اگرسب ہاتھ سے آ داب کرتے ہیں تو میں سرسے گراک تیری دھن ہے جو<sup>نگل</sup>ی ہی نہیں سر سے زباں سے آ ونکل دل سے نالہ آ نکھ سے آنسو نکالی کوہ کن نے اینے دل کی آرزو سر سے نظر آتا نہیں نیج اونچ جاں بازِ محبت کو تیرے دہلیز کے سجدے کریں گے پھر نے سرسے ا پستش جرم ہے تو جرم اپنا بخش والیں گے ایا بھے بن کے رُتبہ بڑھ گیا چلنے گئے سر سے گئے تاب و توال تو دست گیری کی تصور نے

ابھی کس چیز کی آواز آئی کان میں سر سے یہ کیا کوزہ وضو کا تھینچ کے مارا مرے سر سے بڑے غصہ میں ہیں جیسے خزانہ دے دیا گھرہے ہمیں جنگل بہت ہے ہیں اگروحشت ہوئی گھرسے مجھےجس نے نکلوایا ہے گھرسے خوش رہے گھرسے اسی جھولی میں ہے جو مانگ لایا جیار کے گھر سے مجھے دشمن کے گھر سے وہ ملا بید دوست کے گھر سے ہزاروں سے سناتھا بن گئے لا کھوں اس گھر سے چرایا تونہیں کھان کے گھرے آپ کے گھرے کھاہاں نے کیاالیا شھیں سرخاب کے پرسے وہ ایسے گھر کے آئے تھے بہت گرہے بہت برسے انتھیں ار مان ہے کیا میں بھی روؤں ابر بھی برسے یہ چکے سے نکل جانا ترا میرے برابر سے بھلاکب تک سرکنے کے نہیں اب ہاتھ منہ پرسے اِسے گھورا، اُسے ڈانٹا، اِدھر گرجے اُدھر برسے ہواہے کیالڑیں آواز دی درواز ہےنے چرسے مرے قاتل نے مجھ کو تیر سے مارا نہ خنجر سے جب المنصل لك كنس جهت ساتو كيااميد چهرس تلعہ وہی ہم تھے قدم باہر ندر کھتے تھے بھی گھر سے یہ چکر یانو کا تو بڑھ گیا قسمت کی چکر ہے کفایت تھی اگر دو کام لیتا ایک ٹھوکر ہے قیامت میرےنالوں سے اُٹھے یا اُن کی ٹھوکر سے خداحافظ ہے دل پر چوٹ آئی اب کی تھوکر سے

وہ جھجکے سائے گیسوے میں نے اُن سے یہ پوچھا جناب شخ کچھ انسانیت سے بات سمجھاتے طبیعت ہم نے اپنی پھیرلی تو اُن کا کیا مگڑا کسی کا گھرا گر دنیا میں جنت ہے تو ہونے دو کیا دیوانہ جس نے اُس کی دیوانی رہی دنیا نه ديکھو کچھتم اپنے چاہنے والے کا دل دیکھو وہ عاشق جانتا ہے اور یہ دیوانہ کہتا ہے تمھارا عشق کیا تھا جھوٹ سچ کی آز ماکش تھی کیاضبطِ فغال ہم نے بیکا نا پھوسیاں کیوں ہیں عدو کا خط تبھی سر پر جھی آ نکھوں پر رکھتے ہو گرجنے والے بادل کم برستے ہیں تو بادل ہیں نه آئے رات بھی آئی اُدھر برسات بھی آئی بلٹ کردیکھ لے او بے مرقت کیا قیامت ہے ندو کیھو گے ہمیں شرمائے کب تک ہم بھی دیکھیں گے چھلاوہ ہو کہ بجلی ہو'' بیشوخی ہے قیامت ہے'' کسی کا انظار آنا کسی کا پھر سمجھ اپنی نظر کا کھیل ہے اِس کو بھلا ہرایک کیا سمجھے ''وہ چھپٹر پھاڑ کردیتا ہے'' سنتے ہیں تو کب دے گا وبی ہم ہیں کدور در آج مارے مارے بھرتے ہیں رٹیے لوٹے رہتے تھ لیکن گھر میں رہتے تھے قیامت بھی تری محفل ہے میرے ساتھ ہی اٹھتی اللی صور اسرافیل کی کیوں کخ لگائی ہے بمارا آثنا افسوس مطلب آثنا نكلا

کھلی جب آنکھہم نے ایک ٹھنڈی سانس کھینجی ہے خدا کا نام لے کرلوگ اٹھا کرتے ہیں بستر سے برُا ہو یا الٰہی اضطراب قلب مضطر کا نەرەسكتا ہوں بستر پر نەائھ سكتا ہوں بستر سے اب اس کے سایہ دیوار میں کیا خاک رکھا ہے ہمیں تھے جوزیادہ جانتے تھے اس کو بستر ہے عگر کا درد ، دل کی ٹیس دونوں دیکھیے بھالے ہیں الہی اُن کی خاطر تو نہ اٹھوا مجھ کو بسر سے بھلا وہ خواب میں تشریف لاتے شاد فرماتے جگانا تھا فقط ایک چین سے سونے کو بستر سے لیا جب چاہنے کا نام ، فرمایا بوے جاہا ترہنے کا کیا جب ذکر ، فرمایا بڑے ترہے خدا جانے چمن میں جائے اب کیا گل کھلاؤگ یہ قامت سرو جیسا اور یہ عارض گل ترہے زیادہ غم کا کھانا میرے حق میں زہر ہی شہرا گرے ہیں کیے نلے پلے آنسو دیدۂ ترہے بہار آئے تو یا رب ہر گلی گلزار ہوجائے بری حسرت میں گزری اب کے ایک ایک چھول کورے اطاعت وہ ہے جو حیوان کو انساں بناتی ہے لیا ہے نامہ بر کا کام لوگوں نے کبور سے مگرلوگوں کو دیکھو حبیث گئے ول میں کبوتر سے کسی کا خط کہاں ہم نے تو بے یر کی اڑائی تھی عگر دل دونوں اس پرمرمٹے ہیں خیر ہو یا رب حپھڑی بے تاب کی بے تاب سے مضطر کی مضطر ہے ہمارا قتل ہی تم کو اگر منظور ہو صاحب ذرا میڑھی نظر سے د مکھ لو مارو نہ خنجر سے تمھارا دل کہ اک پھر بنایا تم نے شیشے کو ہمارا دل کہ اک شیشہ بنایا ہم نے پھر سے بناوٹ ہوتو ایسی ہو کہ جس سے سادگی شکیے زیادہ ہوتو اصلی حسن جھی جاتا ہے زیور سے کہ یارے کانہیں لیتے ہیں بدلہ کیمیا گر ہے فقیروں کا بنا لے بھیس پھر جو دل میں آئے کر وہ مست خواب لیکن ایک کندن سا چمکتا ہے ملے اس طرح کا سونا تو سیکھوں کیمیا گر ہے غریبوں بے کسول کا رونے والا کون ہوتا ہے لیاکس نے عوض یارے کا کہیے کیمیا گر ہے نہیں اندازہ اب تک آپ کو میری محبت کا کہوں کیا اور بس اندازہ کر کیجے اس پر سے جو اپنا منہ چھیا سکتے نہیں دامانِ محشر سے الہی ان گنہ گاروں کا آخر حشر کیا ہوگا جھجک الیمی ،حجاب ایسا ، یہاں تو میں اکیلا ہوں کہاں بھا گو گے تم ہنگامۂ میدان محشر سے ذرا كير غور كيجئے شائد اتنا ياد آجائے کوئی سو بار خالی پھر گیا ہے آپ کے در سے یمی امید یر ہم نے گزاری رات وعدہ کی کہ دہ اب تک نہیں آئے تو آئیں گے گھڑی مجرسے

نہیں معلوم پھر کیا ہونے والا ہے گھڑی بھرسے ابھی تک تو یبی ہے جان جائے آن رہ جائے ذراہوش آ گیا تو ایک ہیں بیسب گھڑی بھرسے گفرى جرئى بناجاتى ،ندجارندول ميساك سناہوں پر گنہ اتنے کئے ہیں توبہ کر کے بھی کہ میرا نام خارج ہوگیا عصیاں کے دفتر سے ترے دیوانہ کے دامن کے مکڑے کب رہیں کانٹول میں صداقت نامد حن کار کے پائے ہیں دفتر ہے خدا کی شان مطلب آشا ایے بھی ہوتے ہیں بتول نے بن کے بت سجدہ کرایا پہلے بت گرہے خدا کی راہ میں دل کو بھی دے ڈالول مگر ڈر ہے یہاں دس سے اگر یالا بڑے عقبی میں ستر<sup>ہ</sup>ے سے یہ جیسی خود ہے والی دوسرول کوبھی مجھتی ہے برل دی ہم نے اپنی طرز بھی مخلوق کے ڈر سے ندساتی اب ودساقی ہےنہ کھیشیشہ میں باقی ہے ہم اینے آپ کوڈ مسکا کیں گے خالی ہی ساغر سے نەجانے روگى بجولے سے دل میں كون ى حسرت کوئی رہ رہ کے گویا چیرتا ہے دل کو نشتر سے منی جب باپ کا استاد کا رُتبہ برابر ہے مرے کیا حضرت کیفی کہ سابیہ اُٹھ گیا سر ہے عنی بر آدمی قسمت کا اچھا ہو نہیں سکتا مقدر بھی جو ملتا ہے تو ملتا ہے مقدر سے منی کومسکرا کر دیکھ لو غصہ ہے کیا حاصل أسے تم زہر كيول ديتے ہو جومرتا ہے شكر سے صفّی کی عاشقی کیا وہ تو بدنامی سے ڈرتا ہے

صفی کی عاشق کیا وہ تو بدنای سے ڈرتا ہے بدل دی اُس نے اپن طرز بھی مخلوق کے ڈرسے

ول گیا سرچن سے پر گئے پرواز سے

وے ناز سے کم سے کم اک بار پیارے پھرای انداز سے بات طناز سے دل میں لیتا ہوں مزے کہتا نہیں آواز سے بدل سے نہیں اُن کو میں پہچاتا ہوں پانو کی آواز سے کیا کی داہ داہ ہرکس و ناکس کو داقف کردیا اس راز سے بن کے بیٹھے ہیں کھوالیے ہوگئے حضرت نکلتے ہیں نہیں گھر سے ماکس تھودیتا ہے شکر خورے کا منہ اللہ بحردیتا ہے شکر سے آشیانہ کیا گیا اپنا نتیج میں صفی

میں کبوں اپنی تمنا تو جھڑک دے ناز سے اپنی تمنا تو جھڑک دے طناز سے اپنی بدل سے خان سے جمیس بدلین جال تو اپنی بدل سکتے نہیں اپنی کیتائی کی داہ داہ صفی صاحب تو شائد پارساہی بن کے بیٹھے ہیں صفی کا ذوق برحالت میں اُس کا ساتھ دیتا ہے مشفی کا ذوق برحالت میں اُس کا ساتھ دیتا ہے آشیانہ کیا گیا گیا



جان دین بھی عُم عشق میں دو بھر ہے صفی ایسے احدی ہیں کہ اتنا نہیں ہوتا ہم سے



عدو ہی سے سے کہیے عقق کیا رکھتا ہے تو ہم سے کہ فرست بات کرنے کی نہیں ہے کشرت غم سے نہ لوچھا ہے ہے ہی بربادی دل کا سب ہم سے سکوت لب سے ، آ ہ سرد سے ، یا چتم پرئم سے بھلا سے ہے رخی ، اتنا ستم ، الیی جفاکاری ہمارے سامنے دل سے عدو کے روبرو ہم سے کبھی ایسے بھر ٹ بنتے ہوا سے روٹھ جاتے ہو نہیں ہوتی تمھاری نقل بھی تو ہو بہو ہم سے مراحم ہے نہ کوئی رو کئے والا ہے ملنے کو گران جان ہی بن سامنے لوگوں کے تو ہم سے سکوت زندگی اک بل میں جب وقف طلاطم ہو ترثیب نیض جال کی یادھڑ کے دل کے ماتم سے ہمارے منہ یہ آتے ہو ہمارے ساتھ بڑھ گن کر

، کارے منہ پیدا ہے ، کو ہمارے ساتھ کڑھ کی تر صفی! کن تفعل ، کن تفعلا ، کن تفعلوا ہم سے



کیا کیوں ترک یارانہ کی سے کوئی اسغم کو پوچھے میرے بی سے ترے صدقے نہ کر مجبور اتنا کھتے ہم چھوڑ دیتے ہیں خوثی سے سے کیوں ہم ہوں تمھارے بار خاطر یہ کیوں ہم ایک ہم پر دانت پیسے نہ تھا معلوم ہوگا خونِ حسرت بری امید تھی ہم کو کسی سے نہ سمجھائے کوئی سمجھانے والا ہمیں رونا نہیں آتا ہنی سے

کیا ظلم آپ ہی نے آپ ہی نے ہوا یہ آپ ہی سے آپ ہی سے تھا ہم تفافل اور اتنا ہائے ظالم یہ کب کا بیر تھا تجھ کو صفی سے میں کہا ہے۔

جیسی کیلیٰ کو اینے محمل سے یوں محبت ہے درد کو دل سے کیا تعلق شمصیں مرے دل سے مجھ سے جب واسطہ نہیں کوئی ناتوانی یہ زور کیا اپنا دو قدم بھی چلے تو مشکل سے سیدھے نکلے جواس کی محفل سے دوستول کے نفیب سیدھے تھے جی بہلتا تھا کچھ مرا دل سے ہائے اب کس سے غم غلط ہوگا اک بہانا ہے آ نکھ کا لڑنا دل کو ہوتا ہے راستہ دل سے کیوں صفّی ہم نے کیا ہے کی کہی کل نکالے گئے جو محفل سے دھو کے پی لےمتو دوں کو صفی مٹ گیا جو لکھا تھا پنیل سے

£0;

آپ ملتے جو گلے جاک گریبانوں سے عیدیاں عید میں آتیں کئی عنوانوں سے ہوگئی کیا غلطی اُن کے پشیمانوں سے سر نکلنے نہیں یاتا ہے گریبانوں سے جلوۂ شاہر مقصد سے ہیں آئکھیں محروم نام ہی نام سنا کرتے ہیں ہم کانوں سے دوست کا نام سنا ہے تو تجھی شکل بھی دیکھ ر تبہ آئکھوں کا نہ گھٹ جائے کہیں کا نوں سے جلد بازوں نے دیا ترک تعلق کا سبق کام بننے کے بگڑ جاتے ہیں نادانوں سے محفل عیش سے محروم نہ اٹھ جائے کوئی یوچھ کو یوچھ لیا کرتے ہیں مہمانوں سے نہ خیالات کی لذت ہے نہ خوابوں کا مزہ سر گزشتیں نہ سنو آپ پریشانوں سے ۔ بچھ تو جمعیت خاطر کی نکالو صورت یوں ہی کیا پوچھتے پھرتے ہو پریشانوں سے

جن کی آ ہوں میں ہے تا خیر فغانوں میں اثر آندھیوں سے آخیں خدشہ ہے نہ طوفانوں سے

ہم پہ اندازہ نہ فرمایئے دنیا بھر کا آج تک نبھ گئی ناکردہ پشیمانوں سے دیا ہے دیا ہے۔

ا پنی فکروں سے یہاں سر نہیں اٹھنے پاتا ۔ اور وہ سمجھے ہیں شرمندہ ہوں احسانوں سے کوئی مشکل ہی نہیں عشق و ہوں میں بیجان ۔ لوگ اتنا تو سمجھ لیتے ہیں ارمانوں سے

کیوں نہ آ جائے صفی ترک وطن پر رونا پھول مبنتے ہوئے تکلیں جو گلستانوں ہے

شوق دربار میں ملتے رہے دربانوں سے ہم نے آئھوں سے نہ دیکھا جو سنا کانوں سے

طلب مہر تھی ظاہر مرے ارمانوں سے کہد گیا ایک ہی قصہ کئی عنوانوں سے

بنم کی شان گھٹی چاک گریبانوں سے جانے بھی دیجے خطا ہوگئی نادانوں سے

محو دیدار ہوئے ہم نو کسی کی نہ سی نور آنکھوں میں جو آیا تو گئے کانوں سے

ان کے آنے کی خبر آئی الہی آمین کاشآئکھوں سے بھی دیکھوں جو سنا کانوں سے

قیس و فرہاد کی تقلید ہے آشفتہ سری عاشقی عام ہوئی ایسے ہی نادانوں سے

میں سمجھتا ہوں مجھے آپ نے مہمان کیا کیوں تعارف نہ کرایا گیا مہمانوں سے

صاف پہچان کئے جاتے ہیں ان کے عاشق آرزؤں سے تمناؤں سے ارمانوں سے

کہیں خود داروں کی دحشت کا پتہ چلتا ہے ۔ آستیوں سے گریبانوں سے دامانوں سے کہیں خود داروں کی دربانوں سے کبھی چھوٹوں سے بڑے کام نکل جاتے ہیں ۔ میل رکھ بارگہر حسن کے دربانوں سے

درد مندول پیہ ذرا رحم کرو بے دردو ضبط فریاد زیادہ تو نہیں جانوں ہے

وہ جو انجان ہیں محفل میں تو اپنا بھی سلام ہم بھی ملتے نہیں اس طور کے اُن جانوں سے

منہ پہ بکھرا لیے بال آپ نے سجان اللہ دلگی دکھ کے کرتے ہیں پریشانوں سے

اے صفی رنگ جو اپنا ہے اسے کیوں بدلوں

تہتوں سے مجھے اب ڈر ہے نہ بہتانوں سے

## (B)

ہارا دل ہے گا مک آپ ہیں تکرارلوگوں سے نہ لینا اک نہ دنیا دو سربازار لوگوں سے کہ ہم سےلوگ ہیں بےزارہم بےزارلوگوں سے جنوں میں ہو بڑی کچھاس طرح دوحیارلوگوں سے گر ہشیار رہنا بندہ برور یار لوگوں سے یقیں کرتے چلے ہومل کے تم دو حیار لوگوں سے ذرا اتنا تو مسمجھو گھر کی رونق چار لوگول سے کوئی کیا آئے جب آتی ہے تم کوعارلوگوں سے بلاؤں سے مرا گھر، آپ کی سرکارلوگوں سے خدا آباد رکھ رات دن آباد رہتے ہیں عجب کچھ ہیں خدا محفوظ رکھے یار لوگول سے مجھی ان کو برا کہتے تھے اب میری شکایت ہے چھپالیتے ہیں اب، تک زخم دامن دارلوگوں سے کسی کا پردہ رہ جائے ہمیں مدنظر یہ ہے سیٰ ہے اُڑتی اُڑتی بی خبر دو حیار لوگوں سے دل ان کا بھی کسی پر آچکا ہے کاش وہ میں ہول وہ کیسے لوگ ہیں آتی ہے جن کو عار لوگوں سے یهال تو هم اکیلے ایک دم بھی رہ نہیں کتے جھا ہے چارلوگوں پر وفا ہے چارلوگوں سے ترے قربان دونوں طرح کی بھی مشق جاری ہے چھیا رکھا ہے، درد واجب الاظہار لوگوں سے ہمارے ضبط کی تو داد دینی چاہیے تجھ کو خدا شاہد ہے لوگوں سے سنا سرکار لوگوں سے شمصیں اپنی طرف سے بندہ بے پروانہیں کہتا کہ ہم نے دوستی رکھی ہےخود مختار لوگوں سے کوئی سوز محبت ہم سے پوچھے تو مزہ آئے پڑا ہے کام اب تک آپ کو بے کارلوگوں سے ہاری نالہ وزاری یہ غصہ کیوں نہ آئے گا خفاہوتے ہیں میرے نام سے جوائے حقی صاحب وہ خوش ہو ہو کے سنتے ہیں مرےاشعار لوگوں ہے

> صفّی جیسے نکھے آ دی سے آپ ملتے ہیں محبت دوئی اچھی نہیں بے کارلڈ گوں سے



آ گ لگتی ہے تو لگتی ہے مری فریاد سے کان بہرے ہوگئے شور مبارک باد سے گرم وہ ہوتے نہیں نالوں پہ ہر ناشاد سے کیا ملے ہم عید اپنے اک ستم ایجاد سے

ترک عادت ہے عداوت وہ بھی عادی ہوگئے

اشرف المخلوق سے دنیانے پایا ہے شرف

غیر کے منہ میں زبال ہے یا کوئی بچھو کا ڈنک

دو گھڑی دم سادھ کر تو د مکھ لول کرتا ہے کیا

صبر بھی زاری بھی دونوں تھم حاکم ہیں مجھے

یہ تو کہتے لؤٹنے والے عدم آباد کے

زندگی کا نام رکھوں کس طرح قید حیات

یالیا راضی تو آیا دیده و دل میں سرور

اس سے جنت کی عطا پر اور میں مایوس ہوں

کس نے کھل مایا نہال آرزو سے آج تک

یہ کوئی کم ہے کہ کھل کرسانس لے سکتے ہیں ہم

مجھ کو روتا دیکھ کر دشمن بھی آخر رویڑا

نیند پھر کیے نہ آئے گی مری فریاد سے
اس کی ساری شان آ دم اور آ دم زاد سے
د کھے یہ موذی زیادہ ہے جھے جلاد سے
آخری اک دانو چلنے کو ہوں میں صیاد سے
الغرض باہر نہیں ہوں دوست کے ارشاد سے
لائے تھے تشریف کیوں آخر عدم آ باد سے
ایک بھی تو خوش نہیں کوتاہئے میعاد سے
کیا وہ سمجھے چشم ما روشن دل ماشاد سے
جو ارم جییا چمن بنوائے پھر شداد سے
کوئی کیا سمجھائے گا واقف ہوں جڑ بنیاد سے
بوجھ سینے کا تو حیوث جاتا ہے کھے فریاد سے
بوجھ سینے کا تو حیوث جاتا ہے کھے فریاد سے
اور کرسکتا ہے کیا ناشاد اک ناشاد

اُن کو الی کیا بڑی ہے جو صفی کے واسطے وعدہ کرلیس یاد رکھیں اور آئیں یاد سے



اس جکڑ بندی کی امید اور مجھ آزاد سے
موم سے بیزم ہے تو سخت ہے فولاد سے
چاہنے میں جان تو پڑتی نہیں فریاد سے
دوستو میری غرض انکی ہے اک جلاد سے
بید لم لگے جیبا کسی کو ناخلف اولاد سے
انجمن آرا کو رغبت خان و مال برباد سے

توبہ کیجے میں بھلا توبہ کروں فریاد سے
ازمانے کی نہ ٹھانو عاشق ناشاد سے
عشق ہےتو عشق میں فریاد کا کھٹ راگ کیوں
ادمی کو بے غرض دنیا میں رہنا ہے محال
شعر ناہموار ہے ایسا ہی شاعر کیلئے
حسن چاہے عشق کو بے جوڑ جیسی بات ہے

کس سے ہوتا رات دن روناتڑپنا لوٹٹا مشکلیں آ سال ہویں سب آ پ کی امداد سے کم نہیں ایبول کا مجمع مجمع اضداد سے ویدنی ہے اُن کے اہل المجمن کا میل جول ہے اگر عاشق ہی بن جانا تو میری نقل کر چنے سے چنخ اور فریاد آئے گی فریاد سے کام آتا ہے قفس کی تیلیوں کے رنگ میں جو لہو بنتا ہے آب و دانۂ صاد سے آپ نے احمان آخر آج تک کتنے کئے بحث احسال سے نہیں ہے بحث ہے تعداد سے ساختہ بے ساختہ آہیں سمجھ جانے گھ کان کیے ہوگئے اُن کے مری فریاد سے حچوڑئے یہ سلسلہ کچھ اور باتیں کیجئے رنج بوھتا ہے شکایت ہائے بے بنیاد سے اہل دل کے کام جتنے بھی بنے ہیں آج تک حن کے اقبال سے یا عشق کی امداد سے رات دن فریاد سے مقصد وہ اک فریاد ہے عرش کے بائے ادھرجاتے ہیں جس فریاد ہے

بس وہی باضابطہ اُستاد بنتا ہے صفی سیکھتا ہے جو کسی فن کو کسی استاد سے

زندے گھروں سے نکلیں گے مرد بے قبور سے نظارہ اُن کا کم نہیں یوم نشور سے عاشق کی آرزوئے قدم ہوس کھل گئی رکھتے نہیں وہ یانو زمیں پر غرور سے کہتا ہے کوئی غیرت مہہ کوئی رشکِ مہر رکھتے نہیں وہ یانو زمیں پر غرور سے مخلوق کیوں نہ آئے تری جلوہ گاہ پر جیکا ستارہ حضرت موسیٰ کا طور سے بیتا ہے اور سیروں فتق و فجور سے صورت پرست ہی رہے انسال تو بدنہیں میں عرض حال کے لئے کیا اُن کے یاس جاؤں جاتا ہے جوغریب وہ سنتا ہے دور سے سرير چڙهائيس دل سے اتاريں بيد کيا ضرور بس ہے مرا سلام جو لے لیں وہ دور سے بولا وہ بدگمان سے اخلاص دور سے میں نے کہا جو کان میں کہنی ہے ایک بات

یہ میں وہی ہول جومرے سننے کواے صفی آتے تھے قدردان برای دور دور سے



کیا کروں اس پیدار کے صدیے تیرے ہر جان نثار کے صدیے روز سے ہزار کے صدقے میں دل بے قرار کے صدیے دوست رحمن کی سیجھ تمیز نہیں یار ہے میرے یار کے صدقے ایک خود کام ایک خود مطلب دل کے قربان بار کے صدیے أن كو ديكھا تو مجھ كو بھول گيا اینے ہرغم گسار کے صدقے دوستول نے منالیا اُن کو بن گئی بات حار کے صدقے آب یر ہر بہار ہے قرباں اور میں ہر بہار کے صدقے دل کی بے اعتبار یوں کے نثار آپ کے اعتبار کے صدقے دیکھ کر اُس نے منہ جو پھیر لیا ہوگیا میں بکار کے صدقے آپ کے ہجر میں دلاتا ہے واہ ابر بہار کے صدقے رات ہی کو ملے نہ وہ دن کو ایسے کیل و نہار کے صدقے ہرطرح اُن کے اختیار میں ہے دل بے اختیار کے صدقے کس ادا سے نثار ہوتا ہے آپ کے جان نثار کے صدیے نتمت عشق اور میں ناچیز این پروردگار کے صدقے مجھ کو دونوں ملے مقدر ہے دل کے قربان بار کے صدیے یہ بھی ہم پر أدھار کھا بیٹھی زیست مستعار کے صدقے اُس کومٹی کا ایک ڈھیر نہ جان لوگ ہوں جس مزار کے صدیے بندگی اور میری بے لوثی یاک بروردگار کے صدیے نہیں معلوم کیا بلا ہے خزاں ال مجسم بہار کے صدقے اُن کے زدییں نہیں دل بے تاب واہ ایسے شکار کے صدقے

اے مقی ساری رات جاگے ہو صاحب اس انتظار کے صدقے



کرکے مجھ پر عماب کیا کرتے آپ اس سے خراب کیا کرتے عشق کیا دوسر ہے کےبس میں تھے ہم سوال و جواب کیا کرتے جان تھی اک عذاب کیا کرتے تیری فرفت میں مرگئے لاکھوں آہ کی اور اس کی محفل میں ول خانه خراب کیا کرتے روکتے لوگ اُن کے ملنے سے اور بڑتے جوخواب کیا کرتے بادهٔ عشق هم غریبوں کو الیی بھاری شراب کیا کرتے سے تو یہ ہے کہ خود خراب ہوئے دوست ہم کو خراب کیا کرتے عشق نے ہم کو بے گھرا تو کیا اور عالی جناب کیا کرتے قیس و فرہاد نے محبت کی اور خانہ خراب کیا کرتے أن كو آتا حجاب كيا آتا مجھ سے کرتے حجاب کیا کرتے بیغرور اے صفی خدا جانے تم جویاتے خطاب کیا کرتے



شرم آتی تھی التجا کرتے لیکن اُس دل کواپنے کیا کرتے مادگی سے جو وہ ملا کرتے تبیں معلوم لوگ کیا کرتے بھی چھ پیڈھاتے ستم جھا کرتے تگا۔ آتے تو آپ کیا کرتے بھی کو کہتے اگر براسب میں آپ اپنے لئے برا کرتے نہ منا رات بھر بھی وہ ضدی ہوگئ صبح التجا کرتے تھا مقی بھی تو آپ کا عاشق شرم بھی آئی بددعا کرتے

نہیں کرتے وفانہیں کرتے وہ کسی کا بھلا نہیں کرتے عمر کے دن وفا نہیں کرتے آ دمی کھر بھی کہا نہیں کرتے گدگدی ہے بنیانہیں کرتے روٹھ جاتے ہیں جب حسیس تو یہ مچھنہ کرتے اگر ہمارے دوست دوست کو بھی برا نہیں کرتے ہم نے جو کچھ کیا محبت میں الوگ کرتے ہیں مانہیں کرتے یہ ہمارا کہا نہیں کرتے وہ مرے دوستوں سے کہتے ہیں نہ کرو دِل دُ کھوں ہے کوئی مٰداق عم زدوں سے بنسانہیں کرتے دینے والے گنا نہیں کرتے کیوں کریں وہ شارِ داغ جگر بن کے حیران دیکھ جلو ہ دوست آکیے سے حیا نہیں کرتے کی ہوئی التحا نہیں کرتے جو ہیں اُن کے مزاج سے واقف عاشقی کرتو اُس کو فاش نه کر ایس باتیں کہا نہیں کرتے تم نے جب حیاہے سے روک دیا عاہتے ہم تو کیا نہیں کرتے کوبن سنتا ہے عشق کے بیار کیسی کیسی دعا نہیں کرتے جار دن کی بہار ہوتی ہے عیش کے دن رہانہیں کرتے بُلْبُلْ میں لوٹ کیوں ہیں پھولوں پر خوبصورت وفا نہیں کرتے ابین مالک سے مانگنے والے فیر سے التجا نہیں کرتے موت کو کیوں بلارہے ہو صفی درد دل کی دوانہیں کرتے



ہر ایک ایسے منافق سے احتراز کرے میں اُس پہناز کروں خلق مجھ پہناز کرے وہ بے نیاز جسے چاہے بے نیاز کرے رہے مجاز میں، پھر شکوہ مجاز کرے گر وہ اپنی محبت سے سرفراز کرے بجاہے خود یہ جو ہراک حسین ناز کرے

جو چیز عیش دوعالم سے بے نیاز کرے وہ دردِ دل ہے خدا جس کو سرفراز کرے جوانی ہائے جوانی نہ تھی خدائی تھی پھر ایک بار خدا سب کو سرفراز کرے غم محبت اگر رزق ہے تو خوش ہے بشر فقط حصول کا حیلہ یہ حیلہ ساز کرے مقام کا تھا اثر بے گناہ تھے منصور وہاں جوٹھیرے وہ خود پر ہزار ناز کرے نیاز مند ہوں اُس بے نیاز کا اب تک نیاز مند کرے جو نہ بے نیاز کرے دعا دعا ہے مگر جب قبول ہوجائے سمجھ کے آ دمی وستِ طلب دراز کرے نہ کوئی چیز ہے اس کی نہ خود یہ اپنا ہے کرے تو کس یہ ترا جاں نثار ناز کرے وہ بندگی کہ تصدق ہو جس یہ آ قائی خدا ایاز بنائے خدا ایاز کرے مری نظر ہے سفید و سیاہ سے واقف کرشے لاکھ وہ چشم کرشمہ ساز کرے كرے حجاب وہ مجھ دبيدہ درسے ہائے غضب جوسن ایک نمازی کو بے نماز کرے ای لئے تو بنا ہے یہ اشرف المخلوق کہ آ دمی حق و باطل میں امتیاز کرے ہمارے ماس تو عاشق کی ہے یہی پہچان وفا جفا میں جو مشکل سے امتیاز کرے فریب خوردہ حسرت ہے اور کیا ہے صفی

جو چاہے آپ کاحسنِ کرشمہ ساز کر ہے

کیسی شراب کس کو بلادی پچھاڑکے جب جی میں آئی پھینک دیا توڑ تاڑ کے کیسے رہوگے تم مرے مردے کو گاڑکے لکھے بھی ہیں تو حرف کی صورت بگاڑکے تم کو ابھی مزے ہی نہیں چھیڑ چھاڑکے وہ کیا بتا کیں گے مری ہتی بگاڑکے مردے جگائے اُس نے مگر ہم کو گاڑکے مردے جگائے اُس نے مگر ہم کو گاڑکے

وہ جلوہ اور طور مقدر پہاڑ کے نیچ نہیں ہیں آپ کھلونا نہیں ہوں میں بے ہوش د کھے ہی کے تو اوسان کھوگئے بچھ سے بگاڑ ہے انہیں خط کا جواب کیا دم بھر کسی کو بیٹھنے دوگے نہ چین سے آئی ہے ایس کونی صورت خیال میں ماتم کیا گھاظ ہمارا نہیں کیا

ہو واقعی جو نخل کوئی نخل آرزو میں آج کھنک دوں اُسے جڑھے اُ کھاڑکے بیٹے ہیں آپ اپنا بھرا گھر اُجاڑ کے اب دل میں نام کو کوئی حسرت نہیں رہی چھوڑا ہے گر چہلوگوں نے زندہ ہی گاڑ کے تتلیم پیشہ جب بھی سلامت قدم رہے دنیا کے رنگ آپ نے دیکھے ہی کیا ابھی زندہ کے دوست بن کے ندمردے کو گاڑ کے میری طرح نه بیٹھوگے نجیلا ذرا سی دریہ یڑ جا کیں گے مزے جو تہ ہیں چھیڑ حھاڑ کے دل کوکسی کی برم میں کہددی سے خیرباد بیٹھا ہوں آج اپنے چہیتے کو گاڑ کے بنآ ہوابھی کام گراتا ہے دوستو کیاسوجھتاہے آتے ہیں جب دن بگاڑ کے حاك قميصِ حضرت يوسف كيجھ اور تھا تہمت نہ جوڑ اینے بھی دامن کو بھاڑ کے مجھ تک کہاں ہے آئیں گے وہ چیر بھاڑ کے ہنگامہ اور اس یہ بھی ہنگامہ حشر کا اب اختلاف رنگ و اثر اور بات ہے یہ خسن وعشق دونوں ہیں پھل ایک حیصاڑ کے آلائش زمانہ سے دامن بیا صفی کتا بھی بیٹھتا ہے جگہ اپنی حجاڑکے

پھراس یہ یانو میں کانٹے زبان پر کانٹے

اس سبب سے تو ہیں آج در بدر کانے
کوئی مخالف و سرکش نہیں مگر کانے
ابھی وہ پھول خریدینگے نیج کر کانے
کہ جس کے سننے سے آتے ہیں جسم پر کانے
کہ اس کو آپ جدهر دیکھنے اُدھر کانئے
کھلتے رہتے ہیں پاؤوں میں ٹوٹ کر کانے

کسی کو گالیاں دے دیکے چھنتے ہیں دل ابھی وہ پھول مری سوانح عمری بھی وہ کہانی ہے کہ جس کے سنت بباط دہر میں اک گوکھرو کا کانٹا ہے کہ اس کو آب ستم گردں کو نہیں چین بعدِ نقصاں بھی کھٹکتے رہتے ہیں صفی وہ پیاس کی شدت وہ دھوپ جنگل کی

ہمیں جنوں میں ستائے ہیں کس قدر کا نیطے

ہاری آبلہ یائی یہ لوگ روتے ہیں



رخمار د کھنے کے ہیں عالی جناب کے گویا چمن میں بھول کھلے ہیں گلاب کے قسمت اگر بری ہے تو اب اس کا کیا علاج گن تو برے نہیں دلِ خانہ خراب کے دوحار سال ہوتے حساب و کتاب کے مجھ جیسا مجرم اور قیامت کا ایک دن کھے بات یاد آئی جو خاموش ہوگیا ہیں ورنہ سو جواب تمہارے جواب کے متی نہیں ہے شخ کی اللہ کے لئے معلوم ہے اڑائے ہوئے ہیں شراب کے میں تیری دونوں آئکھوں کے قربان ہو گیا جیسے کہ دو پیالے بھرے ہیں شراب کے میں اُن ہے مل کے جیموٹ گیاایک آن میں جس طرح سے معاملے ہوتے ہیں خوار کے قائل ثواب کے ہیں نہ قائل عذاب کے ہوگا تہارے جاہنے والوں کا حشر کیا لاکھ آ فآب کردئے اک آ فآب کے اس شکل ہے وہ آئینہ خانہ میں کیوں گئے محفل میں کردی تم نے تو تعریف غیر کی میرا تو دم نکل گیا مارے محاب کے یہ ملئے نہ جانئے ہیں کس کتاب کے کھلتانہیں ہے عاشق ومعثوق کا تو تھید جلوہ دکھادو مرتے ہیں عاشق تو رہج کیا صدقے اتر رہے ہیں تمہاری نقاب کے بن بن کے بھی بگڑنے کوسب جانتے ہیں ہم ہوتے ہیں اور ڈھنگ تمہارے عمّاب کے

قائل ترے کلام کے سب کیوں ہوں اے صفی قائل نہیں ہیں سب تو خدا کی کتاب کے



کیابرے ڈھنگ ہیں زمانے کے ملنے والے ہیں اک زمانے کے چور رہتے شراب خانے کے

دوست بھی ہیں تو دل دکھانے کے میں تمہیں آج تک سمجھتا تھا شخ جی نے تو اب نکالے ہیں

ظلم پر ظلم ہے ستم پہ ستم ہے طریقے ہیں آزمانے کے وعدہ فرماکے آپ آکیں گے ہے مقدر غریب خانے کے ہائے ہم نے صفی کو کیا جانا لوگ ہیں ہیرہ کھرانے کے لوگ ہیں ہیرہ کھرانے کے

افسوس بے مزہ ہیں ستم آسان کے پیوان پھیکے نظر اس او نجی دکان کے فقروں میں نامہ بر کے کوئی اور آئے گا پیچا نتا ہوں لفظ میں اُن کی زبان کے ساقی نے یا پلائی ملاکر پچھ اور شے یا فرق آگیا ہے مزے میں زبان کے گوغیر پختہ مغز نہیں اس کو کیا کروں پئے ہیں دھن کے اور دہ کچے ہیں کان کے اُن کے خلاف ہوتی ہے جو بات بحث میں مطلب نکالے ہیں بہت تھینج تان کے سا

کچھ مدرخوں کی چاہ سے حاصل نہیں صفی تارے تو، ہاتھ آتے نہیں آسان کے



غریب لوگ رہے دین کے نہ دنیا کے ہارے اشک ہیں موتی نہیں ہیں دریا کے اُٹھانے والے ہیں بیان کے ناز بے جاکے بڑے مزے ہیں ہیں بیقیں کے نالیلا کے جوعشق دے تو خدا ہاتھ دے زلیخا کے جراغ جلتے ہیں صدقے ہیں روئے زیا کے جراغ جلتے ہیں صدقے ہیں روئے زیا کے

نہ یاؤں کچھ بھی تو سوجاؤں زہر ہی کھاکے

جگر کا خون ہیں یہ دل کی جان ہیں ظالم فقیر لوگ بہ ظاہر حقیر ہیں تو کیا جوعشق وحسن سے واقف نہیں ملول نہیں نہ دیکھ حضرت یوسف کی چاک دامانی جگر کے داغ مجھی تو ملاحظہ کیجیے گدا ہوں اُس کا جو بھوکا نہیں سلاتا ہے

غلام شوق کے بندے بنے تمنا کے

کی غرور کبھی شرم کیا دورنگی ہے کرو غرور سے تم بات یا تو شرماکے

یہ کیسے چھینے ہیں ہم مشر بول کے اے ساتی

کیا ہے حد سے سوا بے تکلفی نے مجل مجھے نہ سیجے شرمندہ اور شرماک

دیا کسی کے تغافل نے ساتھ مدفن تک رہا یہ دوست مجھے انتہا کو پہنچا کے

مآل ظلم جو ہے ناگوار ظلم نہ کر سال بھی میرے تڑ پنے کا دیکھ تڑ پا کے

مآل ظلم جو ہے ناگوار ظلم نہ کر سال بھی میرے تڑ پنے کا دیکھ تڑ پا کے

مقی ہے اور پھراس کی گل ہے اے تو بہ



جس کو برا وہ کہتے ہیں اپنے پہ ڈال کے یہ کام تیر کا ہے ذرا دیکھ بھال کے قربان اس نظیر کے صدقے مثال کے یہ تو نہیں کتاب میں معنی وصال کے تچھ کو کھلادوں اپنا کلیجہ نکال کے لاکھوں میں ایک دو بھی نہیں اس خیال کے سوسو جواب ہیں مرے اک اک سوال کے اسباب ہیں بہت مرے رنج و ملال کے دوچار کاش اور ہوں اس بول چال کے بھولا ہوں واقعات جو تھے حال حال کے محبولا ہوں واقعات جو تھے حال حال کے خیرات دے غریجوں کو داتا سنجال کے خیرات دے غریجوں کو داتا سنجال کے

پوچیوای کے دل ہے مزے اس ملال کے دالو نگاہ مجھ پہ سنجل کے سنجال کے دنیا کی طرح تم نے مجھے بھی سمجھ لیا دوہ ہم ہے مل کے اور بھی پچھ دور ہوگئے مقدور ہو تو اے غم عیش وصال یار بن بن کے مہرباں نہ کرد آزمائش بن بن کے مہرباں نہ کرد آزمائش تم ہی نہیں زمانہ بھی اس میں شریک ہے تم ہی نہیں زمانہ بھی اس میں شریک ہے ایک بات آپ کی ہرا یک بات میں کیا اور عرض حال کروں جانے ہیں آپ کیا اور عرض حال کروں جانے ہیں آپ دائ عگر مرا مہ کامل سے بردھ گیا اب خاک چھان چھان کے اگرا گیا ہے دل

وہ ہمارا ہے ہم نہیں کہتے آشکارا ہے ہم نہیں کہتے ابنا ایمان سب کو پیارا ہے کون بیارا ہے ہم نہیں کہتے دوست کی دشمنی گوارا ہے کیوں گواراہے ہم نہیں کہتے قول ہارا ہے آپ نے سوبار كس سے بارا ہے ہم نہيں كہتے لوگ کہتے ہیں آپ کا عاشق بے سہارا ہے ہم نہیں کہتے کیا اجارا ہے ہم نہیں کہتے کیوں تقاضا ہے مدعا کیلئے یا ہمارا ہے ہم نہیں کہتے حارسے پوچھودل تمہارا ہے چوطرف آپ کا پکارا ہے کیا پکارا ہے ہم نہیں کہتے ہم کو مارا ہے ہم نہیں کہتے اس کو قاتل کھے تو کون کھے آپ کو نام سے پکارا ہے کب بکارا ہے ہم نہیں کہتے ہوتی مدِنظر جو گتاخی تو ہمارا ہے ہم نہیں کہتے حسن دراصل عالم آرا ہے یا خود آرا ہے ہم نہیں کہتے دل کو برباد یا کرو آباد گھرتمہارا ہے ہمنہیں کہتے

آج خود کو سنوار کرتم نے کیا سنوارا ہے ہم نہیں کہتے فرقِ اغیار ویاراً ن سے کہے جس کو یارا ہے ہم نہیں کہتے جو ہمارا ہے راز تم نہ کہو جو تہارا ہے ہم نہیں کہتے الے شقی ال غزل کے کہنے میں جو اشارا ہے ہم نہیں کہتے جو اشارا ہے ہم نہیں کہتے

درود بوار ڈرائیں جو اُسے گھر کاٹے اب بتاؤ كه شب غم كوئى كيون كر كالے تیری فرفت میں مرے دل میں بدی تو آئی یر کوئی اپنا گلا آپ ہی کیوں کر کاٹے كاشخ كو توسجي كاشتے بيں عمر اپني ہاں کوئی میری طرح سے تو گھڑی بھر کاٹے اینے اقرار سے پھرتے نہیں غیرت والے جان لے اُن کی کوئی ، اُن کا کوئی سر کاٹے یول کی عمر کہ بے چینی سے کاٹی ہرشب یول کٹےدن کہ رائے ہوئے دن بھر کاٹے آنے والی تھی مقدر میں جو گردش آئی کاٹنے تھے ہمیں تقدیر کے چکر کائے ہائے فرہاد کی تقدیر سے کیوں کاٹ بڑی عمر بھر اس جگر افگار نے پھر کاٹے آپ کے خط میں جو ہے تیری گزارش منظور بہلے کیوں لکھے یہ الفاظ جولکھ کر کاٹے نه ہوا پر نہ ہوا حالِ دلِ زار رقم مجھی کچھ کاٹ کے لکھے بھی لکھ کر کاٹے ایک میں ہوں کہ تری حجموٹ کوبھی سچے مجھوں ایک تو ہے کہ مری بات کو اکثر کاٹے دل میں کٹتے ہوئے قاتل نے کیاذ ریح مجھے یے نئ کاٹ نکالی ہے کہ کٹ کر کاٹے فرطِ ایزائے زمانہ ہے عروج موذی سانب کو ہر جونگل آئے تو اُڑ کر کاٹے

کیا کہیں حال صفّی اپنی پریشانی کا الغرض ہم نے بھی تقدیر کے چکر کائے

تری مڑہ نہیں اے جان پھول کے کانٹے یہ ایسے کانٹے ہیں جیسے ببول کے کانٹے

جوساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں پھول کے کانٹے خوشی سے پھول نہ بن جائیں پھول کے کانٹے

تری جفا کا گلہ ہم سے ہو نہیں سکتا کہ پھول ہوتے ہیں بلبل کو پھول کے کانٹے

تری طرف سے اُٹھا تا ہوں ناز دشمن بھی نہیں ہیں پھول سے کم مجھ کو پھول کے کانٹے

عدو میں مجھ میں نہو کوئی فرق تو کیا ہو

کہ پھول پھول ہیں کا نٹے ہیں پھول کے کا نٹے وہ کون گل ہے جو آ کر تُلے گا 'پھولوں میں کہ باغ بان بناتا ہے پھول کے کانٹے

صفی کسی کو برا ہم کہیں تو کس منہ ہے

ہمیں تو پھول سے بہتر ہیں پھول کے کانٹے

کیوں در دعشق سہہ نہ سکے اور مرگئے ہم اینے ساتھ اُن کو بھی بدنام کر گئے

وہ تو خرام ناز جو کرنا تھا کرگئے أن كى بلاس مركة دوجار مركة

نجتی کہاں تک اُس بتِ خودسرے دوسی جو دن گزر گئے وہ غنیمت گزر گئے يهلي بى ميرى أن كى طبيعت مين اختلاف

پھراس یہ دشمنول نے اُبھارا اُ بھر گئے دیکھی ہے اُن کی شکل جو پہلے بہل صفی

سائے کی طرح ساتھ تھے ہم وہ جدھر گئے



ازبھی جانا ہز بھی جانا ہے ہمیں اب جائیں گے ہم ای میں رہ گئے اب جائیں گے جب جائیں گے

وہ کہیں جانے کو ہیں تو جائیں گے جب جائیں گے

آج تک توہاں نہ جاتے تھے مگراب جائیں گے

دل بھی ہے بے چین اس کی برم میں سب جائیں گے برگمانی اس کی آخر بوصتے بوسے بوسے بور گئی تو ابھی سے اے دل نافہم کیوں بے تاب ہے

اس کی محفل اور ہم، ناحق کی افواہیں اڑیں

مجھ کو خاطر میں نہ لا کر بارِ خاطر کیوں ہوئے

میرے دل کے دلولے پس جائیں گے دب جائیں گے

پھر وہاں کیا ایسے ویسے طفلِ مکتب جا<sup>م</sup>یں گے

ہم نشیں کو میری حالت ہی ہے حیرت کا سبق پھر وہاں کیا ایسے ویسے دم میں دم ہے تو وہاں جانا نہ جائے گا صفی سرائے سے سے میں در سے تو دہاں جانا نہ جائے گا صفی

آ کے چیچھے اپنے اپنے وقت پر سب جا کیں گے



بس جائے ہم آ پ سے بے زار ہو گئے بیزار ہوگئے مقی بیزار ہوگئے یمار دار کیا ہوئے بیار ہوگئے افسوس تم تو لڑنے کو تیار ہوگئے اب تک ہزاروں دل کے خریدار ہو گئے اب تو فضول ہوگئے بے کار ہوگئے يہلے بھی ایسے واقعے دوجار ہوگئے اب تو کھنے تم اب تو گرفتار ہوگئے یہ گھر تو گھر نہیں ہوئے بازار ہوگئے کپڑے چھڑانے آپ کو دشوار ہوگئے سو بار جھوٹے اور گرفتار ہوگئے آزار ال کو باعث آزار ہوگئے کتنے تمہارے طالب دیدار ہوگئے

اک دن نه آئے سکڑوں اقرار ہو گئے پھر آج تم ای کے طرف دار ہو گئے جودل کا حال ہے وہ ہمارا بھی حال ہے یہ کوئی بات ہے بیہ کوئی بات کا جواب صورت معالم کی تو نکلی نہ ایک بھی پہلے تھے حسن وعشق کے اچھے معاملے ہم اُن سے اپنا جرم بھلا کیا چھیا کیں گے سب کھل گیافریب نظر ہائے دل فریب ہرایک کومکان حسینوں کے وقف ہیں كيول اب تو آ ز مائشِ اہلِ جنوں ہوئی یددام حسن اینے لئے طرفہ کھیل ہے جب آئی چوٹ دل پہتو ہے تابیوں سے آئی ہم نے جودل دیا ہے تو ایمان سے کہو

ہوتے ہی وصل اور بڑھا شوق اے صفی جتنی دوا کی اتنے ہی بیار ہو گئے

پھراُس ہے ل کےاس کے گرفتار ہو گئے ہم عفو جرم کرکے گنہ گار ہوگئے ہم تو حریصِ لذت آزار ہوگئے جس نے دیاای کےطرف دارہو گئے دنیا میں ہو چکا حق و ناحق کا فیصلہ سیا وہی ہے جس کی طرف حیار ہو گئے مدت ہوئی کہ حضرتِ ناصح نہیں ملے کیا وہ کہیں چلے گئے، بیار ہوگئے اک اختلا ف طبع نے دونوں سے بیرکیا ہم ان سے اور ہم سے وہ بیزار ہوگئے آئینه د یکھئے تو سہی کیا غضب ہوا منعوب سارے آپ کے بے کارہوگئے وحشت دائقي كحراو أتفى دل ميس موكس اچھے نہیں ہوئے تھے کہ بمار ہو گئے طوفان بحر عشق میں دیکھا یہ فائدہ جتنے بھی اس میں ڈوب گئے یار ہو گئے در دِجگر کے جاتے ہی آئی شب فراق غم سے چھٹے بلا میں گرفتار ہوگئے کیوں دشمنوں کو ہاتھ لگانا محال ہے کیا بیکسی حسین کے رخسار ہوگئے کم بخت آہ نیم شی نے غضب کیا جاگے وہ کیا بس آج سے ہشمار ہو گئے جتنی دوا کی اُتنے ہی بیار ہو گئے ہوتے ہی وصل اور بڑھی آرزوے وصل وہ دن گئے وہ بات گئی اب تو اے صفی سرکار کہنے اُن کو وہ سرکار ہوگئے



ہم اکیلے آئے ہیں جیسے اکیلے جاکیں گے ظلم آمنا مگر صدے نہ جھلے جاکیں گے چال چل کرہم سے بازی دوسرے لےجاکیں گے اب یہاں سے آپ اپنے گھرا کیلے جاکیں گے اپنے ہاتھوں پھرتو یہ صدے نہ جھیلے جاکیں گے جاکیں گے پھران کی کوئی جان لے لے جاکیں گے بدگمال کیا قبر میں ارمال ترے لے جاکیں گے تم ستاؤ مجھ کولیکن یوں نہ ہر اک سے ملو جان پر تھیلیں گے جیتے ہیں تو ان کی کیا بساط حسب وعدہ آئے شکریۃ بڑی زحمت ہوئی

ہے دعاؤں کا اثر سنگِ حوادث ہی اگر کس قدر ثابت قدم ہیں رہ روان کوئے دوست ایسے ڈنڈمونڈھوں یہ پاپڑ بھی نہ بیلے جائیں گے بار پھر بارغم فرقت أٹھائيں بوالہوں دوہی آ نسو کیوں نہ ہوں دامن میں جھیلے جا کیں گے

حھڑ کیاں دے لے کوئی الزام دے لے جالیں گے

ہ بروئے عشق غیر ان مول موتی ہے اسے

حضرت دل اور پھر جا ئيں نہاس کی بزم میں اں گلی میں ڈال دوں تاسنجلیں ٹھوکر کھا کے غیر

یے کسی میں کون کس کا ساتھ دیتا ہے صفی ملندوالے بین تماشے کے بید میلے جاکیں گے

سارے ہاتونی ہیں کیالا کیں گے کیا لیے جا کیں گے

یں بھی اک دن خاک میں آئکھوں کے ڈھیلے جائیں گے

میں تو نکلا وہ بھی بے جارے نکالے جا کیں گے یہ نہ سمجھے تھے کہاک آفت میں ڈالے جائیں گے

کیا ترے بہار کے آگے دوا لے جائیں گے

سب سہی بیردگ تو مجھ سے نہ یالے جائیں گے دوسروں کو چھوڑ کیا تجھ سے سنجالے جا کیں گے

اُن کے دل میں اور کیا کیا وہم ڈالے جا کیں گے جان دیدوں گا اگریانو کے حیمالے جا کیں گے

ہم تری دہلیز کیا سریر اُٹھالے جائیں گے خور منتجل جائیں گے ہم جس دم سنجالے جائیں گے

دیکھنا گھرسیٹروں لاکھوں کے گھالے جا کیں گے

حشر میں اب نامۂ اعمال کالے جائیں گے

کیابہ ہاتھاب غیر کی گردن میں ڈالے جائیں گے

اورسب دل ایک ہی سانچے میں ڈھالے جائیں گے

آنے والے آئیں گے یاجانے والے جائیں گے

اب دہاں جوجا کیں گے دہ مجھ کو کیا لیے جا کیں گے دوی سے ہم اُٹھانے کو تھے لطفِ زندگی جاره سازول سے گمال تسكين سے كدہم سے وہم

وسوسول سے چھوٹ جاؤں وہ مخالف ہوں تو ہوں تو ذرا پہلے بہل خود تو سنجل اے مست ناز

آدی کیا آدی کے نام سے پرمیز ہے بُھ نہ کچھ تو عاہئے آخر جنوں کی یادگار

ے ای در کے لئے محدود ساری آرزو ان کو زحت کیول می تھوڑی در کی تکلیف ہے

۔ اُنہیں دشمن سکھاتے ہیں ستانے کے طریق

و اُلٹی بڑی کچھ حرف رونے پر نہ آئے

تی اس سے جوٹوٹی میریمی یارب ٹوٹ جائیں

ئیا خبرتھی دردمندو ہول کے ہم تم عشق دوست

تم نہ آؤ دم نکل جائے تو کوئی غم نہیں دل جہاں تک ہم سے سنجھلے گاسنجالے جائیں گے ہم نہ آؤ دم نکل جائے ہوئی ہے ایک ہتی و عدم ہم غریبوں کو صفی ہے ایک ہتی و عدم آئے تو کیالائے جائیں گے تو کیالے جائیں گے تو کیالے جائیں گے تو کیا لے جائیں گے تو کیا ہے جائیں گے تو کیالائے جائیں گے تو کیا ہے تو کیا ہے تو کیا ہے تو کیا ہے جائیں گے تو کیا ہے جائیں گے تو کیا ہے تو کیا ہے

قانون کیاہے بےسب آزار کے لئے وہ جومرے لئے مرےغم خوار کے لئے ہے مجھ کو بیٹھ، منہ ترا دیوار کے لئے بس بدحیا بہت ہے حیا دار کے لئے بدنام ہوں گے آپ جواس کو برا کہا حیب سادھ لیجے اپنے گنہ گار کے لئے اتی بھی قید اینے گرفقار کے لئے آ زادیٔ خیال بھی اس کونہیں نصیب جھگڑا چکا جو آ پ بھی بے زار ہو گئے اچھاہے ایک جان سے بیزار کے لئے وہ یانو بھی تو چاہئے رفتار کے لئے عال آسال کی اور ہے اُن کا چکن ہے اور سوچو بھی اپنی تیزی گفتار کے لئے پوری کسی کی بات جوسن لوتو کچھ کہو حضرت کلیم طالب دیدار ہوگئے طالب ہوئے نہطاقت دیدارکے لئے وہ دن ہےسب کے کیفر کردار کے لئے ياداش جورِ حسن قيامت ميں ديڪھنا



ذلت ہے آب ایسے طرح دار کے لئے لاکھوں بہانے ہوتے ہیں دیدار کے لئے بازار میں پڑا ہوں خریدار کے لئے کاغذ کی چیز اور مرے پیار کے لئے م تکھیں گی ہوئی ہیں جو دیدار کے لئے اے دوست ہاتھ جائے تلوار کے لئے جلوے ہیں آسان کے بیدار کے لئے تدبیر سوچتے ہیں وہ بیار کے لئے یہ بات خاص ہے تری رفتار کے لئے اک آپ کی متانب بے کار کے لئے اینے ہی ہاتھ اینے ہی رضار کے لئے نرگس ی آئکھ پھول سے رخسار کے لئے ہ تکھیں ترس گئیں ترے دیدار کے لئے

افسوس اور عاشق بیار کے لئے یوسف کچھ ایک سوت کی اِٹی کا مال تھے آتا جو أن كے كام تو دينا نہ جھانكا تصویر اُن کی کس کئے واپس نہ بھیجنا گرمی میں بھی نقابِ اُٹھاتے نہیں ہیں وہ ہے قتل عام دل میں تو بس اِک نگاہ ناز ہم کو تو ہے دکھا گئی رات انتظار کی برہیز جب غریب کا سب نے چھڑادیا عاشق کے ساتھ بھی ندرہے ساتھ بھی رہے ہم بھی خراب، آپ کا ہر کام بھی خراب سسسسس کی ہے بیہ حق تلفی واہ واہ وا دنیا میں جب خزاں بھی رہے تو بہار ہے اے فتنہ زمانہ قیامت ہی بن کے آ

وہ زخم پرنمک بھی جوچھڑکیں تو لوٹ جاؤں اس میں بھی اک مزہ ہے نمک خوار کے لئے یہ مجبلہ حود آکے چکاد بیجئے حضور جھگڑے پڑے ہیں آپ کے دیدار کے لئے مجروح بے نیازی احباب ہوں صفی تاثیر کی کی نہیں اشعار کے لئے

آ پڑے خود بھیک میں جواپنے سائل کے لئے ڈھونڈ کوئی خاص لیلی ایسی محمل کے لئے آپ مشکل میں نہ پڑھیئے میری شکل کے لئے ولی باہیں بھی ہوں گردن میں حمائل کے لئے آپ کی پہلی نظر کیا تھی مرے دل کے لئے مل گیا ہم سے تو ملنے کے مزے مل کے لئے اک نئی ہی آ رزو ہیں آپ ہر دل کے لئے چاہئے ایسی ہی چٹی ایسے غافل کے لئے ور کیا ہم دل جلوں کی مشمع محفل کے لئے اور کیا ہم دل جلوں کی مشمع محفل کے لئے اور کیا ہم دل جلوں کی مشمع محفل کے لئے

ہائے وہ بے باکیاں جو تھیں اوائل کے لئے

ایک مشکل ہی دوا ہوتی ہے مشکل کے لئے

ہم بھنور کے واسطے خاشاک ساحل کے لئے

نقص ممکن ہے نہ ہوا یک آ دھ کامل کے لئے

ہم بھکاری ہیں مگر ایسے سخی دل کے لئے ہے خدا کا گھر تو پیدا کر خدا دل کے لئے دل نہ ٹھیرے گا تو میں مرجاؤں گا دل کے لئے کی اور منائے دوست مجھ کواور میں من جاؤں واہ زندگی تقی؟ موت کا سامان تقی؟ یا موت تقی وہ کھیا ہم سے دکھائی ہم نے بھی کھنچنے کی شان ایک دل سے دوسرے دل کی طلب ملتی نہیں ہاں تڑپ کر ایک نالہ تھینے اے فیاض طبع خدمت فانوس ادا کرتے ہیں پروانوں کے پر کب ہوا تھا دوست کی نازک مزاجی کا خیال کامیابِ عشق بنا ہے تو اپنی جان دے واه وا اے زورِ طوفانِ حوادث واه وا ماہ کامل میں بھی دھیہ رکھ دیا اللہ نے

خانمال بربادہ، بے کارہ، بآس ہے کیوں چناتم نے صفی کواپئی محفل کے لئے (جناع آپ کی محفل میں ہوں کیا ساری محفل کے لئے
رحم کھانا عیب میں داخل ہے قاتل کے لئے
خوف کیا، قانون کیا ہے ایسے قاتل کے لئے
حسن دونا کررہے ہیں وہ مقابل کے لئے
آپ دل کا خون کرڈالوں ترے دل کے لئے
آپ عاقل ہیں اشارہ بس ہے عاقل کے لئے
آخری پچھر ہے یہ بس میری منزل کے لئے
آب یہ پتلے کہاں سے لائے محفل کے لئے
آپ یہ پتلے کہاں سے لائے محفل کے لئے
آپ کیا نکلے ہیں سیر ماہ کامل کے لئے
آپ کیا نکلے ہیں سیر ماہ کامل کے لئے
حبوہ آکھوں کے لئے ہے آرزو دل کے لئے
جلوہ آکھوں کے لئے ہے آرزو دل کے لئے

شرم آتی ہے بیانِ خواہش دل کے لئے

کیوں جھیکتیں اس کی آنکھیں تھ لبیل کے لئے
حسرتوں کا خون سیجے رنگ محفل کے لئے
دیکھنا ہے آئینہ تو بن سنورنا کیا ضرور
چھوڑ دول تیری خوشی کے واسطے اپنی خوشی
میں تو دیوانہ ہول کیا سمجھوں اشارہ آپ کا
اُن کا سنگ آستاں پایا ہے اب جاؤں کہاں
دوسروں ہے آپ دل رکھنے کی باتیں کیجئے
دوسروں سے آپ دل رکھنے کی باتیں کیجئے
بت بیٹھے ہیں سب عشاق ملتے تک نہیں
آج چمکا ہے ستارہ طالبانِ دید کا
کیا بلا ہیں دام وسنبل اور وہ زلفیں کہاں
گیا بلا ہیں دام وسنبل اور وہ زلفیں کہاں

بندہ بننا چاہتا ہوں اور بندہ ہوں صفی کررہاہوں کوششیں تھیل حاصل کے لئے



کرایک بڈھے کی رئیس ایک نوجواں کے لئے
تو میں زمیں کے لئے ہوں نہ آساں کے لئے
جگہ ٹول رہا ہوں میں آشیاں کے لئے
چمن میں ایک جگہ ڈھونڈھ آشیاں کے لئے
چمک کا رنگ یہ ہے میرے آشیاں کے لئے
جرایک پھول ہے انگارہ آشیاں کے لئے

نہیں جو حسن مقید کسی مکاں کے لئے دعائے کثرت گل ہوگئ قبول تو ہائے نہ برق پائے نہ صیاد وباغباں پائے کہاں کی آتش گل میں تو یہ سجھتا ہوں نہ بھول بلبل بے خانماں جو رُت بدلی

نہ برتیں آ ب ستم جو ہیں آ سال کے لئے

بنا ہوں صاف بیاں ایک بدگماں کے لئے عوام تک مری باتوں کوسن کے ہینتے ہیں کمی سرول کی نہیں اُن کے آستال کے لئے بہت ہیں جاہنے والول سے پوجنے والے سنوارنا نہیں دل کو کوئی خدا کی سنوار مٹے ہوئے ہیں بس آ رائش زباں کے لئے مقام وعدہ یہ جس دن تخفیے نہیں پایا نہ پوچھہم سے بے چرکہاں کہاں کے لئے محبت اور بھلا حسب مرضی محبوب کیا ہے راز کو آسان راز دال کے لئے بڑھا جو بیارتو بوسے بھی آستاں کے لئے اسی کو سجدہ بھی کرتے ہیں ہم محبت بھی مری زبان یہ رکھ کوئی بات اے بدگو جوآن رکھتے ہیں سردیتے ہیں زمال کے لئے ترا خیال تری یاد اور تیرا نام د ماغ کے لئے دل کے لئے زباں کے لئے میں اور اتنے مزے اک مری زباں کے لئے نه تھا ٹھکانہ تو ہم بھی صفی اسیر نہ تھے



دعائے خیر کریں باغ و باغباں کے لئے جوتم وہاں کے لئے ہوتو پھر یہاں کے لئے عگہ نہیں ہے فقط میرے آشیاں کے لئے چن کو آگ لگادوں گا آشیاں کے لئے جگہ بھی ہے مجھے تنکے بھی آشیاں کے لئے مارے کام سے ہیں تری زبال کے لئے ذرا سمجھ کے سنور میرے امتحال کے لئے ستارے کس نے بنائے ہیں آساں کے لئے یہ زحتیں ہیں تہیں اک مری فغال کے لئے

سوال، شکوه، دعا، مدح، ناله، خاموشی یڑے قض میں ہوں کرکے آشیاں کے لئے جگہ چمن میں نہ یا تیں جو آشیاں کے لئے حریم دل کو اُجاڑو نہ لامکاں کے لئے تمام باغ یہ قبضہ ہے ہم نواؤل کا جلا ہوا ہوں اگر دل کی آگ بھڑ کے گی قنس یہ برق گرے اب وہ چھاؤنی چھاؤں برا کہے بھی تو اچھا سمجھ کہ ہنتے ہیں سی برے کی کسی دن نظر نہ ہوجائے نہ پوچھ کس نے بنایا ہے حسن والوں کو غرور، ناز، تبسم، ادا، حیا، شوخی خراب حال بے ہیں جو مہرباں کے لئے
تو سب تمہیں کو چنیں میر کاروال کے لئے
یہاں یہ حال کہ طاقت نہیں فغال کے لئے
ہوا ہوں جان کے بے قدر، قدرواں کے لئے
نباہنے کو کھڑا ہو بھی جا اذال کے لئے
بیکھے نہ چھوڑ ستم ہائے آساں کے لئے

نہ پوچھو خیر اُنہیں اک نگاہ دیکھ تو لو بنے جو حشر کے دن کارواں حسینوں کا وہاں یقین کو روتا ہوں میں گلے شکوے گدا بنا ہوں فقط اس کریم کی خاطر ہمارے نام پہ کانوں میں انگلیاں دے لیں حقیر جان مگر ترکی ظلم و جور نہ کر

صفّی یہاں سے جہاں جائے بھی کو بسنا ہے غریب پچھ مروسامال بھی ہے وہاں کے لئے



دل جلول تک تو پرندہ نہ بھی پر مارے
میرے استاد نے صیدی کے کبوتر مارے
ہاتھ پر ہاتھ ذرا سوچ سجھ کر مارے
پھول مارے جو کوئی اس کو تو پھڑ مارے
درد سر ہے جو کوئی اس کو تو پھڑ مارے
خاک فتنہ ہو اگر خاک کو ٹھوکر مارے
جو کسی سے بھی نہ اُٹھے وہ مرے سر مارے
وقت بے وقت جو گھر کے ترے چکر مارے
دل میں دشمن کے نہ ایسا کوئی خنج مارے
ہاتھ کجر پور کسی پر تو ستم گر مارے
ہاتھ کجر پور کسی پر تو ستم گر مارے
ہاتھ کھر پور کسی پر تو ستم گر مارے
ہاتھ کھر پور کسی پر تو ستم گر مارے

کیا جلی شع جو پروانے نے چکر مارے عشق نے عقل کے بندوں کو گرفتار کیا وعدہ پھر شرط کا وعدہ کوئی اس سے کہدے جی میں لئرنے کی سائی تو نزاکت کیسی سجدے بےرویت معبود ہاک فعلی عبث کہیں فتنوں سے جھجکتا ہے مراحشر خرام کیا کہوں بار امانت ہے کہ حکم حاکم کاش ہوجائے میسر اُسے کیے کا طوان تیر جیسا تری سفاک نظر نے مارا تیر جیسا تری سفاک نظر نے مارا نام قاتل ہے تو پھر شیم نگاہی کیسی واہ کیا پیاس بجھائی ہے مری پیر مغاں واہ کیا پیاس بجھائی ہے مری پیر مغاں واہ کیا پیاس بجھائی ہے مری پیر مغاں واہ کیا پیاس بھائی ہے مری پیر مغاں واہ کیا بیاس بھائی ہے مری پیر مغاں واہ کیا بیاس بھائی ہے مری پیر مغاں واہ کیا بیاس بھائی ہے مری پیر مغاں

مار دنیا کو جو کھوکر تو ذرا خود کو بچا

ان کی محفل میں ذراکھل کے بھی سانس جولی

ان کی محفل میں ذراکھل کے بھی سانس جولی

ہم سری اُن کے تبہم کی ، یہ غنچ کی مجال

دل مایوں بھی ہے پھول گر افردہ

دول جے، لے کے وہ اُلٹام ہے منہ پر مارے

دل مایوں بھی ہے پھول گر افردہ

عیر کے چاند کی دی اس نے مبارک بادی

دیکھی وحشت تو مجھے خاص نظر سے دیکھا

وہ تو ایسا ہے کہ رگ دیکھ کے نشتر مارے

جیتے جی نفس کشی جھوٹ ہے میرے نزدیک جب کوئی خودنہ مری نفس کو کیوں کر مارے

چھوڑ دو جو کوئی کمزور مقابل ہو صفی ہاتھ سے ہونہ سکے منہ سے برابر مارے

پھر کچھ ہماری قدر ہو پھر کچھ مزا ملے
صحبت ملی تو ناصح کج فہم کی ملی تقدیر سے ملے بھی تو اک پارسا ملے
اب مہربان صبر کی طاقت نہیں رہی اللہ سے دعا ہے کوئی دوسرا ملے
کیا اعتبار ایسے تلون مزاج کا جو بارہا عدو سے لڑے بارہا ملے
ناچار ہو کے بات اگر کی تو بات کیا
کہدیے ہم شقی سے جواس نے کیا ہے یاد
اب تو صفی کو ہر گھڑی پینے سے کام ہے
اب تو صفی کو ہر گھڑی پینے سے کام ہے
مہنگی ملے خراب ملے برمزا ملے



دینا تھااس کے بدلے غم دوجہاں مجھے ہے دشمنِ بغل، بیدول بدگماں مجھے پروردگار تاب جدائی کہاں مجھے تیرے بغیر چین گھڑی بھر کہاں مجھے

یہ خیرخواہ دونوں طرف سرخ رورہے اُن کواُ بھارتے ہیں وہاں تو یہاں مجھے اقرار تو کیا ہے مگر یاد بھی رہے این خوش سے آپ نے دی ہے زبال مجھے تو بھی کوئی حسین نہیں ہے جوخوش رہوں حدے زیادہ چھیرنہ اے آساں مجھے جس نے ہزار بار لکھا مہربال مجھے اب مجھ پیرمہربان بنادے اُسے کوئی پھرصاف صاف عرض کردں دل کی آرزو مل جائے اپنی جان کی پہلے امال مجھے یہ کیوں ہے واقعات گذشتہ کا تذکرہ تم کیوں سنارہے ہومری داستاں مجھے سلجهار بابول حضرت دل كمعاملات لوگول سے بات کرنے کی فرصت کہال مجھے تا خیر دوستی میں نہیں تو نہیں سہی سر پھوڑنے کوبس ہے ترا آستاں مجھے وعدہ کیا جواس نے تو احسان کیا کیا لى بنان مجهست ودى بزبان مجه وہ اور اس کو مجمعِ محشر سے کیا غرض لایا ہے ایک وہم کہاں سے کہاں مجھے اچھا ہوا کہ آپ نے اپنا بنالیا دنیا کے کارومار تھےاک چیستاں مجھے غیروں سے التجا کی ضرورت نہیں صفی گھر بیٹھے بھیج دیتے ہیں اللہ میاں مجھے

(B)

جب ہوئی عاشق میں ہار مجھے سولہ سوکے پڑے ہزار مجھے
آس نے کرلیا شکار مجھے اب ہے بوعدہ انظار مجھے
جان لے پہلے جال نثار مجھے منہ کو جو آئے پھر پکار مجھے
دیکھ بے دید، یوں نہ مار مجھے دیکھ لے اور ایک بار مجھے
اُن کے در پر اجل نے مارا تھا لوگ کیوں سمجھے ہوشیار مجھے
دیکھ بھی! صبر اور کتنا صبر؟ تو نہو جائے نا گوار مجھے
نام اُس کا ہو کام میرا ہو غیر کے نام سے پکار مجھے

كھوٹے داموں سبى يكار مجھے نيج ڈال اب جو ہول نکارہ غلام ک ہناکر گئی بہار مجھے گال یاد آ گئے جوگل دیکھیے روز نا آشنا ہے وہ خود بیں نہیں اس پر بھی نا گوار مجھے ئے سے روئے نگارباغ وبہار کاش په باغ په بيار مجھے پھر نہ شرماؤ دیکھ کر مجھ کو پھر نہ دلواؤ اعتبار مجھے کوئی نازک ادائھی ایباہے سرگرانی نہیں ہے بار مجھے جو کیا اس نے رازدار مجھے اس میں کیاراز تھا خداجانے میں کہاں باربار نالہ کروں تم جو ياد آؤ باربار مجھے اینے دل سے نہ تو اتار مجھے میں نے سریر چڑھالیا تجھ کو صاف کہتی ہے اس شریر کی حال خواه مخواه چھیٹر کر، یکار مجھے زندگی دی تھی مستعار مجھے کیوں دیاعشق کیاوہ بھول گئے جب مری جال کہا گڑ کے کہا تو مرے نام سے یکار مجھے جيتے جی آچکا قرار مجھے دوست نے ہاتھ رکھ دیا دل پر جوكرول اب ہے اختیار مجھے ہرطرح اس نے کردیا مجبور آپ تو ایک انار وصدیمار كيول بنايا اميدوار مجھے اور اے مالکِ بہار مجھے ماغ کو پہطرح طرح کے پھول اے منتقی پہ طرح غضب کی دی شاه صاحب ہیں شاہ کار مجھے

السنواب مظهرالدين على خان خلف نواب معين الدوله بهادر

رشمن جاں تو نہیں دوست کی رفتار مجھے ۔ یا قیامت کے نظر آتے ہیں آٹار مجھے میں جو گھر بیٹھے ملا ہوں تو کوئی قدر نہیں آئتا مال سجھتا ہے خریدار مجھے جاندنی، باغ، ہوا، ابر بہاری، برسات کیا کہوں کس نے بنایا ہے گنہ گار مجھے

مل بھی جائے جوستم گر تری تلوار مجھے اور یہ چھٹر کہ کوئی نہ کرے بیار مجھے نہ کھی کہہ کے گنہ گار گنہ گار مجھے ساری دنیا نظر آتی ہے دھواں دھار مجھے کل قیامت میں خدا کا نہ ہو دیدار مجھے كردياآپ نے جينے سے توبے زار مجھے آ گئے سامنے وہ آئی گیا پیار مجھے آپ بے کارہی کیوں گنتے ہیں بیکار مجھے اب تو عیسی سے زیادہ ہے یہ بیار مجھے سرسری یوچھ تو لے کوئی خریدار مجھے سب میں شرمندہ کیا آپ نے بیکار مجھے آپ فرمائيں جو ہر بات ميں سركار مجھے کس نے ڈھب سے کیا ہائے گرفتار مجھے طور کی طرح اگر نور بنے، نار مجھے این برکاری سے بہتر ہے یہ بے گار مجھے ہم صفیروں نے کرایا ہے گرفتار مجھے اپنی بیٹھک میں بٹھاتے نہیں اغیار مجھے

کوئی قتال زمانہ تو نہیں کہہ سکتا یہ سرایا، یہ نگاہیں، یہ ادائیں، یہ بناؤ بخشادل میں نہیں ہے تو سزاہی دے دے كيا دكھاؤں تخجے، جب دل سے دھواں اُٹھتاہے آج اگر حسنِ مجازی کی پرستش نه کروں اب تو بیزار نہوں آپ مری صورت سے شکوا کیا، ترک محبت کا ارادہ کیبا مجھی دنیا میں کوئی کام تو لے کر دیکھیں زندہ کرتا ہے تری آ تکھ کا مجھ سے ملنا كھوٹے داموں ہى بازار جہاں میں بک جاؤں برم میں ایس ضرورت سے زیادہ تعظیم این تحقیر کا اندازه کرول کیا سرکار بن کے انجان ستم گرنے چکانی دے دی ایک جلوے میں بدل جاؤں تو میری قسمت کچھ بھی ہواُن کی امانت تو لئے پھرتا ہوں جان کا گھات ہوئی دوسی نادانوں کی

جانتے ہیں کہ نہیں جوروجفا کا قائل

جب کسی بات پہ قائل ہوئے آ زردہ ہوئے کیا کہوں ہائے صفّی جیت ہوئی ہار مجھے {ہے؟

یاد ہیں سب ترے اصول جھے نہیں در کارعرض وطول مجھے روز کر یاد روز بھول مجھے کوئی کہہ دے حقیقت دنیا

دلِ صد ياره سرفراز هوا میں بہ مجھا ملا ہے پھول مجھے تونے سمجھاہے کیانضول مجھے گھرسے فاصل کیا جوائے وحشت ڈھوے پھرتے ہیں دہ فضول مجھے بارغم جانے اور دل جانے کیوں کیا کرتے ہوں ملول مجھے تم کو بدنام کرتی ہے دنیا آب كا خط موا وصول مجھ بس بہ خط کا جواب آیا ہے دوستانے کے کیھاصول مجھے دوست تتھےوہ اگرتوسمجھاتے تم نے ظاہر کیا فضول مجھے يوں بھی رشمن ذليل ہوجا تا کیوں عدم سے وجود میں آیا وہ عروج اور پیے نزول مجھے سيرُوں راز فاش ہوتے ہيں نہ کيا سيجئے ملول مجھے دُورِ اگر ہو جنون دید صفی بسروچیثم سب قبول مجھے

(P)

وہ نہیں تو آج ویے رنگ کا پانی مجھے
اور دیوانہ مجھتی ہے یہ دیوانی مجھے
سرے اونچا ہوگیا ہے بوند بھر پائی مجھے
آج ہے کرنی پڑے گی اپنی دربانی مجھے
آج کل ہے اپنی ہمت پہتو جیرانی مجھے
اب بہت پچھ ہوگئی رونے میں آسانی مجھے
کچھ پشیمانی آئییں ہے کچھ پشیمانی مجھے
راس آئی ہے مری گتاخ ارمانی مجھے
فیر کی کرنی پڑی جو یانو پیشانی مجھے
غیر کی کرنی پڑی جو یانو پیشانی مجھے

ہوں ہی ساغر تو کیوں ساتی پشیانی مجھے
میری حالت سے ملے خلوق کو لاکھوں سبق
ایک آنسو کے نگلنے تک ہی دم پر بن گئ
دوستوں کے آنے جانے سے قلق ہونے لگا
الیی بے صبری پہتیرا چاہنے والا بنا
مسرا کرتم نے دل میں درد پیدا کردیا
ایک اظہارِ محبت پر ہے دونوں کا بی حال
سن کے مطلب وہ سجھنے لگ گئے عاشق مزاج
جان لیجے آپ کی تو ہین کا وقت آگیا

جامہ در مجنوں بھی گزرا، پردہ در فرمایے آپ کا دیوانہ ہوں! پامالِ عریانی مجھے شرم آتی ہے ترخم سے بڑھا ہے میں صفی بس ہے تحت اللفظ ہی اپنی غزل خوانی مجھے

کیا کیاسمجھ رہے ہیں مرے مہربال مجھے اب ناگوار ہے مری طرز فغال مجھے یہ چیہ بھر زمین ہوئی آساں مجھے ناز و غرور آپ کو، آه و فغال مجھے گویا ملی ہے زندگی جادداں مجھے ناخوش رہوں ستائے اگر آساں مجھے میں کیا ہوں اب تک آپ نے دیکھا کہاں مجھے دی بھی تو اینے کہنے میں رکھ کر زباں مجھے اُس آشنا فریب نے دی ہے زباں مجھے کچھ آپ ہی سکھائے طرز فغال مجھے ڈالو نہ بس خدا کے لئے درماں مجھے اُس نے بنادیا ہے مگر بے زباں مجھے ایک ایک بات پر ہوئے سوسو گماں مجھے کہہ دیجئے نہیں تو نہیں ہاں تو ہاں مجھے مالک مرا نصیب کرے یہ نغال مجھے

این طرف سے حانتے ہیں بدگماں مجھے تیری طرح ستاتے ہیں اہل جہاں مجھے بے درد تیرے کویے میں راحت کہاں مجھے یدون بھی کیسے دن ہیں کہ زیمانہیں رہے مرجانے کے یقین یہ اتنی خوشی ہوئی میں خوش ہوں اس کئے کہ رسب اُن کی آئے کھے دشمن بھی د مکھ سکتے نہیں اضطراب میں وعدہ کیا نہ سکڑوں وعدے گئے بغیر تا ثیر آ گئی ہے مری بات بات میں آواز ناگوار اگر ہے تو کیا کروں وه شوخ زود رخج بهت بین جنابِ دل غیروں کی بات بات کے سوسو جواب ہیں آج أن كى گفت و كوكاتو كيجه دهب بي اور تها اس گومگو جواب سے کچھ فائدہ نہیں اے عندلیب میں تری آواز کے نثار

اک دل کے لاکھ داغ دیے اُس نے اسے تقی تقدیر سے ملا ہے بڑا قدر داں مجھے



رنج والم سے چین نہیں ہے ذرا مجھے بہتر ہےاں یہی کہاُٹھالے خدا مجھے قصدِ وفا ہے اب تو نہ تابِ جفا مجھے مل جائے کاش اینے کئے کی سز المجھے غصے سے بوچھتے ہیں کہ مجھاہے کیا مجھے اُن کا بیہ یو چھنا تو مزہ دے گیا مجھے خاطر میں وہ تواب نہیں لاتے ذرامجھے پھر اور کس کے واسطے جینا پڑا مجھے بخثا ہے بے طلب دل بے مدعا مجھے یامیرےدینے والےنے سب کھودیا مجھے تجھ کو ملا بروزِ ازل <sup>حس</sup>نِ دل فریب چشم حسیس پرست و دل مبتلا مجھے كہتے ہيں ہم تود يكھتے ہيں سب كوايك آئكھ دیکھویہ بات سیج ہے ذرا دیکھنا مجھے ا پنا بھی دل دیاہے کہاں بھولتے ہو کیوں تم نے جو دل لیا تھا مرا وہ دیا مجھے کھویا ہے دونوآ تکھول نے دونوجہان سے تجھ کو نہ دیکھتا جو میں تو دیکھتا مجھے د نیا کے رنج سہنے کو کیا میں ہی ایک ہوں پروردگار کیول نہیں آتی قضا مجھے وہ بیٹھتے نہیں کہیں محفل کو دیکھ کر اب اُٹھ گیا حجاب اُٹھالے خدا مجھے تم اک نہایک روز بدل جاؤگےضرور بیتو جناب پہلے سے معلوم تھا مجھے بدنام کرنے والوں کا احسان مندہوں اینی زبال سے پچھ بھی نہ کہنا پڑا مجھے اب تک تمهاری سب په برابرنظرر بی ایک آئکھ دیکھتے ہو ذرا دیکھنا مجھے اس بدنصیب کی تو ابھی موت دور ہے تم یانو کیول دکھاتے ہوہوتا ہے کیا مجھے پھرمسکراکے پیارے دیکھامری طرف پھراک ذرای آس پہ جینا پڑا مجھے اتنے بھی مہر بال وہ اگر ہوں تو ہے بہت تسكين دين وسمجھول كەسب كچھ ديامجھ جینا پڑا ہے دوست کو نادان دیکھ کر پنی بڑی ہے زہر کے بدلے دوامجھے کتے نہ تھے بھی جواجی سے ارا مجھے اب اُن کے منہ سے جھڑتے ہیں کیا پھول دیکھنا درد جگر کی کس سے شکایت کروں صفی

جو تھا مرے نصیب کاملنا ملا مجھے



آب ال گرسے بارہا نکلے اب کوئی شوق دل سے کیا نکلے نازنینوں سے کام کیا نکلے أن كو ايني سنجال دو كھر ہے بارہا آئے بارہا نکلے كب ربول مين آب كارمال مجھ کو رونے سے ہو اگرتسکیں درہ سے درد کی دوا نکلے جب وه خود ميرا مدعا نكلے مدعا يوجيضا ہي جيھوڙ ديا أن كے سب تير بے خطا نكلے جس بيه ڈالي نگاه لوٹ گيا باس وه موتو حان كيا نكلے حاہتے کیوں ہیں سب وصال کی موت جیے کاٹا چبھا ہوا نکلے ناله نکلا تو به بوا آرام وه مجھی آئیں بھی تو کس کوخبر ول میں کیا آئے منہ ہے کیا نکلے جس طرف حاؤ واه وا نكلے تم نے صورت ہی الیمی مائی ہے گفت و گو اور اُن کی محفل میں منہ ہے آواز تو ذرا نکلے دوست کے جور کا کروں جو گلہ سے کہواس کے دل سے کیا نکلے درِ دولت یہ ہے صفی کب سے کام کچھ تو غریب کا نکلے



تو ہر اندھے سے اندھا طالب دیدار ہوجائے تو جو دل دار ہو ظالم وہ دل آزار ہوجائے کہاں کی زندگی مرنا مجھے دشوار ہوجائے جواُن سے مجھ سے دو دومنہ سرِ بازار ہوجائے ذراسمجھو ای کی زندگی دشوار ہوجائے مرے ہم دار ہوجاؤ کہ وہ ہم وار ہوجائے

ذرا بھی دل کے آنے کا اگر اظہار ہوجائے جو ناہم وار ہے مجھ سے اگر ہم وار ہوجائے کریں وہ دل کا سودا کچھ بچھ کر فائدہ کیا ہے ہزار افسوں ہے جو تم کو اپنی زندگی سمجھے اگر تم کو مقدر کا بدلنا تک نہیں آتا

جو وہ جُلوہ نمائی کیلئے تیار ہوجائے

بس اب ہوجائے میرے مالک ومختار ہوجائے لگاؤں کیا گلے شائد گلے کا ہار ہوجائے ذرا تیری کمر میں جو رہے تلوار ہوجائے توسب کے واسطے وہ بےسبب آ زار ہوجائے کوئی ڈر پوک بول ہی مرکے جومر دار ہوجائے تو بندوں کو لیبیں اللہ کا دیدار ہوجائے تمنا ہے کہ اب اللہ کا دیدار ہوجائے حسینوں میں وفا کا لفظ معنی دار ہوجائے كەرىثمن بھى جومجھ كو دىكھ لےغم خوار ہوجائے ارے توبہ کوئی ایسا گلے کا مار ہوجائے عطا دنیا میں بیہ دولت جو پھراک بار ہوجائے کہ پھر میری نظر ناقابلِ دیدار ہوجائے نظر تو وہ نظر جو آساں کے یار ہوجائے نہو ایبا کوئی کانٹا گلے کا ہار ہوجائے مری سوئی ہوئی تقدیر بھی بے دار ہوجائے

تری بندہ نوازی میں کمی ہے عام جلوے کی . اگروہ پھول ہیں تو ہوں گے اُن کے ساتھ کا نے بھی ہارے قتل پر کیسا نہ اٹھتا ہاتھ وشمن کا اگر ہوجائے میری لذت آزار سے واقف شہیدان وفا کے مرتبے کو خاک پہنچے گا حقیقت بن کے آ جائے نظر جوحسن بندوں کا ترے دیدار کے طالب بے ہیں موت کے طالب وفا کے مدعی جو تھیل جائیں اپنی جانوں پر وہ اتنا تو کریں برباد جو برباد کرنا ہو مری گردن میں باہیں اور اک حسنِ مجسم کی نہیں معلوم کیا کیا کام لے دنیا جوانی سے تمناہے اُنہیں دیکھوں تو ایسے روپ میں دیکھوں نظر کیا وہ نظرحد جس نظر کی آساں ٹھیرے بهارٍ باغ دنيا د يكھنے والو روش بدلو ہوا تڑکا الٰہی ذرہ ذرہ دہر کا جاگا

صفّی وہ شعر ہی کا ہے کور کھوں اپنے دیواں میں سراسر جس کے مطلب سے اُنہیں انکار ہوجائے



محبت کرنے والو زندگی دشوار ہوجائے چھٹے جال کندنی سے وار ہویا پار ہوجائے ہیں بداری کے جھیکے آئھ تو بیدار ہوجائے اگر قائم محبت کی کوئی معیار ہوجائے کسی صورت تو اچھا آپ کا بیار ہوجائے کسی ہجراں زدہ کو طائرانِ صبح کے نغمے

جو ہر مجبورتم سے لؤٹ کر مختا رہوجائے مری آمین! میرے بھی لئے تلوار ہوجائے وہ خود داری ہی کیا جو دوسرے پر بار ہوجائے جو اطمینان ہوتو آ دمی بے کارہوجائے اگر وہ د مکھے لے تو اور ہی رفتا رہوجائے بھلا چنگا بھی دیکھے تو وہیں بیار ہوجائے تخھے میری قتم ہوجائے میرے یارہوجائے كه جب جابي وبى اقرارصاف انكار بوجائے تو ہر عقبی کا طالب آج دنیا دار ہوجائے اگر کچھ آپ کا سوچا ہوا بے کار ہوجائے اُسی سے پوچھے جوبے یارو بے مم خوار ہوجائے تو کیا اتنا کہ کوئی جان سے بیزار ہوجائے کہ یہ کوشش کرے تو کچھ نہ کچھ مختار ہوجائے خداناخواسته مرنا مجھے دشوار ہوجائے کچھاندازہ تو ہوگا اک ذرا دیدار ہوجائے يہاں بھی تجھ کو حاصل سرخی رخسار ہو جائے مرجتنے ہیں پہلے اُن سے استفسار ہوجائے كه مجھ كو بخش دے، دوزح فنافی النار ہوجائے ستانا اور الیی بے لحاظی کا ستانا کیا نظر کو آپ کی اہلِ نظر تلوار کہتے ہیں سسى نے بھی مجھی کھل کر تخفیے ہنستانہیں ویکھا صلاح كاركب تك صرف اطمينان مونے تك خرام نازیر آئھیں گی ہیں ایک عاشق کی مری بیار پری جس اداسے آپ کرتے ہیں قیامت ہے ادھورا گنگناکر مسکرادینا جوكرتے بھى ہيں وہ اقرارتواس ڈھبسے كرتے ہيں اگر کھل جائے دنیا اور عقبٰی ایک ہی کی ہیں برامعلوم ہوگا خون جب میری امیدوں کا مصیبت اور پھر بے یارو بے م خوار ہونے کی ۔ ستانا اور تڑیانا روا ہے حسن والوں کو خدانے ایک کل انسان میں ایس بھی رکھی ہے تقىدق جاؤل كيسى كيسى اميدين بندهاتے ہو تجهى أن كى جھلك بھى دىكى لول شهرت تو سنتا ہوں وہاں بھی سرخ روہواتن توبہ کر گناہوں سے تجرى محفل ميں يو چھے مجھے سے وہ مطلب محبت كا میں سب کچھ ہول مگر کیا دورہے بیاس کی رحمت سے

صفّی عاصی ہوں کیکن دُور کیا ہے اس کی رحمت سے وہ مجھے کو بخش دے، دوزخ فنا فی النار ہوجائے



اور ہی کچھ ہے ترا رہنا نظر کے سامنے بیٹھ جاتا ہوں نکل کراپنے گھر کے سامنے تو رہے ہی دات دن میری نظر کے سامنے آئیند رکھا ہوا ہے چٹم تر کے سامنے بی دن جرال کے گھر کے سامنے بی دن جرال کے گھر کے سامنے

دیکھتے ہیں روز پھر بھی حسرت دیدار ہے بس اڑے دہتے ہیں دن بھراس کے گھر کے سامنے لذت آزار نے بدنام ہم کو کردیا ہائے کیوں کرنی پڑی اس فتندگر کے سامنے اب صفی نے بھی وہیں پر کرلیا اپنا مکاں جو گلی جاتی ہے اُس کا فرکے گھر کے سامنے

یو چھ کیا حالت ہوئی دل کی جگر کے سامنے

جب بھی ہوتی ہے وحشت اور گھبرا تا ہے دل

بس یہی دل کی تمنا ہے مجھے دیکھا کروں

يادِ رخ ميں تار آنسو كانه تواا آج تك

ی ہے آبرو اُن کے تقدق میں بچی جاتی ہے وہ اور کیا جانے کہاں تک بیگی جاتی ہے کی نظر جو بھی پوشاک پہنتے ہو گئی جاتی ہے قاتل آرزو آس کے بل بوتے کہی جاتی ہے تاب کھی جاتی ہے تک مہاں کہ خت بھی جاتی ہے بہت خاص مجرم کو سزا خاص ہی دی جاتی ہے بہت خاص مجرم کو سزا خاص ہی دی جاتی ہے توف کہ گرنے میں بھی اک بات بی جاتی ہے لوں کہ بیہ آواز وہاں تک بھی بھی جاتی ہے لوں

دِل وُ کھاتے ہیں تو اِک آ وہھی کی جاتی ہے خُلد بھی کہتے ہیں محشر بھی ترے کو پے کو سوگ میں بھی شہیں ہوجائے گی لا کھوں کی نظر آرزو رسم ادائی ہے نہ پوچھ اے قاتل کوئی حائل بھی نہو تو نگبہ شوق اُن تک حسر تی دیکھ کے جھے کو وہ سنورتے ہیں بہت نازنینوں میں بیخو بی ہے شہیں پر موقو ف عمر بھر پھر نہ کروں آ ہ جو اتنا سُن لوں

غم جو گھٹتا ہے تو خوش ہوتے ہیں عنحو ار مقی میں سمحتا ہوں مری شان گھٹی جاتی ہے



آج کس مجرم کی یہ تقدیر ہے آپ جیسا ِ مرا دامن گیر ہے خوش ہویا ناخوش ہوجس عالم میں ہو ہر نظر کافر کی عکمی تیر ہے غور سے دیکھا ہے اُس نے دیر تک بے کسی آگے تری تقدیر ہے حادثات وہر سے ہے بے نیاز کیا عمارت حسرت تعمیر ہے اے متی دل کو نہیں دم بھر سکوں میر سکوں کے دروازے کی یہ زنجیر ہے



عاشق کی جگہ کچھ بھی ترے دل میں نہیں ہے محفل میں وہ ایسا ہے کہ محفل میں نہیں ہے مؤ شوق ہیں اک داغ مگر دل میں نہیں ہے محفل ہے تو کیا شمع ہی محفل میں نہیں ہے وہ آتے ہی کیوں آئکھ سے آنسونکل آئے اس وقت کِسک بھی توِ مرے دل میں نہیں ہے تم این عنایت کی نظر لاکھ چُھیاؤ بندہ بھی گر آج ہی محفل میں نہیں ہے كتنح بين زمانے ميں نظر تاڑنے والے ظاہر میں تو کیچھ بھی توب قاتل میں نہیں ہے پر کیا ہے اگر آپ کو اینے یہ نہیں ناز یہ کیا ہے جو آئینہ مقابل میں نہیں ہے ہم خوب سجھتے ہیں ترے وعدے کو ظالم ہاں ہاں تو زباں پر ہے مگر دل میں نہیں ہے ہرحال میں راضی ہے مقی اس کی رضا پر مشکل میں اگرہے بھی تو مشکل میں نہیں ہے



قانون کیا ہے بے سبب آزار کے لئے زگس کی آنکھ پھول سے رُخمار کے لئے طالب ہوئے نہ طاقت دیدار کے لئے وہ جو مرے لئے مرے عنوار کے لئے دُنیا میں جب خزال بھی رہے تو بہار ہے حضرت کلیم طالب دیدار ہوگئے ہے قبل عام دل میں تو بس ہے نگاہ ناز اے دوست ہاتھ چاہئے تلوار کے لئے پاداش جور کسن قیامت میں دیکھنا وہ دن ہے سب کے کیفر کردار کے لئے آزادی خیال بھی اُس کو نہیں نصیب اتنی بھی قید اپنے گرفتار کے لئے سوسو طرح جتاتے ہیں وہ ایک ایک بات بہرا بنا ہوں لذت گفتار کے لئے چال آساں کی اور ہے اُن کا چلن ہے اور وہ پاؤں بھی تو چاہئے رفتار کے لئے آنا ہے اب تو فتن محشر ہی بُن کے آ آئکسیں ترس گئیں ترے دیدار کے لئے مجبور کیوں ہے بندہ یہ یو چھے خُدا سے کون سب کچھ روا ہے مالک و مختار کے لئے

مجروح بے نیازی احباب ہوں صفی تاثیر کی کی نہیں اشعار کے لئے



برگماں کیا قبر میں ارماں تر ہے لے جائیں گے ہم اسکیے آئے ہیں جیسے اسکیے جائیں گے کس قدر ثابت قدم ہیں روروان گوئے دوست جائیں گے گھر،اُن کی کوئی جان لے لے جائیں گے حضرت دل اور پھر جائیں نہ اُس کی بزم میں تجھڑکیاں دے لے کوئی ،الزام دے لے جائیں گے تم ستالو مجھ کولیکن یوں نہ ہر اِک سے ملو نظم سہدلوں گا مگر صدے نہ جھلے جائیں گے اُس گئی میں ڈال دو، تا سنجلیں ٹھو کر کھائے غیر اُس کی میں آٹھوں کے ڈھلے جائیں گے ہے دُعاوُں کا اثر سنگ حوادث ہی اگر فیصدے نہ جھلے جائیں گے خرخواہوں راز داروں کی بھی نیت دیکھ لی تن ترجے ہم اُس کی محفل میں اسکیے جائیں گے خرخواہوں راز داروں کی بھی نیت دیکھ لی

ہے کسی میں کون کس کا ساتھ دیتا ہے صفی ملنے والے ہیں تماشے کے مید میلے جا کیں گے



### رباعيات

غزل کےعلاوہ زُباعی گوئی بھی حضرت صَفّی کی پیندیدہ صنعبِ مُخن رہی \_ جہے

وارد جو شکتگی ترے دل پہ رہی امید ہر اک پہلی ہی مزل پہ رہی  $= - \frac{1}{2}$  ورد جو شکتگی ترے دل پہ رہی کوئی کشتی ہمیشہ ساحل پہ رہی  $= - \frac{1}{2}$ 

میں نے جو سبب منفی سے پوچھاغم کا اک راگ الایا ہے عجب سرگم کا کہنے لگا کچھ کا کچھ کی انٹ کی سنٹ ایسا ، ویسا ، فلانا ، امکا ، ڈھیکا

کچھ دن تو حسینوں میں وفا کو ڈھونڈھا کچھ روز تو دوست آ شنا کو ڈھونڈھا بے مودہ صفی نے عمر کھوئی اپنی جب کچھ نہ ملا تو پھر خدا کو ڈھونڈھا

پھر کیوں نہ رہیگا تم سے وغن میڑھا کہتے ہو کہ شاعری کا ہے فن میڑھا پوری وہی گت ہوئی تمھاری تو صفی! آئے نہیں ناچنا تو آگن میڑھا

غیروں کے لئے خراب ہونے والا اک روز ہے کامیاب ہونے والا ہے کار نہیں خدمتِ اربابِ چن پانی اک دن گلاب ہونے والا

444



چل جائيں نہ جھ پہرص و لا لچ کے چے دوزخ کو نہ مول بھائی! جنت کو نہ چے

او ایک نه ایک روز مرنے والے دنیا بھی است و کارِ دنیا ہمہ کی



قاصد تو مرے پاس سے لے جائے خط اور اُس بتِ نو خط کو نہ پہنچائے خط ہم نے یہ کی استادی صفی عید کے دن عیدی کے بہانے سے ہی جمجوائے خط



ظاہر کو نہ دکھ! دکھ! نادان! سنجل اٹکل پہ قیاس کر نہ اعلیٰ اسفل هنان صورت پہ جان دینے والے سونا سونا ہے اور پیتل پیتل



اللہ! یہ زاہدوں کی باتیں کیا ہیں؟ معلوم نہیں بجا ہیں یا بے جا ہیں پاس انفاس ہے ، گر موت کا ڈر دنیا میں ہیں اور تارکِ دنیا ہیں



ملے ٹھلے کی جب خبر پاتے ہیں دس ہیں کو گھور کے چلے آتے ہیں اری دنیا تو دل کو بہلاتی ہے ہم ہیں کہ صفی نظر کو بہلاتے ہیں



سب کہتے ہیں کچھ قوم کا رونا رووں آنو ہی نہیں آ کھ میں تو کیا رووں معثوق تھا ایک اُس نے رُلایا اتنا اِتنوں کے لئے نہ جانے کتنا رووں



سفاک ، بڑی شوخ ، خماری آئکھیں ہم نے دیکھی ہیں یوں تو ساری آئکھیں جس میں نہیں نبید وہ ہماری آئکھیں جس میں نہیں میر وہ تمھارا دیدہ جن میں نہیں نبید وہ ہماری آئکھیں



ہوتا نہیں دوست تو کسی کا دشمن معلوم نہیں دوست ہو وہ یا دشمن ہر دوست کا دوست ، دوست ہوتا ہے گر جو دوست ہے اُن کا وہ ہمارا دشمن



مروح کریم! یارِ دم ساز نہیں احباب بھی ہم نداق و ہم راز نہیں دنیا نے کہاں قدر سخن کی ہے صفی اب تو مجھے شاعری پہ کچھ ناز نہیں



لوگوں سے ہرایک ڈھب سے مل جل کے رہو اب تک ندر ہے تو اب سے مل جل کے رہو دنیا میں اگر چہ نیک و بدسب ہیں صفی رہنا ہے یہاں تو سب سے مل جل کے رہو



کہنے دو بُرا بُروں کے منہ پر نہ چڑھو! اچھے ہومنقی! اچھوں کی حد سے نہ بڑھو! توبہ کرو! انسان کو اتنا غصہ پانی پیو! شیطان پہ لاحول پڑھو!



کیا جانے شمصیں کوئی کہ کیے تم ہو میں جانتا ہوں تم کو کہ جیسے تم ہو بے رحم ، دغا باز ، فسول گر ، عیّار لو مجھ سے سنو جناب! ایسے تم ہو



شہ رَن میں اکیلے ہیں کوئی پاس نہیں کچھ ہے بھی تو جز رنج وغم و یاس نہیں دیکھا جو بیٹ کر تو کم بیٹھ گئی قاسم نہیں ، اکبر نہیں ، عباس نہیں دیکھا جو بیٹ کر تو کم بیٹھ گئی قاسم نہیں ، اکبر نہیں ، عباس نہیں دیکھا جو بیٹ کر تو میں کر تو میں کر تاب کر تا



بے آسوں کی آس بے پناہوں کی پناہ شنرادہ کا سلطانِ دکن اعظم جاہ عمر و اقبال میں ترقی ہو مدام راضی ہو رعیت اور شاداں رہیں شاہ



سو بار ہوئی ہے عذر خواہی توبہ میں اور خیالِ بے گناہی توبہ عاصی عاصی ہوں، میرے مالک عاصی توبہ توبہ ہے یا الہی! توبہ





مرت ہوئی حضرت کو جو معراج ہوئی ۔ تقویم کئی سال کی تاراج ہوئی پھر بھی یہ لطف ، یہ مزا آتا ہے ۔ جیسی کہ نئی بات کوئی آج ہوئی

کیا تم سے کہیں کہ رات کیوں کر گزری ہم کیا دہرائیں بندہ پرور! گزری درو جگر ، اضطراب دل ، گریۂ چشم جو کچھ گزری ہمارے جی پر گزری



کیا عرض کروں کہ رات کیوں کر گزری یا عرض کروں کہ رات کیوں کر گزری اچھا کچھ دیر بیٹھ جائیں سرکار تا عرض کروں کہ رات کیوں کر گزری



دل سے وہ سوز شِ نہانی نہ گئی وہ داغِ جگر کی سرگرانی نہ گئی یاد آتے ہیں اب بھی آپ کی نشانی نہ گئی یاد آتے ہیں اب بھی آپ کی نشانی نہ گئی



مهر و محبت وه ملاقات گئی وه لطف وه خاطر وه مدارات گئی خاموش کیا بید تو نہیں "رات گئی بات گئی،



کس طرح عروج ہو حقیقت ہے ہے۔ انگریزی نہیں آتی مصیبت ہے ہے تعلین ہے پانو میں تو منہ پر داڑھی۔ دکنی بھی ہوں ان سب پہ قیامت ہے ہے۔



ہر جنس میں ایک فرد لاٹانی ہے موتی پانی نہیں گر پانی ہے حضرت یوسف نے کیا زلیخا سے کیا ہے جن کے لئے جوانی دیوانی ہے



سنتے تھے جو لوگوں کی زبانی کی ہے ہر قصہ صحیح ، ہر کہانی کی ہے ہم؟ اور یہ وسواس؟ الٰہی توبہ! "عشق است و ہزار بدگمانی'' کی ہے



سنتے ہیں صفی کو کچھ سمجھ آئی ہے۔ آج اُس سے نہ ملنے کی قشم کھائی ہے لیکن نہیں اعتبار آتا ہمکو دیوانہ ہے، مجنون ہے، سودائی ہے



اقرارِ محبت بھی ای منہ ہے کرے؟ اظہارِ محبت بھی ای منہ ہے کرے اس منہ ہے کرے اس منہ ہے کرے؟ اس منہ ہے کرے؟ اس منہ ہے کی ہے تعریف پھراس کی شکایت بھی ای منہ ہے کرے؟



بے پر کے چمن میں روز فوارہ اڑے یادھوپ سے اوس ، آگ سے پارہ اڑے صوفی نہ اڑے زمین سے گز بھر اونچا دن بھر شب بھر ہوا پہ طیّارہ اڑے





مطلب برآئے جس سے، مطلب وہ دے اب سے مانگوں نہ کچھ اب وہ دے میری تو خوثی سے میں نے م پائے ہیں جس میں تیری خوثی ہو یا رب وہ دے میری تو خوثی سے میں نے م

الفت كامزہ جب ہے كہ مرجائے تو جائے ہے در دِسر ايبا ہے كہ سر جائے تو جائے ' جب ذوق بي فرمائيں تو ميں كون صفى! 'دل جائے توجائے اب جگرجائے توجائے''

اُن کے چربے گلی گلی ہوجاتے کیے اور ہی بہود علی ہوجاتے برباد کیا صفی کو بے کاری نے سے عیب نہ ہوتا تو ولی ہوجاتے ہرباد کیا صفی کو بے کاری نے

### وه رباعیات جونیندنه آنے سے متعلق ہیں

راتوں کو اُڑی نیند تو تلوے سہلائے دن کوتو إدهر اُدهر پھرے ، جی بہلائے یہ لیل و نہار شے مقدر میں ، تو ، ہم بے کار ترے چاہنے والے کہلائے ہے کی جہار شے مقدر میں ، تو ، ہم

یا ہجر میں جی مجر کے مجھے رونے دے یا وصل سے دل شاد کبھی ہونے دے او نیند کے ماتے! ترے آرام کی خیر کی اور نہیں خیر ذرا سونے دے دے

آرام کی صورت تو نکل آئے گی دہ آئیں گے یا میری اجل آئے گی نیند اُڑ گئی ، کچھ سونے کی پُڑیا تو نہ تھی جو آج نہیں آئی تو کل آئے گی



عاشق ہوئے برباد بھی ہوجائیں گے ہم دل کی طرح جان بھی کھو جائیں گے جو روز یئیں نیند نہ آئے گی صفی اک رات کو پچھ کھا کے ہی سوجائیں گے



صورت کا فدائی حسن کا مارا ہوں ہے آس ہوں بے یارہوں بے چاراہوں ہوں ہوتی ہے جو رات بھی تو ہونا نہیں چین ماتا نہیں نیند کو وہ آوارا ہوں

عاشق جو ترا نیند کا گرویده نہیں اب خواب کا مشاق کوئی دیدہ نہیں ممکن نہیں برسات میں سوتے پھوٹیں گل زار میں بھی سبزہ خوابیدہ نہیں



یا رب کیے وہ آدی ہوتے ہیں مردوں سے جوشرط باندھ کر سوتے ہیں تارے ڈوب ، گجر بجا ، صبح ہوئی ہم شام سے آج نیند کو روتے ہیں



گردش قسمت کی خاک چھنواتی ہے۔ اک بات بنی تو اک بگر جاتی ہے آتے ہیں جو وہ تو ہوش اُڑ جاتے ہیں۔ آتے نہیں وہ تو نیند اُڑ جاتی ہے



انبان وہ ہے جو قدر دال کو جانے بہر کو سمجھے مہربال کو جانے اسلام کے سمجھے مہربال کو جانے کے سے کوئی سکھے محبت کی قدر گرجائے تنور میں جو مال کو جانے



طفلی و شاب کے فسانے ایجھے عہد پیری کے کارخانے ایجھے اے حسن بمیشہ ترے جلوے روثن اے حسن ترے تینوں زمانے ایجھے

افسوس زبردی وہ دل کو لے لے پھر لڑنے کو آئے مجھ سے ہولی کھیلے مانگوں تو کہے تجھے اجازت ہے صفی جا اب تو مرے نام پیوضی دے لے مانگوں تو کہے تجھے اجازت ہے صفی

کھویا کہیں کچھ تو کچھ کہیں پایا ہے ادلا بدلا تو ہوتے ہی آیا ہے طفلی میں صفی کھائی تھی ہم نے مٹی مرجانے پہمٹی نے ہمیں کھایا ہے ہو ہے ہمیں کھایا ہے ہے ہمیں کھایا ہے ہمیں ہے ہمیں ہے ہمیں ہے ہمیں ہے ہمیں ہے ہمیں کھایا ہے ہمیں کھایا ہے ہمیں ہے ہم

سورج مری بے کسی کا اب تک نہ ڈھلا ارمان کوئی ذرا بھی پھولا نہ کھلا قائم رہے داتا تری لک لُٹ سرکار دے بھی تو بھلا ہو جو نہ دے بھی تو بھلا

خود کو گنتا ہے سب سے نادان اچھا فود ہی اچھا نہ اُس کا دیوان اچھا کھر کو ایم اللہ منتقل کو اے اہلِ دکن باہر کے ولی سے گھر کا شیطان اچھا



جو لوگ صفّی کی گت بناتے بھی ہیں کچھ اس سے زیادہ داد پاتے بھی ہیں اس کو تو بس آتا ہے غزل لکھنا ہی وہ خیر سے لکھتے بھی ہیں گاتے بھی ہیں ۔

کس کام کا مجور کے جیبا پینا پینے کو نہ چاہے جی تو کیبا پینا پینا کے ماتھ دثمن کو بھی ہو نصیب ایبا پینا

جب میں پیوں ہر پیر وجواں پیتا ہے۔ کیا پیر وجواں سارا جہاں پیتا ہے۔ لیکن مجھے ملتا نہیں ہرگز وہ کیف جب ساتھ مرے پیرِ مغال پیتا ہے۔ 
√√

اُشْرَكَه به دبرہست بم قدِّسَهی پُرہست نِ اُسْنُوان و از گوشت بَی هذا عُـجُـبٌ عُجاب در اُمِّ كتاب كَيْفَ خُـلِقَتُ نوشت مِنُ اَوَّلِـهِ

اک دوست ہے اک دوست نے پوچھااے دوست اچھا ہوتا ہے بھائی اپنا یا دوست اس دوست نے سوچ کر کہا اے بھائی بھائی بھی وہ اچھا ہے جو ہو اپنا دوست اس دوست نے سوچ کر کہا اے بھائی بھائی بھی وہ اچھا ہے جو ہو اپنا دوست

تن ڈھاکوں تو آگ پیرہن کولگ جائے دیمک جنگل کی تن بدن کولگ جائے کے کھر دست جنوں! تجھ سے جو بچاؤں تو کفن کولگ جائے



جتنے بھی طغرے بنج تن کے دیکھے دیکھا اللہ میاں ہیں اول بیٹھے کیوں دیکھنے والوں کوشش و بنج نہ ہو مشہور تو یہ پانچ ہیں گنتی میں ہیں چھے



سب لوگ مجھے کیا کہوں کیا دیتے ہیں اللہ نے جو کچھ بھی دیا دیتے ہیں جو کچھ نہیں دے سکتے ہیں ایسے مجبور گالی دیتے ہیں یا دعا دیتے ہیں



دنیا ہے تار مال ہے تو سب ہے خلقت ہے قدا جمال ہے تو سب ہے دونوں جو نہ ہوں کمال کیکھے انسان میں کچھ کمال ہے تو سب ہے





شدت کی تیش ہے تابہ کئے آہ بھروں ہیں پیرِ مغال آپ تو پھر کس سے ڈرول ن میں ہے شراب سے نھے گادول گری پالقد نہ کرول علاج بالمثل کروں اللہ میں ہے شراب سے نھے گادول گری ہے ۔

اک پٹیٹی اور میں ہول ہے رات کہاں ہر شب ہے شب برات وہ بات کہاں میں ایک غریب اور وہ شاہشہ حسن مجھ میں ان میں بھلا مساوات کہاں



بنی یہ کلام رشک و غیرت پہ نہیں صورت پہ جو رجحان ہے سرت پہنیں ہے قائدہ عینکیں لگانے والو! ہے آ نکھ بصارت پہ بصیرت پہنیں ہے قائدہ عینکیس لگانے والو!

یہ گلشنِ عالم ہے صفّی دو روزہ اے مردِ خدا تم بھی تو رکھو روزہ ہم کو یہ تو کل نے پڑھایا ہے سبق مل جائے تو روزی ہے نہیں تو روزہ

کھنے پڑھنے میں اک توانائی دی پیری میں مجھے قوت برنائی دی فرمائی مرے شعفِ بصارت کی روک عینک نہیں! سرکار نے بینائی دی

کجے کے سفر سے آئے واعظ تن کر گویا پھر سے بگڑ گئے ہیں من کر نادانوں پہ بید دباؤ اللہ اللہ بچوں کو ڈراتے ہیں بید حاجی بن کر

مہمل ، واہی تباہی ، کیوں بکتا ہے جیرت سے ہر ایک منہ ترا تکتا ہے مضمون ترے شعر کا ناداں شاعر ہوتا ہے، ہوا ہے، یا ہوسکتا ہے مضمون ترے شعر کا ناداں شاعر

دم تو بھی کسی خود سر و بدخو پر دے دل چین نہ فرصت بھی چٹم تر دے او رشمنِ عشاق! کہوں اور تو کیا اللہ کسی پر تجھے عاشق کر دے



یارم باش بمن بباشی اے دوست از بهر من دو روزه جال دار نکوست يارم بامن جرانة ومن ميرم آه گویند نمیرد آل که یارش با اوست

اندازِ سخن ان کے غضب ہوتے ہیں شاعر ہیمرے سامنے جب ہوتے ہیں کچھ پاس تخلص بھی نہیں ان کو صفی یوتے دادا سے بے ادب ہوتے ہیں

تکلیف کا رہنج ہو نہ راحت کی خوشی عسرت کا ملال ہو نہ عشرت کی خوشی میرے مالک مجھے تو اپنا کرلے دوزخ کا ڈر رہے نہ جنت کی خوشی

گورنج میں عیش غم میں راحت نہ رہی ال طرح تو بدمزه طبیعت نه ربی اب یا تو صفّی ہم وہ صفّی ہی نہ رہے یا یہ کہ کی چیز میں لڈت نہ رہی

تکلیف میں شادغم میں خرسند رہا دل اور کھلا کام جو کچھ بند رہا رونا آیا تو ہنس کے ٹالا اس کو اب تک تو صفّی وضع کا پابند رہا

ہر ایک کو جی تھر کے بلانے والے مے خواروں پہ مے خانہ لٹانے والے ہے دید تری عید سے کیا کام ہمیں ہم تو ہیں تری عید منانے والے



ركيج نه شهيها أكهرا في او الدا جوتم سے نہ برآئے وہ امید ہی کیا جب تم نه ر بوخوش توخوش مي کيا خاک جب تم نه ترو ميد تو ج ع ع و که



اقبال بياس فيب في توج و یہ برم فزول محفلِ جشیر سے ہے ورول كرسة به والمواد والمواد ہے پیر مغان سے رونقِ بزم مفی

### شام عيد

مشکل آسان تو بنا دیتا ہے ہر ایک کی اللہ کا ا اے پیر مغاں! عید منانے کے لئے پوڑھوں کو جوائن ،

## شام عيد

میرے لئے اپنے کو بھی بابند کرو اس سے مجی طاقت میں اور ا میں بادہ سرجوش کا خم ہوں لیکن کھولو بھی شعبی اور شمسی ا



رکھتے نہیں وقعہ نے اسا و معسانہ و اب کے عربی داں ہیں عجب خواہ مخواہ شیطان کے نام پر پڑھ دیتے ہیں لا حول وہ قوق کا مد



اللہ رے نڈر کہ خوف استاد نہیں اوہو رے جگر کسی سے امداد نہیں ہوگ جب بازپرس کیما ہوگا مقصس تجھے آموختہ بھی یاد نہیں

بے فکرِ معاش کچھ نہ کچھ ہوتے ہم آرام سے تنہا تو مجھی سوتے ہم جھوٹے موتی ہی کاش ہوتے آنسو رونے کو بنے تھے تو رہے روتے ہم



جی بھر کے بھی ہنس نہ سکے رو نہ سکے علم سے فارغ کی طرح ہو نہ سکے جب غم نہ رہے تو کوئی اندیشہ رہے ہم بھی کیا ہیں کہ نیند بھر سو نہ سکے



غالب جو لگانہ کی نظر میں نہ جیا اس پر ہے شاعروں میں کیوں شور میا جیرت کی جگد کیا ہے ارے دیوانو! اِس چودھویں صدی میں بھتیجا ہے چیا



کہنے سے طبیعت نہیں میری تھکتی ہیرت سے ہے دنیا مرے منہ کو تکتی میں نے تری تعریف میں کھولی ہے زباں اب میری بھی تعریف نہیں ہوسکتی

اِس بھاپ کی تاثیر کہوں میں کس سے تبخیر وہ ہے دل ہے پریشاں جس سے

جرمن بھی تو واقف نہیں اُن کیسس سے کرتے ہیں دماغ و دل کو جو بے قابو

ک تک تیر تقاضہ سینہ چھیدے كب تك كريل قرض خواه مير، كيد فرما! فرما! نهال فرما! فرما!

دے دے! دے دے! مراد دے دے دے

عصیال سے بچوتو جال کی راحت ہے خاموشی میں زباں کی راحت ہے دل کی راحت جہاں کی راحت ہے قِلّت اسباب کی ہے راحت دل کی

عادت یہ عوام کی گزارے کیوں کر ہے عقل تو دم عشق میں مارے کیوں کر موجود میں موجود وہی ہے تو صفی الله کو الله پکارے کیوں کر

أستاد بنا بُجهلِ مرسّب جن كا کیا سمجھیں گے رنگ غالب و موشن کا کیا یائیں گے میر اور مرزا کے نکات باوا آدم ہی جب نیا ہے اِن کا



### قطعات



ہم نشیں تجھ کو کھوج کیوں اتنی کون تھا کیا ہوا کہاں بیٹے جس سے ملنا تھا ہم کو اس سے ملے بیٹھنا تھا ہمیں جہاں بیٹھے ہم بھلے گھر بھلا صفی اپنا اجنبی آدمی کہاں بیٹھے



دل ہوا غیب تو میں نے پوچھا اب کوئی اس کو گیا ہی جانے بھولے بن سے بیہ جواب اُس نے دیا غیب کا حال خدا ہی جانے



کھولکھ کے میں نے حال ول ورومندعشق ربگ اپنا خاص تھا جو اُسے عام کردیا اب اُن کی سنے کہتے ہیں ہرایک سے یہی بدنام کردیا مجھے بدنام کردیا

شاعری سے نفع مالی کے لئے عہدہ داروں کا اثر درکار ہے عہدہ داروں کے اثر کے بعد بھی ایسے کاموں کو جگر درکار ہے



تم اپنی برم میں اتا تو انظام کرد کہ قاعدے ہے تریخ جو بیٹھے جو بیٹھے ہے۔ اس طرح در دولت پہ عاشقوں کا ہجوم کوئی یہ سمجھے بھکاری ہیں بھیک کو بیٹھے



تحت مفاد جا گیردارال مجلس مقننه کیلیم ستغنی عن الالقاب نواب تراب یار جنگ بهادر کی عام مسرت پر

ہے آج مقلنہ میں اِس بات کی دھوم لینی ہوئے منتخب سعیدِ مخدوم سیس اِن کو جو ملے چودہ دوٹ بے شک ہیں مدد پر اِن کی چودہ معصوم

رونق بزم یہ جو ہم سے ہے یا جو کھھ دام سے ورَم سے ہے ہم ہم سے ہم سے ہم میں کیا دام کیا ورَم ہے کیا سارا ہنگامہ تیرے دم سے ہے

بے نیاز صلہ و شکر سہی تیرا عمل تیری آ تھوں میں تمنائے ستائش بھی توہے مجھ کو صنعت کی نمائش میں کہاں لے آیا کہ تریشہ میں فاقوں کی نمائش بھی توہے



جب تری یاد پاس رہتی ہے موت بھی بدحواس رہتی ہے ہائے کیا خوب چیز ہے معثوق مرتے دم تک بھی آس رہتی ہے



کہا ایک حفرت نے شاگرد سے کہ شہرت محال اور مشکل نہیں کے جاؤ تقید اور اعتراض اگرچہ کہ حق تم کو حاصل نہیں



د کیھنے کوہم نے بھی دیکھیے ہیں صدہ آ دی لیکن اب تک تو نظر آیا نہ ایسا آ دی آپ سے دیوانہ پن کوہم صفّی کے کیا کہیں ہے تماشے کا تماشا آ دی کا آ دی



یہ عید الفطر اُن کی ہے کہ جن کے لیوں پر پان ہے آ تکھوں میں سرمہ بلا تکلیف جو دن بھر میں سو بار اُڑاتے ہیں سیویاں شیر گرمہ



عيد قربال ٩ ١٣٥ ھ

بے شعوری سے لڑکین میں تھی نادانی کی عید مشق سے تھی ، نوجوانی میں پریشانی کی عید عید کی خود کی خود کی خود کی مید عید کی خوشیاں منائے اور پھر مجھے سا ادھیڑ کی خود کی خود کی مید



## نظمیں مثنوی ، واسوخت وغیرہ

# داستان جمبني

''داستانِ بمبئی'' دیکھنے سے یقین ہوتا ہے کہ جناب سقی نے بمبئی کاسفر کیا تھا اور دہاں رہے تھے۔ وہاں کے لوگوں سے ملے بمبئی دالوں کی زبان اور ان کے عجیب طرز کلام کوسنا، وہاں کے بازارات اور مختلف سواریوں کو دیکھا، وہاں کے مناظر اور سمندر کی سیر سے لطف اندوز ہوئے تھے۔

اب وہ نووارد ہوں یا باشندگانِ بمبئی

یک زباں ہیں سب کے سب پیروجوانِ بمبئی

سو زبانوں سے بنی شاید زبانِ بمبئی

خالی از محمت نہیں جنسِ گرانِ بمبئی

آتے جاتے ہیں ای پر ساکنانِ بمبئی

ہائے وہ منظر کہ جس کو کہیے جانِ بمبئی

بمبئی میں پڑھ رہا ہوں داستانِ بمبئی

ایک دن ہم یوں کریں گے امتحانِ بمبئی

اور میں رہ رہ کے کرتا ہوں بیانِ بمبئی

ہم رہے جننے دنوں تک مہمانِ بمبئی

دیکھنے میں آئے ہرمات کے ہرمذہب کے لوگ

پاری ، گجراتی ، میمن ، مرہنے کثرت سے ہیں

پھر عجب بولی ، عجب لہجہ ، عجب طرز کلام
صاف ستری خوش مزہ خوش رنگ پاکیزہ نفس
علیت ہیں وکٹوریہ بائیکل موٹر ٹرام
خوب جی بحر کے نہیں کی ہم نے چو پاٹی کی سیر
ہے اُسی کی یاد اس کی دُھن اس کا کخلخہ
چھوڑ کے دیکھیں گے ہے بھی چھوڑتی ہے یا نہیں
لوگ خوش ہوہو کے سنتے ہیں یہاں کے واقعات
دیدہ و دل کی ضیافت بھی ہوا کی دم بدم

## قطعه

مندرجہ ذیل قطعہ ببطور عرض معروضہ، گذارش والتماس ہے۔ مخاطبت کس سے ہے پینہیں چاتا۔

صاحب تیخ و قلم ، جاہ و حثم جود و کرم اے میر عاجزاں جوئندہ آرام خلق ہو صریحاً عیب جیسے شعر میں پہلوئے ذم لوگ ایسے دوسروں کو تؤ کہیں اینے کو ہم داغ بھی سوزِ فلاکت کا ہے کم از یک درم اس سے پھر کیا نفع جو ہو بھی گیا گوہر رقم کھھ نہیں سرمائی تنخیر جز نقشِ قدم نغمہ ہے یا گریہ جو سمجھو ہے آواز قلم اشتہا کاذب اگر ہو تو کوئی کھائے قتم ابك آفت؟ ابك ببيت؟ ابك صدمه؟ ابكعم؟ ہے گر ناکامیوں میں کام کا میرا بھی دم

مخضر رہے ہے خدا کھولے نہ دشمن کا تھرم

ہے تصنّع ہوں مرے نزدیک وقت عرض حال کام اییا جس کا ہم دردی یہ ہوتا ہے مدار وجه استغنا ہوئی مایوی تدبیر و بخت يول توخوش خط بھى ہول كيكن خطِ قسمت ميں نہيں اس قدر آشوبِ یامالی ہیں بے سامانیاں بزم ہے یا رزم جو کہہ لو بیاض شعر ہے صبر سیا ہو تو کوئی بیاس میں غصہ ہے نوکری عنقا ہو الی اور موسم کا یہ حال ہوں دو عملی میں پھنسا حرف مشدّہ کی طرح جوہے، پیہے،عرض ،معروضہ، گزارش ،التماس

''شرم می گوید مگو تکلیف می گوید بگو در بیانِ عرضِ مطلب ہائے خود در حیرتم''

مسدس بطوروا سوخت نوشته در۳۲۹ اهر

اصل پر چیکومیننگر چاٹ گئے ، جتنے بند پڑھے گئے قتل کر لئے گئے ۔ (صفّی )

شکوہ جور و جفا آپ سے کب تک نہ کروں گلهٔ شرم و حیا آپ سے کب تک نه کرول نه کرول یول جو بھلاآ پ ہے کب تک نہ کرول التجا ہو کہ دعا آپ سے کب تک نہ کروں کوئی تدبیر بتا دیج که مرجاول میں جیتے جی آب ہی کہتے کہ کدھر جاؤں میں

کیا کروں پھر میں اگر شکوہ اعدا نہ کروں تم نہ کرنے کی کرو اور میں پروا نہ کروں اینی والی پیہ جو آ جاؤں تو پھر کیا نہ کروں تم تو سب کچھ ہی کرو اور میں اتنا نہ کروں

جو ستانے کے سواتم کو کوئی کام نہیں

سوتے مرادے نہ جگا دول تو صفی نام نہیں

ہاں اگر تم سے کوئی بات ہو ہے جا نہ کہوں ۔ نہ سنو تم میں اگر شمع کو پروانہ کہوں نه کہوں اور تو کیا این تمنا نه کہوں؟ واہ انچھی کہی حالِ دلِ شیدا نه کہوں

> تم تو پوچھو بھی نہیں حال مرے رونے کا مہرباں بندے سے ایباتو نہیں ہونے کا





### "مجى مولوى عبد العليم بيك صاحب بتركى فرمائش"

مل نہیں سکتی ہے دنیا میں کہیں اس کی مثال مل نہیں سکتی ہے دنیا میں کہیں اس کی مثال یعنے ''لا' بس جو سجھتے اب سجھ کا ہے کمال آدمی کو چاہئے ، ہر بات کا رکھے خیال س دولی میں بھنساہوں ہائے سے میں اور سے حال؟ اور امیروں کو جو کچھ لکھیے تو جینا ہو محال سوچ کرانجام ہوجاتے ہیں جذبے پائے مال

قابل حیرت ہے اینے دین و دولت کا زوال دین کا جو حال ہے وہ واعظوں سے پوچھئے مشترک دونو زبانوں پر فقط اک حرف ہے ہے ادب بھی خوف بھی مانع کہوں تو کیا کہوں بن گئی ہے ملک کی آب و ہوا میر دہن واعظول کو کچھ اگر لکھیے تو ڈر تکفیر کا چین سے گزران ہوتی پھر نظر آتی نہیں آئینہ ہوجائے گا ہر اک یہ اپنا اپنا حال دین کی تو خیر ہوگی آخرت میں پوچھ کچے

مال تو زینت ہے اک بہر حیات دُنیوی یعینے ہو دنیا چلانے کے لئے انساں کو مال ہوں نہیں ہے درہم داغ جگر تک بھی نصیب عاشقوں کا بھی ہوا ہے اس زمانے میں بیا حال پوچھیے جس کو مزاج افلاس سے اس کا خراب دیکھیے جس کو رُپے کے واسطے ہے جی نڈھال آسرا ہے زندگانی کا فقط اب قرض پر اور پھر ہے قرض کا آسان ملنا بھی محال ساہووں کی ایسی خود غرضی کہ اللہ کی پناہ جس کو دیکھا کھینچتا ہے اپنی ہی روٹی یے دال

اپنی اپنی البخت سے قرض کیجئے آج سے چین میں جان اپنی رکھے اور جتن سے اپنامال اسپنے جان و مال کی مالک جو ہے سرکار ہے دوسروں نے کردیا نگا یہ کردے گی نہال کہ دیا سب کچھ مگر جو بات تھی وہ رہ گئی شایداس کے بعد آئے اُس کا وقت قبل وقال ہے مقی کی نظم اب جائے اثر ہویا نہ ہو یہ صدائے صور ہے بھائی نہ آواز بلال



## قطعه

یرایک برسی برا ارتظم ہے جس میں شکوہ بخت بھی ہے اور شکایت زمانہ بھی۔ یہ حقیقت بھی آشکار ہوتی ہے کہ انتہائی پریشانیوں، مجبوریوں اور ضرورتوں کے باوجود ہرکسی کے آگے دست سوال دراز کرنااپی شان خود داری اور پاس وضع داری کے خلاف جانتے تھے۔ دوا یک ان کے قدر دان تھے، جوان کے حسن طلب کے دمزشناس تھے۔ ایسے ہی ایک قدر دان سے وہ مخاطب ہیں۔ گمان غالب ہے کہ ممدوح نواب معین الدولہ بہا درہی ہوں گے۔

ل اپنا جینا بھی ہوا جان کا میری جنجال لم کیا کہوں کیا نہ کہوں، صبرطلب رنج و ملال

بختِ برگشة نے اب میرا بنایا بیہ حال

كيا لكھوں كيا نه لكھوں، ضبط شكن دردوالم

ہم نشیں سے نہیں امید کہ یو چھے احوال وضع کہتی ہے کہ اُٹھے نہ بھی دستِ سوال عرض مطلب کی تبھی دھن تبھی عزت کا خیال مجهی ار مان فراغت میں دل و جاں بھی وبال سنره سا خاک نشیں ہوں تو کریں سب یامال ایک ہی معنیٰ کے دو لفظ ہیں سے ماضی و حال اوج کی کھوج میں ہر طور سے مایا ہے زوال جس طرح خوابِ فراموش کا رہتا ہے خیال غم اثر اینا دکھائے تو رہوں کیا خوش حال اس تردد سے طبیعت نہوکس طرح نڈھال آب ہیں نیک روش نیک چلن، نیک خصال آپ کے بذل وعنایت کی نہیں کوئی مثال

جارہ گر سے نہیں ممکن کہ کرے اس کی دوا وقت کہتا ہے کہ پھیلا کہیں دامان طلب تجمعی ہم رنگی دنیا، تجمعی تقلید سلف تجھی سودائے معیشت میں سروتن بھی گراں سنگ ره مُیں جو بنول لوگ لگا کیں ٹھوکر مجھ کو یک رنگی عسرت نے پڑھایا ہے سبق نفع کی فکر میں ہر طرح کا دیکھا ہے ضرر این راحت کے زمانے کو ہوں ایا مُصولا درد کام اینا جو کرجائے تو کیا یاؤں چین اس بریشانی میں کس طرح نه دل گھبرائے آپ ہیں شانِ کرم، کان کرم، جانِ کرم آب کے عدل و سخاوت کی نہیں کوئی نظیر

میری امید برائے مِرا مطلب نکلے آپ کوشادر کھے صاحب اکرام وجلال



## مسارس (ناتمام)

بتقريب كل يوثى محد شرف الدين صاحب، ساكن محلّه ديورهي عالم على خان

کہا دل نے کہ اس شعر پخن سے باز آئے ہم مجوہو بدنام سب میں ایسے فن سے باز آئے ہم ب الی حال ہے ایے چلن سے باز آئے ہم کہاں تک آخر،اس بے مودہ پن سے باز آئے ہم

نہ ہومشہور اگر شاعر تو یہ ہم کو ہے آمنا

مگر کہلا کے شاعر اچھے خاصے بھانڈ کیوں بنیا

کسی نے پائی خدمت تو تصیدہ لکھ لیا بھاری کہیں شادی ہوئی تو بس ہوئی سہرے کی تیاری کہیں سن ولادت میں شریک رحمت باری

سی کاسل رحلت ہے بدصد اظہار م خواری کروں کیوں شاعری میں، کیوں بنوں کم راہ دیوانہ

یرائے گھر کی شادی اور عبداللہ دیوانہ

مجھے اینے ارادے سے سائی در گزرنے کی ملامت ختم جب اینے دل شوریدہ سرنے کی مگراک بات یاد آئی مجھے جوتھی بھی ڈرنے کی تامل کرکے سوچا یائی میں نے سر بسر نیکی

نہیں ہوتا ہے ڈرتو زور کا زر کا حکومت کا

زباں کی لاج ہے یا پاس ہے ہم کو محبت کا

یہ ظالم کون ہم کو آٹھ آٹھ آنسو رلاتا ہے یہ کیسا نام چھیرا کون سے ہم کو ستاتا ہے

ابھی اجھے تھے پھریہ کیوں کلیجہ منہ کو آتا ہے ر معندا کیوں نہیں دل کون ہے ہم کوجلاتا ہے الہی کیا کریں ضبط محبت ہم تو مرتے ہیں

بینالے تیربن بن کے کلیج میں اترتے ہیں

مری عزت ڈبوئی خلق میں رُسوا کیا اُس نے جہاں چرچا نہ تھا میرا وہاں جرچا کیا اُس نے

غرض جو کچھ کیا اچھا ہوا اچھا کیا اُس نے كبول كياب كمير بساتهاب تككيا كياأس خط تقدیر مجھوں اُس بت بے پیر کا لکھا؟

اجارہ کچھنہیں یہ ہے مری تقدیر کا لکھا

تعلائس ہے کہوں جورات دن میں سرکودُ هنتا ہوں مستجھی تاریے بھی گنتا ہوں بھی شکے بھی چتا ہوں ذرا یہ تو کھے کوئی کہ تیرا حال سنتا ہوں

ں آتش ہے جس سے دل ہی دل میں اپنے بھنتا ہوں فغال میں آ ہ میں فریاد میں شیون میں نالے میں

ساؤل دردِ دل طانت اگر ہو سننے والے میں

کهاں وہ ولو لے، وہ جوش، وہ ار مان وہ حسرت کہاں وہ آرز ووہ دل وہ شوق و ذوق وہ وحشت لہاں وہ عقل ہے اُن بَن کہاں وہ ضعف کی طاقت کہاں وہ شکل ہے میری کہاں وہ اسکی ہے حالت

> میں پروانہ ہوں وہ جو شمع کو خاموش یا تا ہے میں بلبل ہوں مگراُس گل کا جومر جھائے جاتا ہے

اگرینکی کسی سے کی بدی سے پیش وہ آیا تسمجھ کی بات تو اُلٹے اُسی نے جھے کو سمجھایا ہے۔ ہم کو سمجھایا ہم اور کا دشنی پایا ہم اور کا دشنی پایا ہم کا دشنی پایا ہم کا دشنی پایا ہم کا دشنی پایا ہم کا دستان ہم کا دشنی پایا ہم کا دستان ہم کا

مراسوزیست اندردل اگرگویم زبان سوز د .گه .مه . کشمر ترسم مغز استخال بستند.

وگر دم درکشم ترسم که مغز استخوال سوز د

ابھی تک ہم اس کو زینتِ محفل سمجھتے ہیں۔ اُس کافر ادا کو پیار کے قابل سمجھتے ہیں۔ اُس کافر ادا کو پیار کے قابل سمجھتے ہیں۔ وہی ہے جان اپنی سب جے قاتل سمجھتے ہیں۔ دُکھا تا ہے جارا دل جو اس کو دل سمجھتے ہیں۔

یہاں اب تک نہیں کچھ فرق اپنے دوستانے میں

مگر آواز طوطی کی کہاں نقارخانے میں

اگر کوئی کیے راحت ہے وہ جو آشنائی ہے اگر کوئی سجھتا ہے کہ اس میں پھھ بھلائی ہے یہ پچ ہوگا مگر اپنے تو دل میں یہ سائی ہے کہ یہ ہودگ ہے بدلی ہے بے حیائی ہے

کے دیوانہ می گوید کے متانہ می گوید

غرض ہر شخص مارا از خرد بے گانہ می گوید

جملا پھرسب توسب بیدن نصیب اپنے دکھاتے ہیں کہ دہ بھی اب ہمارار مگ اپنی طرز اڑاتے ہیں خدا کی شان ہے معثوق بھی عاشق کہاتے ہیں تورہ رہ کر ہمارے دل میں کیا کیا وہم آتے ہیں

محبت قاعدے سے کی ہے مے خواری طریقے سے

کئے ہیں ہم نے بھی بیکام لیکن کچھ سلیقے سے

وہ ظالم بے وفا ہوگا کے معلوم تھا ایبا نتیجہ یہ برا ہوگا کے معلوم تھا ایبا ہوا کیا ہوگا کے معلوم تھا ایبا ہوا کیا اور کیا ہوگا کے معلوم تھا ایبا

اگر دانستم از روز ازل داغ جدائی را

نی کردم به دل روش چراغ آشائی را

-<del>{}</del>

# قصيره

بغیرعنوان و تارخ (۲۱) شعرکا بیقصیده نواب معین الدوله بهادر کی بیچاس ساله سالگره کی تقریب میں کھااور پیش کیا جوحفرت عِشْقی کی شخصیت کاعکس اوراُن کی صاف گو کی اور خودداری کی منه بادی تصویر ہے۔

میری آنگھوں نے بھی دیکھے ہیں ہزاروں منظر آج کے دن کانہیں دیکھا کوئی دن ہم سر اور اس رسم ہے واقف ہے ہراک فردِ بشر میرا اللہ عطا ان کو کرے عمرِ خفر بال مگر میرے لئے عید سے بھی نے برتر آج کی عید میسر ہو ہر اک کو کیوں کر عید میں خاص تو آئیں گے گر عام کدھر سوچتا کون ہے اس کام میں ہر نفع و ضرر سانكل رَالے جے كہتے به الفاظ دگر میوزیکل ریڈ میں دکھے تھے کہاں ایسے نڈر اسپ چوہیں یہ نظر آئے تھے کب ایسے ہنر اور پھر وہ بھی دو فرلانگ کے اندر اندر کب ساہی کی مدد کرتے ہیں الی افسر به ہے''بس کودک و ذی قعد کااک صاف اثر'' الصّے جاتے ہیں کہاں آ دمی یوں گر کر کر گونج جس ہے یہ فضا اور یہ سارا منظر کب دکھائے تھے کسی عید میں اینے جوہر

آج تک اینے وطن میں کہ وطن سے باہر اس طرح ساتویں ذی قعد نہیں دیکھی تھی آج سرکار کی میہ سال گرہ کا دن ہے سال ہوتا ہے شروع آج سے اکاون وال یہ بھی اک عید ہی گویا ہے نمک خواروں کی عید اک مشترکہ جشن ہے دنیا کے لئے غید میں نذر تو ہوگی مگر اسپورٹس کہاں نیزہ بازی یہ کہاں عید کے دن ہوتی ہے عید میں ہوتی ہے پیغام رسانی یہ کہاں جلد گھوڑوں بیہ سواری ہوئی کس عید کے دن بلو فیٹنگ بھلا ایں کہاں دیکھی تھی اونٹ کس عید میں دوڑائے گئے تھے ایسے عید کے روز کہاں ہوتی ہے یہ بیدل دوڑ عید میں بوائز ڈرل کا بیاس کب دیکھا کھینے جاتا ہے کہاں عید میں ایبا رسا قبقیم عید کے دن ایسے کہاں ہوتے ہیں سب توسب میں نے کہاں نظم پڑھی ہے ایس

اس گگر کو میں کہوں آج سے مسرور نگر آج ہر آدمی مسرور نظر آتا ہے اُور یہ خاص خوشی خاص خوشی کا منظر الغرض عيد جو ہے عام خوش كا دن ہے عام کو خاص یہ ترجیح نہیں ہوسکتی اور بس اس سے زیادہ نہیں عرض احقر ان دلائل سے بھی مانیں جو نہ میرا کہنا یڑھ دوں بہشعر میں بے ساختہ ان کے منہ پر اور''خار وطن از سنبل و ریجال خوش تر'' میں ہوں نادانی ابنائے وطن کا شاکی گل مقصد چمن دہر میں دیکھا ہی نہیں جسے بے کھول کا کھل سارے پھلوں میں گوار لعل کو ہاتھ لگاؤں تو بینے وہ پھر میں جو اکسیر کو چھولوں تو وہ مٹی ہوجائے تو کھے اونٹ ہونی میں اونٹ اُڑے گا کیوں کر گر شتر مرغ کو کھنے کہ ذرا اڑ تو سہی تو کے صاف برندہ ہوں میں دیکھومرے بر اور اگر اونٹ سمجھ کر کوئی لادی لادے نہ گدا ہے نہ تو گر نہ إدهر ہے نہ أدهر ہے یہی حال صفی کا کہ اُدھر نیج میں ہے تها بيه ارشاد كه"اس گفر كوسمجه اينا گفر" اس کئے آتا ہوں گھر جھوڑ کے دوڑا دوڑا آج تک میں امرا کا نہوا مدحت گر آج تک میں نے عمائد کی نہیں کی تعریف آج کرتا ہوں میں دل کھول کے تعریف مگر آج منظور ہے تعریفِ معین الدولہ آج تک مجھ میں اوائل سے ہے اتنی تو کسر حد سے بڑھ کر نہیں آتا ہے غلو کا برتاؤ اٹھتی جاتی ہیں زمانے سے پرانی باتیں آج منواؤل بھلا أن كوتو كيسا؟ كيول كر؟ وہ نہیں ہوں کہ جو دارا کو بناؤل دربال وہ نہیں ہوں کہ سکندر کو کہوں آئنہ گر وہ نہیں ہوں کہ فریدوں کو کہہ دوں اختر وہ نہیں ہوں کہ کہوں جم کوبھی اک جام گزار نفع کیا ہے جو کہوں کچھ نہیں قصر قیصر فائدہ کیا جو کروں جھوٹ سے کسر سری بات ہی کیا ہے وہ جس بات کا ہو یانؤ نہ سر قول ہی کیا ہے وہ جس قول کی اڑ جائے ہٹسی جس طرح بت کو کرے سجدہ خود اول بُت گر ال طرح اینے ہراک شعر کی ہے نندر مجھے سی تعریف ہو کیا آپ کی اس سے برط کر آپ ہی کیجئے انصاف کہ میرے سرکار وہ عطا کوش ہو ہیمفلس کو کرو صاحب زر وہ خطا پوش ہو ہے کس سے کرو عفو خطا

خفگی کا ہے یہ عالم کہ زباں پرنہیں کچھ دل کسی ہے جو پھرا پھیرلی بس اس ہے نظر جان کر ہوتے ہیں ان جان وہ آ قا ہیں آ پ س کے ہوجاتے ہیں خاموش ہیں ایسے سرور آب ہوجاتے ہیں خوداس کے لئے سینسپر کوئی دابستہ جو ہو تیرِ حوادث کا شکار بے دلیل آتا ہے ہرایک کی نیکی یہ یقیں حتی الامکان برائی نہیں کرتے باور ہو جو کم فہم وہ ہوجامے سے اینے سے باہر میں نے ویکھا نہیں اس طرح کا بندہ برور جس طرح گرم طبیعت نہیں تھرمامیٹر غربا یر ہے ہر اک طرح عنایت کی نظر ہاں ہراک طرح سے ہےائے ندیموں کا اثر مہر اس رنگ کا ہے دودھ میں جیسی شکر یے غم و رنج کسی طرح سے ہوجائے بسر مجھ سے دل شادر ہیں سب مرے نوکر حاکر بخشے ہیں بدگہروں کو بھی تو الماس و گہر جس طرح جوہری ایک آئکھ میں پر کھے جوہر عیب بوشی سے زیادہ نہیں دنیا میں ہنر خاص جوہر بھی ہیں ان خوبیوں کے قطع نظر مملکت کے جو قواعد ہیں وہ ہیں سب ازبر اینے اجداد کی تقلید کے بہتر خوگر آل اولاً کا گل زار رہے بار آور اور پشتی یہ رہے سلسلۂ سیخ شکر رہے ہر حال میں ہر رنگ میں مالک یہ نظر

وہ تخاطب کہ ہو جس طرح برابر والا محفل، خاص میں بھی عام کی شرکت ہے قبول عارضی ہوتی ہے جو بھی ہوغضب کی گرمی شرفا کی ہے بہر طور رعایت منظور ہاں ہراک طور سے ہےائے قدیموں کا لحاظ قبراس لطف کا ہے کھانے میں جس طرح نمک واہتے ہیں کہ گزر جائے بنی اور خوشی نہو رنجیدہ مری برم میں آنے والا زر ہے کیا چیز جواہر سے کیا مالا مال آپ انسان کی پیچان میں ایسے کامل میں سمجھتا ہوں کہ ہیں خوب سمجھتے سرکار میرے آقا مجھے اللہ سلامت رکھے سلطنت کے جوفوائد ہیں وہ سب نوک زبال ملک و مالک کی بہی خواہی کے ہر دم عادی آب دل شاد تو گھر آپ کا آباد رہے ہو خدا آپ کی امداد یہ اور اس کا رسول ا ضعف آئے نہ مجھی قوتِ ایمانی میں اب رہی میری گزارش! تو بھلا میں کیا چیز آپ سے کیا میں کہوں آپ امیر اکبر



## ' بند بےسود''

### جلسهٔ انجمن امداد با جمی محدود محکم نظم جمعیت صرف خاص مبارک منعقده ۲۵/ رئیج المنور ۱۳۲۸ اهم ۲۵/مهر ۱۳۳۸ ف روزشنبه

تو الیی بید ہوگی ''پند بے سود'' صداقت اس زمانے میں ہے محدود صداقت وہ ہے جس سے خوش ہومعبود! رہے جو بات اُس کے دل میں موجود زی سے بھی مجھی ہوتی ہے بے سود صداقت سے تو جلتا بھی نہیں عود تو پھر حاصل بھی کچھ ہوتا ہے مقصود اگر ایبا نہو تو لطف نابود ٣ اگر ہے جھوٹ تو جھوٹا ہے مردود بھلا شاعر کرے کیا اس میں افزود جو بير نظم جمعيت ہے محدود وہی ہم دفتروں کی سعیِ بہود ابھی تک تو ہوا ہر کام مسعود وہ کو جودہ ہی صفحول میں سے محدود ہر اک شے ہے مع اعداد و معدود

نظام انجمن كا حال موجود

اگر ہو بید میں تاثیر مفقود صدافت میں اثر ہوتا ہے کیکن صدانت وه نہيں! جو كاغذى ہو! زباں پر آدمی کی ہو وہی بات مگر ہے شاعری کا رنگ کچھ اور اثر كو فاتحه يزھتے ہيں شاعر صدافت میں ہو تھوڑی شاعری بھی گر موضوع بھی ہو کچھ مزے دار یہی مشکل مجھے بھی آیری ہے خدا لَكَتَى كِيهِ! كُونَى خدا دوست بیہ قصہ ہے وہی پارینہ قصہ وہی ہے باہمی امداد منظور یہ ہے اس انجمن کا تیسرا سال ر بورٹ اس سال جو اِس کی چھپی ہے مگر یہ سب کے سب بین کارآمد قیام انجمن کا ذکر ظاہر

کئے ہیں تین شختے اس میں شامل کہ جن میں درج ہے سب حسب معہود حقیقی نفع و نقصال آمد و خرج نہیں اپنی طرف سے کچھ بھی افزود ہر اک صیغے کا بہر کاضی و حال توازن ہے بطرنے نیک و مسعود لکھے ہیں اس میں اسائے اراکین جو ہیں اس کام میں ہر *طرح خوش* نود عمر مفلوک ہو یا زید مجدود مراتب سب ہی خدمت کے برابر مری اک نظم بھی اس میں چیپی ہے بنا رکھا ہے جس نے مجھ کو محسود مگر خوش ہوں کہ میں حاسد نہیں ہوں ادا ہو کس زبال سے شکر معبود قلم کاغر کی ہے میری لڑائی نېيس درکار گولی اور مارود کروں کیوں گفت و گو ترکی بہ ترکی دعا ہے دے سمجھ البول کو معبود! وہ مالک ہے بنا دے ہست کو نیست وہ خالق ہے کرے نابود کو بود تو ہاں! دفتر تھی ہے اس الجمن کا نہیں ہے کام کچھ اس کا بھی بے سود وظیفہ یاتے ہیں اک صاحب اُس سے کہ وہ کرتے ہیں کام آمد ہے محدود دعا پر ختم ہے ہیہ سال نامہ ۵ دعا اُس کی جو ہے مقبول معبود نظام الملك آصف جاه سايع جے مدِنظر ہے سب کی بہود دعا میں بھی کروں ہے فرض میرا ہر اک سامع سے ہے''آ مین'' مقصود البي! از طفيلِ ماهِ ميلاد خداوندا! بحقِ شاهِ مولودٌ کر اس کے دشمنوں کو خوار و برباد دکھا! شان دعائے حضرت ہوڈ یہ گویا اک طرح کا ہے خلاصہ ۲ اگرچیہ ہیں مرے اشعار معدود ربوث اس کو کہو یا سال نامہ کہ ہے امرود جام اور جام امرود اب اس کے آگے آخر کیا کہوں میں سخن کوتاه راه فکر مسدود اگر کچھ ہے تو گنجائش ہے اتی بس این رائے کرسکتا ہوں افزود تو اس احقر کی ذاتی رائے یہ ہے کہ بیر ہے ایک کار نیک و مسعود

نہیں ہے انجمن کیجھ طالب جود اسے ہے باہمی المداد درکار نه ذاتی سود مندی اس کا مقصود نہ شخصی فائدہ ہے اس کا مقصد نه كركت بين اس مين كيجه غتربود نہ ہوسکتا ہے اس میں کچھ کم و بیش حماب اس کا نہیں ہے سود در سود کتاب اس کی نہیں ہے شاخ در شاخ یہ خود ہے آپ ناقد آپ منقود یہ خود ہے آپ اپنی شاہد کار ٨ كھا ہے اس ميں سب مذموم ومحمود یر هو! بره کر ذرا مسجھو بھی اس کو! مگر ہے شاعری کا لطف مفقود یہاں تک تو ہوا حال انجمن کا یہ ہے آئینہ! لیکن گرد آلود یہ ہے تلوار! لیکن زنگ خوردہ نہ لذت اس حکایت میں ہے موجود نہ عبرت اس عبارت سے ہے ظاہر نه بيه ذكر خليل الله و نمرود نه بير حال کليم الله و فرعون نه توصیب ادائے کی داؤڈ نه تعریفِ ضائے دستِ موسیٰ جو کردی ہے ہر جذبے کو نابود پھر اس پر ایک یہ بھی ہے مصیب ادهر بین قافیے معدود و محدود إدهر ہے عیب تکرارِ قوافی نهیس معدود و محدود اس کو مانا! مگر سب کب ہیں میرے حب مقصود؟ سبب اک اور اس سے بھی بوا نے کہ جس سے بے مزہ ہے میری شدبود کہاں میں؟ اور کہاں قرضے؟ کہاں سود؟ كہاں ميں؟ اور كہاں جليع؟ كہال نظم؟ مرا رنگ سخن مخصوص و محدود! میں!اک شاعر ہوں! پھر وہ بھی غزل گو! جو میرے رنگ کے اشعار ہوتے تو ہوتے ان میں لاکھوں حسن موجود نه يه وصفِ اياز و مدرِح محمود نہ یہ ہے داستانِ قیس و لیل دل سوزال نہیں ہے عجم عود لب و دندان نهین مین لعل و گوهر تو ہوگا حسن پھر کیوں شمع بے دور یہاں بروانہ بے یر نہیں عشق کنائے میں کروں کیا شرح مقصود اشارے میں کہوں کیا حرف مقصد

۱۱ کمالِ ندرتِ تشبیهه بے سود! خیالِ جدتِ تمہیر بے کار نہ اس میں کوئی شاہر ہے نہ مشہود نہ میری نظم میں گل ہے نہ بلبل مگر پوچھو کسی شاعر کے دل سے که هو موضوع جس دم خشک و محدود رہے پیشِ نظر پھر صاف گوئی ملیں پھر قافیے بھی اس کو معدود تو پیش آتی ہے کسی کسی مشکل؟ ارادے کیے ہوجاتے ہیں نابود؟ بہت خونِ جگر کھاتا ہے شاعر! نہیں کچھ شاعری حلوائے بے دود! ۱۲ اگر اس البحمن سے کچھ ہے مقصود؟ یہ اک بو ہے! گر اے سننے والو! تو اتنا اور اک احمال ہو اِس پر! خدا رکھے شمصیں خوش حال و خوش نو د! یہ ستر(۵) شعر ہیں پڑھنے کے قابل ہے ان میں قاری و سامع کی بہود نه ديكھو كچھ! صفّى كى نظم ديكھو! ہوا کرتا ہے پیارا ، اصل سے سود!



# نظم جلسه انجمن امداد بالهمى

متعلقه دفتر نظامت صرف خاص مبارك

کیا کرول میں ان کی گنتی کیا بتاؤں میں حساب جس کو سے لیٹی ہوا پھر اس کا گھر کا گھر خراب بے توسط کون ساہوجی کے ہاں ہو باریاب ہو مہاراجہ زبال پر اور بھی عالی جناب

ہے کبھی آدھی تسلی اور نبھی سؤ کھا جواب عاشقِ ناکام ہو مقصد میں اپنے کامیاب پہلے تو یہ ہے کہ قرض آسان بھی ملتا نہیں باریابی بھی ہوئی تو چاپلوی چاہئے اک غرض مندایک بے پرواخدا کی شان ہے یہ خوشامہ عاجزی گر ہو کسی معثوق کی

جیتے جی بھی ہوتے ہیں انسان پرلا کھوں عذاب

یک اُن میں قرض وہ بھی قرضِ سودی کی بلا

بی والے کا بھی حقِ سعی ہے شہرا ہوا کچھ کما لیتا ہے حب مقدرت وہ بھی ثواب وہ بھی جس کی تین میں گنتی نہ تیرہ میں حساب چیز پر تنخواه پر جا داد پر قرضه ملا دوڑے جو یانی سمجھ کر اور وہ نکلے سراب ایسے پیاسے کی طرح مقروض کی حالت ہوئی نو<sup>(۱)</sup> میں ستر<sup>(2)</sup>ہاتھ آئے تو بڑی دولت ملی اب ہو کیا کم سر کا سودا اور دل کا ﷺ و تاب مطمئن ہونے لیا تھا قرض وہ اک خواب تھا فکر ادائی کی گلے ڈالی میہ ہے تعبیر خواب جس کے ہیں مقروض اس کے آگے منہ کھلتانہیں گھر میں رہ جاتی ہے ساری شان وشوکت رعب و داب ہائے کن کن کو کیا ادبار نے خوار و ذلیل لا کھ کے گھر خاک ہیں افلاس کا خانہ خراب باتھ خالی اور فنتح خال جیب خالی اور نواب نام دفتر میں۔ پیمٹا یانو میں راحت ذہن میں یہ ہاری زندگی کی نیم رخ تصور ہے یہ ہماری داستال کا ایک ہے جھوٹا سا باب

محکمہ قائم کیا اگ بے نظیر و لاجواب فائدہ جس سے اٹھا سکتے ہیں سارے شخ وشاب اس کے اغراض و مقاصد کی بھی ملتی ہے کتاب اور تقریریں بھی ہیں دکام کی با آب و تاب اس کی اک اک شاخ کھولی ہے ذروئے انتساب ہو چکے ہیں جس سے اکثر کام گار و کامیاب اب تو روشن ہوگیا کیا ہے خطا کیا ہے صواب آپ ہی اپنی مثال اور آپ ہی اپنا جواب ان میں ہراک بے نظیر و بے عدیل وانتخاب ان میں ہراک بے نظیر و بے عدیل وانتخاب جوڑتے ہیں پسے پسے پائی پائی کا حساب جوڑتے ہیں پسے پسے پائی پائی کا حساب

باہمی امداد جس کا خاص نصب العین ہے فرار الکین ہے اس کی سالانہ ر پوٹیس بھی ہوا کرتی ہیں طبع اس مصدر دفتر ہیں تھے ہیں قواعد بھی بردی تفصیل ہے اس میں لکھے ہیں قواعد بھی برراک دفتر میں بھی اس چوں کہ اس دفتر میں بھی بیرکام جاری ہوچکا ہیں پہلا سالانہ بیہ جلسہ اس کا ہے سنٹے ر پورٹ اس بہلا سالانہ بیہ جلسہ اس کا ہے سنٹے ر پورٹ اس میں مجلس اور نائب میر مجلس معتمد الا بھر مجلس اور نائب میر مجلس معتمد الا بھراراکین ومحاسب بھی ہیں اس کے سب امیں ج

الی حالت میں ہماری رحم دل سرکار نے

میں بتاؤں نام کس کا میں سناؤں کس کا وصف میں کروں کس کو کاطب میں کروں کس سے خطاب نام سے کیا، کام سے مطلب ہے دیکھو کام کو قطرے کو دریا نہ ذرّے کو بناؤ آفاب

نام سے لیا، کام سے مطلب ہے دیسوہ مو سسرے و دریا یہ درے و بار ، باب بعض ناموں کی تو گھنے سے کیا ہے اجتناب

بعض ناموں کی تو تنجائت بھی ہے اس میں محال اس سے یہ جرہ سے سے ایا ہے اجتناب گر کروں مدح و ثنا تو جینے انسال اسٹے منہ جینے ہیں اتنی زبانیں کیا ہے اس کا سدِ باب

کر کرول من و منا تو جیسے اساں اسے منہ جیسے ہیں ان رہا یہ یہ جی ان سرباب کیوں دلیلیں پیش کر کر کے بنوں میں خود ذلیل کیوں جواب ان کے اداکر کر کے بنوں میں لاجواب

پر کا بیہ کو ا بنائیں حرف کی بیہ داستاں اور کیا کیا کچھ کہیں واللہ اعلم بالسواب

سب سے افضل اور بہتر تو یہی اک بات ہے وہ دعا مائلیں کہ جو ہوجائے فوراً ستجاب

یا الهی دم قدم سے جس کے ہر دم ہے ہمیں فوق بیداری میسر اور حاصل لطفِ خواب وہ ہیں حضرت آصفِ سابع رئیس المسلمیں علم پرور علم گستر رحمدل گردوں جناب

وہ ہیں تعرب اطلب ساں ر ن میں ہیں۔ ایک ایک ایک ایک ایک است اولاد آل اس کے شاد اور قرم رہیں ہر جگہ ہوں کام بخش و کامگار و کامیاب

رکھ زمیں پراس کو یوں سب میں بڑا مالک مرے

سارے سیاروں میں جیسا آساں پر آفتاب



رجب۲۲ تاریخ ۲۴شعرو ۱۳۵۹ه (خانه باغ شریخ)

س نظم بلاعنوان کے بارہ شعر ہیں۔دوسرے حصہ میں قصیدہ معلوم ہوتا ہے کہ جونواب معین الدولہ بہا در کے کسی فرزند کی شادی کے موقع پر خانہ باغ شاہ تنج میں کھا گیا ہے۔

ہے دوست مہرباں تو ضرورت حجاب کی دنیا بدل گئی دل پُر اضطراب کی کیا جانے رند کیفیت نقہ وصال دیکھی نہیں ہے آ نکھ مرے مت خواب کی جو دل کہیں لگائے ای سے یہ یوچھے ہوتی ہے ایک ایک گھڑی کس عذاب کی

یب قہرمان عشق دکھا تا ہے اپنا زور چلتی نہیں ہے پیش کچھ افراسیاب کی

ندی ارتی ہی نہیں چٹم پُرآب کی سمجھاؤں کیا یہ چیز نہیں ہے کتاب کی بلبل کے دل میں ڈھونڈ بےعزت گلاب کی رہتی نہیں ہمیشہ سیاہی خضاب کی س نے حقیقت اس کی بھلا بے نقاب کی کرتا ہے پیش آئنہ صورت جواب کی گونگے کا خواب گونگے کوتعبیر خواب کی محرم کی بڑی ہے عشق جلالت مآب کی رہتی نہیں تمیز حضور و غیاب کی خخر بنی ہر ایک کرن آفاب کی محفل میں حیاؤں تک نہیں ناکامیاب کی لڑ بندہ گئی ہے دل سے سوال و جواب کی اب بحث ہی نہیں ہے خطاب وعماب کی اک دل گی ہے بارگہ ستطاب کی قربان بین دعائیں مجیب و مجاب کی سرکار کو جزا ملے اس انقلاب کی ہے آج صرف مدح زباں شخ و شاب کی لے لوں بلائیں ہر نظر انتخاب کی

دریا کے آگے کیا ہے حقیقت سراب کی

وم تجر کو ٹوٹنا ہی نہیں آنسوؤں کا تار معنی ہیں اور عشق کی تاثیر اور ہے دکیھو جمالِ شمع یٹنگے کی آنکھ سے الفت کو کیا نمائشِ ظاہر سے واسطہ کہتے ہیں جس کو حسن وہ مستور ہی رہا اب یہ جوعرف عام ہے دراصل عشق ہے جن کوخبر ہے وہ تو ہیں خاموش جس طرح تاکید ضبط آہ سے منہ بند کردیا جب حسن این شان سے ہوتا ہے رونما اس بزم میں بھی جلوؤں کی بہتات و یکھنا یہ دن ہے کامیابی کا نوشہ ہے کامیاب ایجاب ادر قبول کی تاثیر کیا کہوں ہر لخظہ ایک حسنِ مجتم ہے ہم خیال یہ سب طفیل کس کا ہے سرکار کا طفیل بین عشق و حسن دونوں بھی شرمندہ کرم ممکن نہیں ہر ایک سے دو دل کا جوڑنا یہ پرورش کے ڈھنگ ہیں یہ پرورش کے رنگ میں بھی امیدوارِ عطا ہوں عطا جو ہو ان کی عطا کے آگے ہے فکر زمانہ کیا

میرے بیشعر آپ ہی اپنا جواب ہیں جس طرح آفاب دلیل آفاب کی مصر

## مندرجہ ذیل نظم بلاعنوان ہے جس کے ۲۲ شعر ہیں

ہائے اے آسان کج رفتار اب کہاں ہے وہ رنگ کیل و نہار نه تو وه لوگ بین نه وه باتین نه وه عادات بی نه وه اطوار جن کے مضمون سے ہمیں ہے عار ره گئیں ہیں کہانیاں باتی کام کی چیز ہوگئی ہے کار واقعه من گفرت بنا افسوس جن کے دربار کو کہیں ڈربار وہ رئیس اب کہاں زمانے میں جن کو لکھیں حضور فیض آثار وه امير آپ کهال بين دنيا مين بر سر کار جو بیں وہ سرکار اشرفی جن کے یاس وہ اشراف کیا کہوں ان کے علم کا معیار نام ککھنا بھی جن کو یاد نہیں خواب میں بھی جو د مکھ کیس تلوار وہ بہادر کہ چیخ کر اٹھیں نام سننے سے جن کا آئے بخار اور کہنے کو کیا؟ فلانے جنگ اور ایے سخی کہ سائل کو دیں نہ اک حبّہ، گالیاں دیں ہزار ایے نیچ خیال کے انبان اور اونچی مکان کی دیوار شہد کھائیں نہ خود- جو ہوں بیار موم دل کیا ہوں ایسے مکھی چوس دل کے ٹکڑے کریں وہ خوش گفتار تھوکریں ماریں ایسے نیک روش ہاتھ میں بید اور منہ میں سگار یانو میں بوٹ آ نکھ پر عینک که برهیس مقبرون مین استغفار علم دین ہے اس اجالے کا "كار دروليش مستمند برآر" الے اب ہم کہیں تو کس سے کہیں؟ غیر تو غیر اس کا کس میں شار أن كو اين سك عزيز نہيں ہیں وہ محتاج تھڈیوں کے لئے کون؟ تسکین دے جو اُن کو اُدھار رحم کھائیں نہ یہ کسی یہ بھی ہے تو استاد ان کا ساہوکار

بس ہمیشہ ہے ان کے سر یہ سوار یہ مہاجن بہی بغل میں گئے آ بڑی کچھ جو سود کی تکرار چوں اگر کی تو وعویٰ تھونک دیا ان کو سو کی جگہ بھریں گے ہزار ہاں وکیلوں سے سے بہت خوش ہیں كيا قيامت الهائين زير مزار ایے مرجائیں تو خدا جانے اليے ناقابل ايسے ناہجار یہ تو مُر دوں کو بھی ستائیں گے کس سے اس کا کرے کوئی اظہار اٹھ گئی جب کہ قدرِ علم و ہنر ہیں جو بے حیارے آپ ہی نادار اور کچھ ہے تو ہے غریبوں کو "خفته را خفته کئے کند بیدار" قدر مفلس کی کیا کرنے مفلس جھوٹ کہنے سے کیا نہ آئے عار کہو پھر کس کی ہم کریں تعریف خون یی کے ہوگیا بے زار رنج کھا کھا کے تنگ آیا ہوں که نه پیدا هو اور پکھ آزار کروں اب این کچھ دوا در کن تجھ کو موت آئے اے دل ہمار فكر تيرى بھلا كروں كب تك تیرے سمجھانے کو پڑھا اخبار تیرے بہلانے کو بڑھے ناول پھر بھی اب تک ہے تشنہ ویدار تجھ کو میں نے لہو بلایا ہے سیجھ حسینوں کو بھی کیا ہے بیار تیری تفریح طبع کی خاطر تار ہے لطف زندگی سے دوجار عشق کا بھی مزہ چکھایا تجھے که ہو تیرا دماغ بر سر کار بخلخه زلف کا سنگھایا کچھے تو کیا ہم نے نقش - یائے یار وہم سایہ سپٹ کا بھی کچھ تھا که کہیں دب گئی نہو کچھ مار ا تش حن نے مجھے سینکھا کہ از جائے کچھ تو تیرا بخار دامن وصل کی ہوا بھی دی کہ بہی تھا علاج آخر کار داغ فرقت بھی دے کے دیکھا تھے "اے زبروست زیروست آزار" تو بھی اچھا نہیں رہے گا مجھی

### (به تقریب شادی ''مرز اسر دار'')

نظر آتی ہے ہر گلی گل زار لطف دیتی ہے ہلکی ہلکی پُہار نغے بلبل کے ہیں ہزار ہزار اور مورول کی ایک سمت یکار اور بلگے أدهر قطار قطار ڈالی ڈالی چن کی صاحب بار غنچ غنچ یہ دل بری ہے نثار چشم نرگس نہیں ہے اب بیار رقص میں نے کدے میں ہے سے خوار اب کسی دل کو کس طرح ہو قرار نهیں نحلا کوئی طبیعت دار ملئے جس سے وہ بے ہے سرثار اینے صدقے ہوں صورت برکار سنت خاص سيد ابرار نام جس کا ہے ''میرزا سردار'' دوستوں میں ہے اس کا خاص وقار آج دل شاد میں صغار و کبار شابد حال بین در و دیوار

آیا آبان آئی طرفہ بہار اہر ہے آسان پر جھایا طوطیوں کے ترانے ہیں ہر سو جیچے طائروں کے ہیں آگ ست مكريال مكريال بطيل بين إدهر یت یت ہے باغ کی سرسبر پودے بودے یہ دل کثی صدقے نہیں لالے کو آج جو شش خوں وجد میں خانقاہ میں صوفی یہ سمال اور ہائے سے موسم نہیں اینے میں کوئی عیش پرست ر کیلئے جس کو شاد و خرم ہے مجھ کو دہری خوشی ہے آج کے دن وہ خوشی جس کو کہتے ہیں شادی میرے اس دوست کی بیہ شادی ہے ہے اقارب یہ اُس کا خاص اثر جمع بیں دوست بھی اعرّہ بھی يم يہ برم جم سے بہتر ب

نہیں نغمہ ہی وجہ گری برم حسن کی بھی ہے گری بازار دل سے اس دم دعا نہ نکلے کیوں کیوں نہ ظاہر ہو واجب الاظہار



## شامدرويت

بلال رئيج الآخر ٠٢٠ <u>ا</u>ه

يہ چھوٹی سی نظم دل چسپ ہے۔ جا ندکود مکھ کرشاعر کومحبوب کا جا ندساچہرہ یا دآ جا تا ہے

رسم دنیا کی سے مقرر ہے
ایک ساعت کے اندر اندر ہے
دید تیری ہمیں میتر ہے
ہمی گھٹ کر ، کبھی سے بڑھ کر ہے
جس کی اتنی پکار گھر گھر ہے
سے بہتر کہ تو ہی بہتر ہے
تو ہے مختار ، بندہ پرور ہے
واسطے سب کے تو برابر ہے
تو زمیں پر وہ آسال پر ہے

کیا تگیلا ہے ، کیا مؤر ہے

سال میں ایک بار اُس کی حیات اور ہر وقت ، ہر گھڑی ، ہر دم ہر مہینے اسے زوال و عروج اِس کا مظہر زمین کی گردش اِس کو دیکھیں سلام تجھ کو کریں بید ہے مجبور وقت کا پابند بیس نہیں خاہر بیدار ، رات دن حاصل

تو ہے نزدیک اور دور ہے وہ

چاند دیکھا رہیج آخر کا

دیکھ کر اِس کو دیکھتے ہیں غنم

# منظوم خط

(حضرت صفّی نے اپنے ایک دوست فیض الدین کے مشورہ کے جواب میں پنظم کہی۔ موصوف نے شاید یہ کہا تھا کہ خلص صفّی کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو بدل نے کا مشورہ دیا تھا جس کا جواب میہ منظوم خطہے۔)

میرے محن جنابِ فیض الدیں دامِ صياد و دامن گل چيس که تخلص ''صفی'' تو خوب نہیں مجھ کو آتی نہیں چنان و چنیں آپ کی آنکھ پر ہے سو کسیں آئے اب یا نہ آئے اس کا یقیں لفظ ایبا تو سوجھتا ہی نہیں جس کی احیمائیاں ہو مہر مبیں نہو تانیٹ جس طرح تمکیں حار حرفی بھی ہو تو عذر نہیں یعنے جامد ہو اور بیاں سے قریں پھر تو راضی ہے یہ نیاز آگیں شرط بس آخری ہے ہیے دسویں جس کے سنتے ہی لوٹ جائیں حسیں اور خانم کے واسطے ہو نگیں عشق کو تلخ حس کو نمکیں آ نکھ میں ہو جو مردُ مک آگیں

نير آمال بهار زميس آپ کے فیض سے نہیں خالی مشورہ آپ نے جو مجھ کو دیا شکریے کو زباں کہاں سے لاؤں خوب آئکھی ہے میرے عیب کی بات سنے سی می بیان کرتا ہوں کی بہت غور، در تک سوحا آپ ہی کہیے کیا متخلص ہو ہو احیموتا بھی عام فہم بھی ہو ہو سہ حرفی اگر تو احیما ہے اور مشتق نہو یہ یاد رہے لفظ مفرد ہو جوڑواں بھی نہو حار حرفی جو ہو نہو موقوف جس کے بڑھتے ہی چیخ اٹھیں عاشق جو خود آرا ہوں اُن کو خاتم ہو دل کو بجلی نظر کو تیر بلا جسم انسال میں جیسے آئکھ کا حسن

کام آنے میں تیشہ فرہاد نام پانے میں غزہ شیریں جو بیخ طوطیائے چٹم کور جو رہے انبساطِ جانِ حزیں جو ایل دل سمجھے موجب تسکیں اور دل سمجھے موجب تسکیں جس سے حیرت میں ہو معقلِ روم جس سے حیرت میں ہو معقلِ روم الغرض قصہ مختفر ہیا ہے آپ جو کہیے میں کہوں آمیں زندگی کھر نیاز مند رہوں آپ کا آستاں ہو میری جبیں آپ فرمائیں داد بھی دیجے میں کہوں واہ ، مرحبا ، تحسیں آپ فرمائیں داد بھی دیجے میں کہوں واہ ، مرحبا ، تحسیں

## «من نمانم ایس بماندیادگار" (بحرمثنوی)

(اس نظم میں زمانہ کا شکوہ اور دنیا کی مکاریوں کا ذکر ہے۔اور دور آخر میں اپنے چند دوستوں کے نام کے ساتھ ان کی خوبیوں میں اہنا کرتے ہوئے اپنے پرچھی دلچسپ ریمارکس کتے ہیں۔)

الامال اے آسانِ بدشعار تو نے پہنایا ہے داغ غم کا ہار
اف ری تیری تفرقہ پردازیاں ہند میں بکتے ہیں کابل کے انار
وصلِ دل بر سے کوئی بے حد ہے خوش ہے شپ فرقت کوئی اختر شار
مولوی و مسر و شاعر کیمیم تو نے کر رکھے ہیں اک پینے میں چار
دوستوں کی دوتی ہے بوئے گل وشنی دشن کی ہڈی کا بخار
بھاگتے ہیں کھیوں سے محکبوت اب برن کرتے ہیں شیروں کا شکار
ہائے کیا الٹا زمانہ آگیا "ابلوا" اور نام اس کا گھی گوار

بے وفاؤں کا تصور بے وفا

آ نكھ إدهر حجيكي أدهر نتھا وہ فرار

الغیاث اے انقلاب روزگار نک و بد کا بھی پریکھا اُٹھ گیا "نا سزائے راچو بنی" بختیار جھکنڈوں سے اس زمانے کے بھی عاقلال سليم كردند اختيار سے ہے مجبوری بھی ہوتی <u>سے بُری</u> ایک جانب ہے پرستوں کی قطار ایک جانب شیشه و ساغر کی لام مجھ کو دے دے گا مرا پروردگار کہنا ساقی کا کہ ہاں حیک کر پیو بوند تجر یانی یہ تھا سارا مدار روزه تھی اس طرح کا روزہ رکھا عقل کا کہنا اسے دل سے اُتار نشہ کا کہنا مجھے سریر چڑھا لگ گئی میرے گلے یاد بیار کہہ کے ہم اللہ جب رکھا قدم گل کا مقصودِ دلی سوله سنگھار بلبلول کا عندیه شور و فغال ماغ ماں بھی بن گیا اک مال دار اشرفی کے حجالہ اوگے باغ میں اِس طرف نرگس کی آئکھوں میں خمار أس طرف لالے کا چیرہ سرخ سرخ درد بھی اٹھتا ہے تو بے اختیار دوسرے یہ ایک کا قابو تہیں اب تو دل میں بھی نہیں آتا غبار بارش رحمت ہوئی ہے اس قدر ایک تکتے میں ہوئے سو کے ہزار زهمتِ خاطر يه رحمت ہوگئ یاد کرتی ہے ہو ائے فصل <u>گل</u> بھکیوں کے بدلے آتی ہے ڈکار دور اندیش و خلیق و بردبار اس طرف کو کیپٹن یاشو میاں دوستوں کے حق میں سے جال نثار أس طرف كو ميرزا محبوب بيك اک طرف اک صاحب عالی وقار ایک حانب جلوه فرما غوث بیگ کون وه قادر علی خال دوست دار کون وه رحتمن کش و احباب دوست لا کھ جانیں ہوں تو میں کردوں نثار جس بیسودل دل سے میں صدقے کروں اس کو اجھا رکھ مرے پروردگار بس یہی ہے ایک این زندگی دوست اورول کے تو میرے رازدار بال محمد غالب فرخنده خو

ذی مروت رتبه دان و شرم سار اور جمال الدين ذي عقل و ذكي صلح کل مردم شناس و باس دار اور فخر الله خال فحرِ جہال ہاں محمہ خواجۂ شبلی شیم ہیں جو صرف و نحو کے سر رشتہ دار اے صفی تم کون سے ایمان دار سب کی سب کے ساتھ اپنی تو کہو آج گائیں آپ کی کل اور کی تم سے رندول کا بھلا کیا اعتبار اور اس پر کام میں ح<u>ا</u>لاک و <u>چست</u> <u> ہو</u>ضرورت سے زیادہ ہوشیار سب کہیں آمین اے پروردگار اب جو کرتا ہے دعا یہ کمتریں مرنے جینے کا ہے کس کو اعتبار اینے نیک و بدکی کس کو ہے تمیز ہوشیار اے ہم نشیناں ہوشیار اتحاد اے سامعیناں اتحاد سے تو ہے یہ داشتہ آید بہ کار میری محنت کام آئی آج کو ہاں برائے ول یہ کس کو اختیار ہاں کسی کی کون سنتا ہے صفی بخت و تخت، امر و نهی و گیرودار ایں ہمہ ، پیج است چوں می بگورد



# نظم دل کشا (۱۳۴۵ه) (بتقریب شادی ریاست علی)

ہمیں نے دیکھا ہزار دولہا، ہمیں نے دیکھی ہزار شادی فضول خرچی ہوئی تو جانے، بردی ہوئی زور دار شادی پھر اور طُرّ ہ ہے اس پہ سہرا، ہے سر پہ گویا سوار شادی کہیں جو مال و منال دیکھا، تو کردی ہے اختیار شادی رہے میاں بیوی دونوں ناخوش، تو پھررہی در کنار شادی

کے گی ورنہ تمام خلقت، أوهار دُلها أوهار شادى

رسوم میں جو خدا کو بھولا، تو پھر ہو کیا خوش گوار شادی جوخر ہے بیسا کھلے خزانے ، کہ عقل دی ہی نہیں خدانے ہے مقعد منہ یہ جو سنھرا، چھپالیا ہے اُسی نے چہرا جوسر پرستوں کا حال دیکھا، یہی بس اُن کا خیال دیکھا ہوئے تو کیادوست آشنا خوش، ہواتو کیا خاک سب جتھا خوش کرونہ یہ کام بے ضرورت، خلاف عقل و خلاف فطرت مودل سے آوارہ بن ندارد، اگر رہے خوش گوار شادی بجائے شادی ہمیشہ غم ہو، کرے اگر زیر بار شادی اسی سے ہرونت غم میں گذرے، اگر ہو بے اختیار شادی امیر کو وجیه عیش و عشرت، غریب کو برده دار شادی یہ بردے آ نکھوں سے سب اُٹھادے، ندر کھے غفلت شعادشادی دکھائے مفلس کو راہ دولت، جمائے سب کاروبار شادی بچائے امراف بد اثر سے، بنائے برہیز گار شادی بہار ہے عمر کی جوانی، جوانی کی ہے بہار شادی خدابھی ایسے بشر سے خوش ہے، کرے وہ گوایک بارشادی حصول ہوعمر بھر کی راحت، دلائے وہ غم گسار شادی ہماری بنیاد اس سے قائم، ہماری سردشتہ دار شادی ہے سل انسان اس سے قائم ، ہے کس قدر ذی وقارشادی جو سدت حضرت پیمبر، تو عکم پروردگار شادی ضرور ہو دعوت ولیمہ، اگر کرنے دین دار شادی بنا ریاست علی بنے ہیں ہے وجہ صد افتار شادی جہاں ہوشادی کی شرع رونق، تو کیوں نہوساز گار شادی بینظم کب ہے اثر سے خالی، کہخود ہے اک مستعار شادی

درست ہے''ہر کہ زن ندارد''، بجاہے'' آ رام تن ندارد'' نهو، اگر ہوتو قرض کم ہو، اُٹھاؤ بوجھ اس قدر کہ دم ہو ای سے ہردم چنم میں گذرے،اسی سے ناز وقع میں گذرے ای سے دونی ہوگھر کی زینت، اس سے ہودورساری کلفت بہت ی بدکاریاں چھڑادے، بشر کو بیہ آ دمی بنادے کرائے کابل سے بدمشقت، سکھائے بدنوکری تجارت الل الكول بلائيس مرسے، لكائے بيب كھرے كوكھرس یم ہے دنیا کی زندگانی، یمی جوانی کی ہے نشانی خوشامقدر جو گھرے خوش ہے، ہرایک اُس خوش سیر سے خوش ہے میسراس سے ہوگھر کی راحت،سکون دل کا جگر کی راحت جاری اولاد اس سے قائم، جاری اجداد اس سے قائم جہان کی کون اس سے قائم، اُس آن کی شان اِس سے قائم نئیش ہے کوئی اس ہے بہتر ، نہ دین و دنیا کااس میں کچھ ڈر نہیں ہے بے کار بیضمیر، بھلائیوں کا ہے پیش خیمہ ستارے پھول اور کلی ہے ہیں،حسود کو بے کلی ہے ہیں نال میں مہندی نناس میں ساچق،نہ اور بدعت ہاں میں مطلق صفی کی ہر بات ہے نرالی، خیال اعلیٰ ہے فکر عالی



# مژده ول

(به تقریب شادی شرف الدین)

زہے طرب کہ بیہ شنڈی ہوا سحر کی تئیم گلی گلی ہر اک رشکِ باغ ابراہیم ہےاس زمانے میں مدقوق کی بھی نبض عظیم زے نشاط یہ فرحت فزا گلوں کی شیم ہرایک کوچہ ہے انبارگل سے غیرت خلد مسرت الی مسرت، خوثی بھی الیی خوش سسی نے کی جو نہ یوری طرح مری تفہیم گر سبب نه کھلا کچھ، که واقعہ کیا ہے؟ کھلی نہ فال کوئی، گرچہ دیکھ لی تقویم زیاده اور ہوئی فکر، کی بہت کوشش

اس بہآ ب کودعویٰ ہے بید کہ میں ہول محکیم کہا بدول نے کہ ہے کھ بسنت کی بھی خبر

کہ جس کی ہوتی ہے احباب میں بہت تعظیم ہے آج تہدیت عقد، اس مکرم کی عقیل و عاقل ومردم شناس وخوش اوقات خلیق و نیک روش، قدر دال ، شریف ونہیم

کہ جس کا طرزعمل زاہدوں کو دیے تعلیم وه کون، وه که کهیں نام جس کا شرف الدین

کہ ہے مرا بھی تو مدوح مہربان قدیم نوید یہ جوسی میں نے بس ہوا یہ شوق کہ اہل برم یہ چھاجائے بے خودی کلیم کھوں وہ مطلع برنور مدح حاضر میں

ا مطلع ایس کی اک ہوا ہے ترے بادکش کی بادلنیم تو وه ہے لائقِ تعریف و قابلِ تعظیم

لکھے کوئی تری مدحت تو کیا لکھے کوئی جولکھنے والے کی مدحت ہواک کتاب شخیم

مرادیں مانتے ہیں جس کی شاہِ ہفت اقلیم تحقیے بیآج کا دن ہے وہ دن کہانے نوشاہ کہ تونے کی ہے ادا سنت رسول کریم

ترا یہ عقدِ مبارک تجھے مبارک ہو ادب ہے جھک کے بجالائے دُور سے تتلیم بلائے چرخ کو بی خوف ہوترا دل میں

کہ جیسے ہوگیا پھر جاند، ایک، ہوکے دونیم فراق بھی ہو تھے تو نہو تمیز فراق خوشی کی فے رخ کو بدلجائے صاف رنج کی جیم کرے جو تھھ کو پریشان وہ پریشاں ہو

تو یاک باش برادر مدار از کس بیم عدو ہو دریئے ایذا جو تیرے ہونے دے نجق سورهٔ طُمُ و سورهٔ تُحْم همیشه عشرت و راحت میں ہو بسر تیری

ترقیوں یہ ہو اقبال، روز افزوں ہو

ہو تیرے ساتھ منتی بھی نیاز مند قدیم

#### فصبده

یقصیدہ کم ہے کم چالیس بچاس شعر کا مولوی دلا ورعلی صاحب صفدری مرحوم ساکن عطالور کی شادی میں کھھا گیا۔ گم ہوجانے ہے بربناء یا دداشت لکھ لئے گئے۔ ۱۹/بہمن ۱۳۲۹ ف

رہے مگر گلِ مضموں ہمیشہ پھول کے پھول اسے کھول کے پھول کر سے بیٹھے ہیں اب کاغذی نقول کے پھول اثر دعا کے بیٹ در قبول کے پھول سے پیول سے پھول سے پھول سے پھول سے پھول ہم ان کو سمجھے ہیں افسوس خاک دھول کے پھول خوشی میں کہتے ہیں کیا آج پھول پھول کے پھول

جنابِ ﷺ کی جاگیر زہد ضبط ہوئی کی دنوں میں یہ منت مراد بر آئی نہیں ہے زکسی چشم عدو سے برقانی

عجیب گل بیں گلِ نقش یائے عمر رواں

ذرا یہ خندہ گل دیکھنے کے قابل ہے

خزاں نے سیکڑوں گلشن میں رنگ بدلے ہیں

ضرور ان میں ہے اغیار و بار کی شخصیص صفّی کے شعر ہیں کا نٹول کے کا نٹے کھول کے کھول



# نامكمل قصيده

یہ بہت بردا تصیدہ جناب اشرف الدین صاحب اشرف کی شادی میں ۱۳۳۴ ہیں کھا گیا تھا۔ گم ہوجانے سے جو پچھ بےسلسلہ شعریاد آ گئے بطوریا دواشت قلم بند کر لئے گئے۔ (صفی) ۱۹/۱۹/۱۹اف

ہاں کچھ اب تو ہی نکال اپنے بہلنے کی سبیل میں اس کا عدیل میں تیرا جو کام ہے دنیا میں نہیں اُس کا عدیل کیا ترے واسطے ہوجائے کوئی سب میں ذلیل

کیا کروں اے دل آشفتہ و ماہیں وعلیل تیری جو بات ہے عالم میں نہیں اُس کی مثال کیا تری وجہ سے رسوائے زمانہ ہو کوئی

اس کے دینے میں بھی یہ بخل ہے؟ اللّٰدرے بخیل سکڑوں وقت ہوئی آرزووں کی تکیل حکم حاکم کی بھی کرتا نہ کوئی یوں تغیل و نے کچھ جرم کیا بن گئے ہم تیرے وکیل ریکھی ارمان کی خندق نہ تمنا کی فصیل آ گ کے پھول کو سمجھا کئے گل زار خلیل حسن صورت سے زیادہ ہوا حس تخلیل ے کو پھر آتش سال سے کیوں دوں تمثیل جب كه وحشت ميس كريبان نه جودامن كاكفيل ہم تو سنتے تھے کہ انجنس میل آیا آئھوں یہ ورم بڑ گئے رخسار میں نیل وقتیہ بات تھی کوئی تو ہوئی اس میں ڈھیل مدی کا رہے مجرم کے مکال میں جو وکیل غم کے کھانے میں ہے کشرت تو غذامیں تقلیل واہ واہ واہ رے استاد تری قال و قیل صرف دعویٰ ہے نہ بربان نہ جحت نہ دلیل نه یبودی نه نصاری نه بنی اسرائیل عمر بھر مجھ سے نہ ہوگی مجھی اس کی تفصیل محض بے کار ہے بے سود ہے اس کی تاویل مطلع بن گیا نور سحر شاہر اللہ جمیل سيجيه بهى مطلب نهيس قاردن سخى ہو كه بخيل ُلوگ کھاتے ہیں ہوا بھی تو بمقدار قلیل

گو تری ملک نہیں ہے بیہ سکون و آرام بارہا تیری امیدوں کی ہوئی کی سوئی ہم نے جس طرح ترے ناز اٹھائے ظالم تو بلاؤں میں گھرا ہم نے دیا ساتھ ترا في او في ايك نه سوجهي تجهي ياري مين ترى تونے وحشت کی لی جنگل میں منائے منگل شعر احیها جو سنا ہوگیا از خود رفتہ اشک خونی سے جو دامن کومرے آگ لگے الی حالت میں بھی تو ہاتھ بٹایا تیرا تجھ کو انسانوں سے عار آ دمیوں سے نفرت تیرے ہاتھوں سے تو توبہ نہ ہوئی میری قبول تھا سہولت کا کوئی کام لگائی جلدی صاف ظاہر ہے کہ دشمن ہے بغل میں گویا تیرا پہیز ہے دنیا سے زالا بہیز گیر کر مجھ کو براھاتا ہے محبت کا سبق تیری مانوں بھی تو کس طرح سے مانوں ناداں تیرا ندہب ہے جدا تیری عقیدت ہے الگ قصہ کوٹاہ کئے تو نے جو کچھ مجھ سے سلوک دل من داند ومن دانم و داند دل من غیب سے مل گئی آ خر مرے دعوے کی دلیل باغ باں پھول گیا لے کے زرگل ایا باغ کی سیرے اس طرح سے جی سیر ہوئے

ال مسرت میں ہراک سرخ وسپید ایسا ہے جس کی مل سکتی ہے بچھ لالہ ونسریں سے دلیل پھول کا پھل کا اک انبار ہے کل شاخوں پر ڈالیاں کرتی ہیں گویا عملِ بَرِ تُقیل پرتوِ مہر نے زگس کو لگایا کاجل نہ دھواں بن کے ہوا قطرۂ شبنم تحلیل چ میں بلبل وگل کے جو احبیل پڑتا ہے کہیے بیہ کون ہے فوّارہ نہ قاضی نہ وکیل دے سکے کون بھلا دخل قصیدے میں مرے قافیے میں بھی یہاں آنہ سکا حرف دخیل حاصل سیر گلشاں جو کہو تو یہ ہے خطِ گل زار میں لکھا ہے کہ اللہ جمیل زر بھی نکہت بھی تبسم بھی اس میں سب کچھ دہنِ غنچہ ہے یارب کہ عمرو کی زنبیل یاد خالق سے پرندے بھی نہیں ہیں غافل لوگ کہتے ہیں کہ''لیین'' کہا کرتی ہے چیل نہ عروضی ہوں کوئی میں کہ تخفیے سمجھاؤں فقر ، اضاء ، ستر ، جبن ، ترفیل شاذ ہوتا ہے کہیں ظاہر و باطن یکساں یوستِ ہیل کے ہم رنگ نہیں دانۂ ہیل



# نظم وليمه

نظم اپنے قریبی دوست عمر بن صلاح یافعی کے چھوٹے بھائی محمد بن صلاح یافعی کے ولیمہ میں سنائی تھی ۔شادی ۴/شعبان ۱۳۴۵ ھے کیشنبہ کو ہوئی تھی اور ولیمہ عمر یافعی مرحوم کے مکان متصل بیگم کی مسجدر و برو مکم مسجد مقرر تھا۔ ( کلام صفّی غیر مطبوعہ۔مرتبہ محمد نورالدین خان )

اس میں سے کا مرن ہے تو بھلا کیا کہیے شاعری ہے جو اِسے اِس سے زیادہ کہیے سب کہیں گے بیطریقہ ہے پرانا کہیے لوگ ہے تو ایسا کہیے شاہ کاسہ کو نہ کیوں گنبد خضرا کہیے شاہ کاسہ کو نہ کیوں گنبد خضرا کہیے

برمِ شادی اے کہے تو یہ ہے کی بات برمِ الجم اے شہرائے تو ہے تشبیہ خوان یغما جو کہیں خوان کو تو پس خوردہ کہیے روٹی کو جو رشکِ مہ وخورشید تو پھر

ہے عجب طرفہ تماثنا جسے دنیا کہیے

کیوں نہ بریانی کو رشک من وسلوا کہیے کہیے پانی کے کٹورے کو جو حوض کوڑ اور مند کو تو خورشید سے احیما کہیے تارِ مند کو بنا دیج شعاع خورشید ایسے کہنے کو تو چوں چوں کا مربا کہیے یہ کوئی کہنے میں کہنا ہے الہی توبہ يد بيضا كو تتليى كا يجيولا كہيے یعنے تحقیر کسی شئے کی اگر ہو منظور بالا خانے کو تو پھر عالم بالا کہیے ہو بڑھانا ہی کسی شے کا اگر مدِنظر الی صحبت کو تو اِندر کا اکھاڑا کہیے دل نشیں ہو جو پری روبوں کی تعریف تو پھر کہت گل کو بہار دم عیسیٰ کہیے باغ میں مردہ دلی دور اگر ہوجائے چشم بینا ہو تو آکینے کو اندھا کہیے گوش شنوا ہو تو پھر گل کو سمجھیے بہرا اسے شیریں اسے عذرا اسے لیلا کھے دبن و عارض و گیسو کی هو تعریف اگر حسن بوسف دم عیسی بد بیضا کہیے زرِ گل عکہتِ گل جلوہ گل کی تشہیرہ ہو فرنگی کوئی کالا بھی تو گورا کہیے سیجئے پابندی الفاظ سے انصاف کا خون یعنے جیا جے کہتی ہے یہ دنیا کہیے ہاں مگر اپنی طرف سے تو نہ کہیے کچھ بھی یہ شرافت ہے برے کو بھی جو اچھا کہیے یہ عنایت ہے کسی بدکو اگر کہیے نیک دوسرا ہو تو اسے کہیے شمصیں کیا کہیے اس نئی روشنی میں اس قدر اندهیر صفی طبع آجائے روانی پہ تو دریا کہیے ہو جو تاثیر سخن میں اسے جادو گئیے بخت خوابیدہ کو کیوں خواب زلیخا کہیے كيول كلِّ داغ جكر كو مبه كنعال لكبي واسطه کیا ہے جو وصفِ رفِ کیلا کہیے فائدہ کیا ہے جو شوقِ دلِ مجنوں لکھیے نه قصيره نه غزل صرف معما كهي گنجلک کہنے ہی میں ہے جو کوئی استادی زیب دیتا ہے اُسے جس قدر اچھا کہیے بات غالب کی جوتھی ساتھ گئی غالب کے یہ نہیں عرض کی سے مرا کہنا کہیے اب میں کہنا ہوں کہ لیج مرا کہنا سنے آپ ہی سوچ کے کہیے کہ بھلا کیا کہیے بات کہنے میں اگر وقت گزر جاتا ہے اور دعوت یہ وہ ہے جس کو ولیما کہیے یہ محرک ہے شادی کہ جو ہے ابن صلاح

جس قدر آپ مجھیے اسے جتنا کہے ہاں مگر تھا یہی لوگوں کا تقاضا کہیے زور دے کریہی کہتے تھے کہ اچھا کہے کوئی کہہ دے جومری شادی کا سہرا کہیے اب مجھے آپ برا کہیے کہ اچھا کہیے مثق بالكل نهيس اس پر مجھے جھوٹا كہيے آپ سے طالب انصاف سے بندہ کھیے نه ہو تقریر کی طاقت تو بھلا کیا کہیے اس کے کہنے کو حریفِ دم عیسیٰ کہیے دل میں جو بات ہے آخراہے کیسا کہیے مجھی غیرت کا تقاضہ کہ قصیدہ کہیے مجھی تشویش کہ کہیے بھی تو کیا کیا کہیے خوب جی کھول کے نوشہ کا سرایا کہیے رهب ظلمات وحريفِ شب بليدا كہيے كافر و طره طرار و چلييا كہيے آسال اور اسے خیمۂ لیلا کھیے اور پھر کاہ کشانِ شب بلدا کہیے چشم آہو نہ سہی غیرتِ شہلا کہیے اور آئینہ سمجھیے کف موٹیٰ کہیے خط کو زنگار و بری زاغ و بنفشا کہیے اور پھر اس سے سوا خط و مسجا کہے تجهی درج گهر و خاتم و غنجا کہیے

مجھ سے دونو میں کسی نے بھی نہ کی فرمائش اور تاکید یہ تاکید تھی ہر دم جاری اور پیہ میں کہ بھلا این کروں کیا تعریف دوستانے ہی کو دے دیتا ہوں میں استعفیٰ کار و افکار کا بیر رنگ که''گویم مشکل'' به تو اک شکل ہوئی اور'' نہ گویم مشکل'' نه ہو تحریر کی فرصت تو بھلا کیا لکھیے ماں گئی جس کی عنایت سے مری مردہ دلی اب ہوئی سوچ کہ سنگ آ مدو سخت آ مد ہے تمجی فرصت کا اشارہ کوئی سہرا لکھیے تبهی تفتیش که لکھیے بھی تو کیا کیا لکھیے تمھی یہ فکر کہ تزئین سخن کی خاطر بال کو کہیے وبال دل حوران بہشت زلف كو جل متيں ،سنبل وعقرب لكھيے سرِ نوشاہ کی تشبیہہ ہو منظور اگر ما نگ کولکھیے کہ ہے جادہ راہ ظلمات آ نکھ کو مانیے صد غیرت چشم آ ہو لکھیے رخمار کو گلنار و گلِ لالہ ہے خال کو مشتری و زنگی و ہندو لکھیے اب کولکھیے کہ ہے یا توت وعقیق ومرجال تنگ کیجیے جو دہن کو تو سمجھیے معدوم

مجھ سے نوشاہ سے نوشاہ کے بھا کی سے خلوص

کیوں انھیں اور بڑھا کر نہ ٹریا کہیے
رہی گردن تو اے گردن مینا کہیے
سحرِ گوان سلف کا اے جھوٹا کہیے
کہیے ایبا کہ کہیں لوگ دوبارہ کہیے
اس کی عزت ہے اگر خاک کا پتلا کہیے
جس کی خاطر ہے ہیں ہائے دولہا کہیے
دوسرے معنوں میں یا پیلی کا جوڑا کہیے
تو اے حضرتِ دائی کا سلقہ کہیے

سلک الماس سے دانتوں کو جود یج تشہیہ سیب لکھیے جوزنخ داں کو تو غبغب کو ہلال بینوالے ہیں چبائے ہوئے سب لوگوں کے کیوں نباتات، جمادات سے دیجے تشہیہ آدمی اشرف مخلوق ہے مجود مکلک آج کی برم ہے تقریب ولیمہ کی برم اس نے پائی ہے وہ نعمت جو ملی آدم کو انتظامات اگر برم کے آجائیں پیند

اور میں نے جو لکھا بہ تو ہے مجذوب کی یؤ تہنیت اس کو سمجھیے نہ قصیدہ کہیے

# بسم الله خواني

كسى ضلع ميں بسم الله خوانی كی دعوت ميں مدعو كئے جانے پرشريك ہوكر ميخضر كاظم بيطرز مثنو كاللهي گئی۔

مرا شیوہ نہیں ہے مدح خوانی
میں اپنی آپ کہتا ہوں کہانی
مرے افلاس کی ہے سے نشانی
کہاں کی شعر خوانی
کہی تو ہے سعادات کی نشانی
بڑھاپے میں نہ آئے ناتوانی
مسافر کی بھی کی ہے مہمانی
سے ان کی مہربانی قدر دانی

مرا پیشہ نہیں ہے مدح گوئی غورل گو ہوں قصیدہ گو نہیں ہوں سمجھتا ہوں کہ لاحاصل ہے سے طرز مسافر ہوں وطن میں دل ہے میرا رکھے بچپن میں سے ہر ایک کو خوش جوانی میں نہ ہو بے احتیاطی جہاں مرعو کیا ہے ضلع بھر کو جہاں مرعو کیا ہے ضلع بھر کو سے اُن کا خلق سے ان کی محبت ہے اُن کا خلق سے ان کی محبت

نہ کہیے کچھ تو فرما کیں گے سب لوگ فقط باتیں ہی باتیں تھیں زبانی نہ یہ فرہاد و شیریں کا فسانہ نہ یہ مجنون و لیلیٰ کی کہانی ادا بندی نہ ہے زورِ تخیل نظیری ہوں نہ خلاق المعانی نہ لہجہ میر کا مجھ کو میٹر نہ مجھ میں دائغ کی می خوش بیانی بروکے بدلے پی کا قلم ہے میں کے عوض ہے آسانی



بمسرت عقدنواب بشرالدین خان خلف نواب معین الدوله مرحوم (تاریخ عقد) (تاریخ نیک بنیاد ۱۳۵۸هه) نواب بشیرالدین خان المخاطب نواب بشیر جنگ جن کاتخلص د آن تقاءان کی شادی نواب لطف الدوله بها در (امیریائیگاه) کی صاحبر ادی شجاعت النساء بیگم صاحبہ سے ہوئی تھی ۔اس موقع پرینیظم تاریخی کہی گئی۔

مرت کی مرت ساتھ لائی
جھے ہے ہی بثارت انتہائی
پھر اس پر طرہ ہی گل گوں قبائی
یہاں دولت کا شیوہ جبہہ سائی
یہاں ہوتی نہیں سب کی رسائی
گھٹا ہے عیش کی ہر سمت چھائی
نہیں خاموش دم بھر شاہ نائی
اقارب کی مراد دل بر آئی
بزرگوں نے عطا اپنی دکھائی

بشیر الدین خان دولہ ہے ہیں ہماریں اور سہرے کی بہاریں معین الدولہ کے دل بند ہیں یہ اِنھیں کہتے ہیں سبط آساں جاہ مرتب اِن کی برم عقد ہے آئ جائے ہیں ہر سو شادیانے اِنٹی کی دعا نے بار پایا اختا کی دعا نے بار پایا رفتوں نے سنوارا کام اپنا

امیر این مراتب سے ننا گو

رہے الاولیں کی ہیں آئی

بشر ہیں ایخ آقا کے فدائی نفر ہیں اینے الک کے تقدق خوش ہر ایک دل میں ہے سائی ملازم شاد ہیں ، مہمان خوش ہیں غضب ہے فُل ڈریبوں کی صفائی نئی وردی میں ہیں سب نوج والے مزه ہی آگیا جو چز کھائی لذائذ سے ہیں دستر خوان معمور بلا ہے گائنوں کی خوش نوائی سرود و رقص کے لطف آرہے ہیں بے ہیں ہم زباں ہندو مسلماں نظر آتے ہیں سب آپس میں بھائی یہ بیں ٹوٹے دلوں کو موممائی تقدق ہے یہ سب دولھا دلھن کا مراحل طے نہ ہوں گے ابتدائی! صفى! تو؟ اور إن كا وصف؟ نادال! وعا دے دے، کہ بس اِن سے ہمیشہ خدا راضی رہے خوش ہو خدائی ای انداز میں تاریخ بھی کہہ فراوال ہو نشاطِ کد خدائی



بمسر ت عقدنواب محمد لطيف الدين خال مرحوم خلف نواب معين الدوله مغفور

مندرجہذیل تاریخی نظم نواب معین الدولہ بہادر کے فرزندنواب لطیف الدین خال کے عقد کے موقعہ پر کہی گئی ہے۔

تھی تری دیر ، میرے حسنِ خیال مرحبا ، مرحبا ۔ تعال! تعال! مال بخطے نواب کی ہے نو شاہی کررہا ہوں جو تیرا استقبال آج کچھ تو بٹا دے میرا ہاتھ آج تھوڑا تو میرا کام نکال

آج ہیں رنگ خاص میں ڈوبے مشرق و مغرب و جنوب و شال آج کا کاج عقد کی تفصیل اور یہ عقد ، عیش کا اجمال کم سے کم ایک تہنیت ہوجائے زور اینا دکھائے سجر طلال میں کہوں تجھ کو ہاں ''اک اچھی نظم'' تو کھے ہاں ''قلم دوات سنھال'' کیول نہ دینے سے پہلے خور مانگوں کیوں نہ یانی سے پہلے باندھوں بال ہیں جو دونوں بھی آپ اپنی مثال کاج ہے الی یانگاہوں کا آ نکھ بھر دیکھ لے یہ کس کی مجال ایک مرآتِ تابشِ خورشید ایک اینے بلند رہے سے نير آسان جاه و جلال یہ چھٹی بھی رہیے آخر کی یاد سے اُڑے گی نہ سال ہا سال خدمتی اینے کام میں مصروف میهمال شاد سر برست بحال ہے خور و نوش کا ہر اک ساماں نعمتوں سے بھرے ہیں تھال کے تھال ے ہر اک چیز سامنے حاضر جی جے جانے کیجے استعال ہم جو سنتے تھے چھپ نہیں سکتے کھائے کے گال اور نہائے کے بال ال ضافت میں آکے دکھے لیا اثر اغذیہ کا استعال برم رقص و سرود کا عالم کیا بیاں ہو کہ ہے یہ امر محال گائنوں نے لُھا دیا سب کو بن گئی دل کی چوٹ ہر اک تال شعرا نے بھی مدح خوانی کی اینے اینے دکھائے خوب کمال خیر خواہوں نے بیہ دعائیں دیں میرے نوشہ! ترے عدو بامال بیل ہی دودھوں نہائے بوتوں تھلے تیری اولاد ، اور تیری آل دُرِ مقصد يهال نه كيول يات گھر میں راجہ کے موتوں کا کال؟ اے مخاطب بڑی عنایت کی تجھ سے اب کچھ نہیں صفی کا سوال اور بس دو ہی شعر لکھنے دیے اک دعائیہ ایک بہر سال

ہر مہم میں ہو کارگر تدبیر ہر ارادے میں ساتھ دے اقبال عرض کرتا ہول مصرعِ تاریحَ عقد نو شاه والدين خصال



# تاریخ مثنوی فیاض

#### (برائے تائیدعقد بیوگان)

په مثنوی فیاض نا می کسی صاحب نے عقد بیوگان کی تائید میں کھی تھی ۔حضرت صفّی اُس مثنوی کی اینے ۱۲۸ شعار میں تائیر کرتے ہوئے بیواؤں کے عقد نہ کرنے کی بُر ائیاں بیان کی ہیں اور تاریخ بھی نکالی ہے۔

نه رما اشتباه كيا كهنا واه فياض واه كيا كهنا یہ تو مرتی ہے شرم کے مارے

نظم ہے مخضر مفیر بھی ہے اور حب صواب دید بھی ہے اب جو لوگوں میں یہ رواج نہیں اس مرض کا تو کچھ علاج نہیں ان سے پوچھو کہ ہے یہ شیرہ کیا عیب ہے کوئی عقد بوہ کیا ہو جوانی نہ ہو برحایا بھی آ بڑے سر پے پھر رنڈایا بھی کیا مرہ آئے کھانے پینے میں دل ہی آخر ہے اُس کے سینے میں آ کھ سے یاں س ٹیکتی ہے گھر میں اک اک کے منہ کوتکتی ہے منہ سے کچھ اینے کہ نہیں کتی بے حیا بن کے رہ نہیں سکتی جی میں ڈرتی ہے شرم کے مارے ایک عورت کی جان پر بیاشم ایک اک بے زبان پر بیاشم کچھ دنوں تک تو اس نے صبر کیا اینے دل یہ جبر کیا

آخر آئی ہی دل کی حالوں میں خوب أنجهی بڑے خیالوں میں شوق طالب ہوا تو پھر کیا تھا نفس غالب ہوا تو پھر کیا تھا اب تو شیطان ہم نشیں شہرا روزن در بی دوربیس شهرا پھر یہ کام اختیار کرتی ہے گھر میں بیٹھی شکار کرتی ہے یہ گلی آب اینے دھندے <u>میں</u> اور مال باب این دهندے میں کوئی بیوہ کو کیوں بٹھا رکھے یج لکھا ہے کچھے خدا رکھے کام کے شعر ایے ہوتے ہیں نام کے شعر ایسے ہوتے ہیں ال کی اخبار داد دیتے ہیں اور سو بار داد دیتے ہیں ہر بد و نیک اس کی قدر کرنے دل ہے ہر ایک اس کی قدر کر ہے قدر ہر اک کے کام آتی ہے قدر شاعر کا دل برمهاتی ہے دل بوسے گا تو کام بھی <u>ہوگا</u> <u>کام</u> ہوگا تو نام بھی ہوگا شعر کا ذوق اس کو کہتے ہیں نظم کا شوق اس کو کہتے ہیں روز مرہ زبان ہے اس کی اور تاثیر جان ہے اِس کی ساری دنیا اسے پند کرے اس کی بندش عدو کو بند کرے دل دُ کھے اس کو بڑھ کے آہ کریں دوست احماب واه واه کرس اب صفی کرکے غور کیا لکھے مصرع سال اور کیا لکھے سب کے مرغوب مثنوی لکھی بھائی کیا خوب مثنوی لکھی

### مشنزاد

اصناف شاعری میں 'متزاد'' بھی ایک دلچسپ صفت بخن ہے۔ صرف دوشعر ہی دستیاب ہیں جواہل ذوق کے لئے نمونٹاً پیش ہیں۔

ہم پر اب تیری وہ پہلی سی عنایات نہیں وہ ملاقات نہیں وہ تنطف ، وہ تواضع ، وہ مدارات نہیں یہ تو کچھ بات نہیں میرے گھر چلئے میں اب آپ کو تکرار ہے کیوں؟ آخر انکار ہے کیوں کچھ اندھیرا نہیں ، آندھی نہیں ، برسات نہیں دن بھی ہے رات نہیں



#### قطعة تاريخ عقدم زاقدرت الله بيك آغا ( آغاجاني )

آغا جانی دولہ بے خوشیوں کی معراج ہوئی میں نے کہی تاریخ صفی شادی آغا آج ہوئی میں نے کہی تاریخ صفی  $\frac{1}{1}$ 



صاحب زاده میان میر حامد علی خان طول عمره نورچشم مکرمی عالیجناب صاحب زاده میر مکرم علی صاحب زاده کرمه (نبیرهٔ جهایون جاه مرحوم) کی تقریب تسمیه میس -

میاں حامد علی نے ماہ دے میں پڑھی ''لیم اللّٰد'' اور ''اقراء'' زبائی  $\frac{1}{2}$  صفی نے مصرعِ تاریخ کھا  $\frac{1}{2}$  کھا  $\frac{1}{2}$  کھا  $\frac{1}{2}$  کھا  $\frac{1}{2}$  کھا  $\frac{1}{2}$  کھا ہے تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کھا ہے تاریخ کے تاریخ کھا ہے تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کے تاریخ کھا ہے تاریخ کھا ہے تاریخ کھا ہے تاریخ کے تاریخ کھا ہے تاریخ کے تاریخ ک

دوم

ہوئے حامد علی کتب نشیں آج شپ قدر اور پھر ہے رسم دین  $\frac{3}{4}$  حامد علی کتب نشین کیا منظوم حال اس کا صفی نے  $\frac{3}{4}$  کیا منظوم حال اس کا صفی نے  $\frac{3}{4}$ 

(P)

(۲۶/رمضان ۱۵ساچه ۱۵/ دی ۱۳۴۸ فیروزشنبه)

### قطعه

سخن دان و سخن گوئے و سخن ور مرے اک دوست ہیں اللہ رکھے طبیعت ہے گر موزون و بہتر نہیں ہیں گو ابھی اس فن میں مشاق شخلص تاج تاج الدين ہے نام عگہ دے کیوں نہ پھر ہر ایک سر پر سمجھ ہے اُن کی آئکھوں کے برابر سمجھ لیتے ہیں دل کی بات بھی وہ متانت میں ہے کچھ شوخی بھی مضمر دیا ہے حسن سیرت بھی خدا نے نہ دے کچھ رنج اُن کو زندگی بھر أنهيس دنكھے تو انسال رنج بھولے صفائی میں ہیں آئینے کے جوہر طبیعت میں ہے چرے کی صفائی مجھے حضرت لکھیں اینے کو خادم یہ ہیں کچھ دل میں گھر کرنے کے تیور پند آئے مجھے آداب تحریر بس اتنی بات پر سے دل ہے مظر

## قطعهٔ تاریخ

### قطعه

اے ہم وطنانِ ہم مقدر جننی چاہو خوثی مناؤ گو دکھ پایا ہے تم نے اب تک لیکن اب سکھ ہمیشہ پاؤ کا دکھ پایا ہے تم نے اب تک لیکن اب سکھ ہمیشہ پاؤ کا لائے نہ کرو زیادہ ہرگز دنیا جیسی چلو کہ لہلہاؤ بادل سے کہو کہ نصل بدلی سنروں سے کہو کہ لہلہاؤ کیولوا دکھلاؤ اپنا جوبن عنچو! پھولوں نہ تم ساؤ جو بو یاد ہے اس کو بھول جاؤ جو یاد ہے اس کو بھول جاؤ کرلو جو یاد ہے اس کو بھول جاؤ کرلو ہے کار کو کام سے لگاؤ

### بقرعيد

کیا آئی ہے قربان ترے ہائے بقر عید بهم روئيل لهو اور إدهر عيد أدهر غير ہیں دید سے محروم کہاں عید کدھر عید ہم دل کے منانے میں ہیں کیا عید منائیں ہو اس کی جدائی کا وہ دن واہ ری قسمت جس دن کو گئے شوق میں ہر ایک بشر عید جیما ترے آنے ہی کی لاتی ہے خبر عید خوش ایے ہیں عیدآنے سے پہلے مرے ہم دم وہ بے اثرا آج مرے رہنے سے خوش ہے الله كرے كچھ نه كرے مجھ يه اثر عيد اب روز ترے حق میں ہے اے در د جگر عید یه عید بھی گزری نه مٹا صدمهٔ فرقت جاتی ہے پریثان بنا کر مجھے ہر عید پھرتے ہیں نگاہوں میں مری عید کے جلنے جب وہ نظر آتے ہیں تو آتی ہے نظر عید آب تک تو نہیں میری نظر عید کی یابند

وہ بھے سے گلے مل کے کہیں عید مبارک میں سرکو جھکا کر کہوں ایسی ہو مگر عید سامان سرور آج کہاں بھے کو میسر کہددےکوئی اُن سے کہ جدھروہ ہیں ادھر عید

گھر چھوڑ نا پڑتا ہے صفی سال میں دو بار یہ سمہ

اب کے بھی میرے واسطے ہے وجہ سفر عید



#### عبار

آنے بھی دو آئی ہے زمانے میں اگر عید لیکن مری تقدیر کہاں اور کدھر عید جانے جسے دنیا میں ہر اک فرد بشر عید معلوم جو ہوتا ہمیں تڑیائے گی ہر عید

لائی تھی کمی شوخ کے ملنے کی خبر عید وہ میری جدائی کا ہؤن واہ ری قسمت

صدے ہیں یہاں دل یہ ادھرعید اُدھرعید

رکھتے نہ بھی دل میں گلے ملنے کی حسرت

اس کان کے کیچے کے عوض موت ہی آئے اللہ مرے! نام اس کا ہے آگر عید

ابيا تو نہ ہوتم کو لگائے جو نظر عير یہ سن، یہ نگاہیں، یہ ادائیں، یہ سجاوٹ اچھا ہے جو روز آئے ای طرح اگر عید تن تن کے وہ چلتے ہیں دکھانے کو ہمارے پھر اس یہ ہنماتی جو مجھے حار پہر عید روتا ہوں نصیبوں کو ابھی اس قدر اتنا الله! كرے مجھ يہ نہ كچھ اينا اثر عيد خوش ہیں وہ مرے رنج سے میں خوش ہوں ای میں ہے آج ترے حق میں تو اے درد جگر عید اس سے نہ ملاقات ہوئی عید بھی گزری بیعید ہے ہال عید ہے اے دیدہ ترعید نادان زمانہ ترے رونے یہ بنے گا لا دے کوئی مجھ کو کہیں بکتی ہے اگر عید رشمن کی خوشی آکھ سے دیکھی نہیں جاتی مل کر نہ ہوئے اُن سے صفی جار مینے عید رمضاں جاتے ہی کیا آئی بقر عید

اپنی گزشتہ عید بھی ہے یاد ہائے عید وہ بچھڑ ہے دوستوں کو گلے جب ملائے عید آئے تو اُن کے ساتھ نہیں تو نہ آئے عید سیر کیا کہ اشکو نہیں تو نہ آئے عید ایسے میں کاش میری بھی بگڑی بنائے عید جیسا کہ وہ نہ آئے تو جانے نہ پائے عید بازار میں کیے تو کوئی مول لائے عید کیوں ہم کو آج خون جگر ہی پلائے عید کیوں ہم کو آج خون جگر ہی پلائے عید بس اپنا حق عود نہ باتی رکھائے عید دیکھوں تو کوئی میرے لئے بھی بنائے عید دیکھوں تو کوئی میرے لئے بھی بنائے عید مونے نہ یائے شام گزرنے نہ یائے شام گزرنے نہ یائے شام گزرنے نہ یائے شام گلے تھیں کا میکھوں تو کو شام گلے شام گلے شام گزرنے نہ یائے شام گلے تھیں کی خوانے شام گزرنے نہ یائے شام گلے تھیں کی کھوں تو کو شام گلے شام گلے شام گلے شام گلے تھیں کی کھوں تو کو کیکھوں تو کو گلے شام گلے شام گلے تھیں کو کھوں تو کو کیائے شام گلے تھیں کی کھوں تو کو کھوں تو کو کھوں تو کو کھوں تو کھوں تو کھوں تو کھوں تو کھوں تو کے شام گلے تھیں کے کھوں تو کھوں ت

ہم دوست کو منائے تو دنیا منائے عید
اب کم سے کم دکھائے کوئی وہ ساں مجھے
جب وہ نہ ہوں تو عید سے کیا واسطہ مجھے
دو ہی سہی خوثی کے بھی آ نسو ہوں سرفراز
دنیا تمام آج ہے راہان بنی ہوئی
ہے بندوبست ،عیش کا اس اہتمام سے
گھر میں رہے جوعیرتو گھرکا کر حطواف
کیوں سب کوآج بادہ وساقی نصیب ہے
نگی نہ اس برس کے برس دن بھی آرزو
کیا کیا بنانے والے ہیں دنیا جہاں میں
آ جائے آج اور وہ پھر سال مجر نہ آئے

آ میرے چاند عید کا روزہ حرام ہے کس طرح تیری شکل کا بھوکا منائے عید ناخواندہ مہمال کی صفّی قدر تابہ کئے آنے لگی ہے گھر میں مرے بے بلائے عید



#### اونبط

کسی کی اونٹنی وارفتہ ہے کسی کا اونٹ وه سر و قد ، سهی بازار میں تماشا اونٹ اتارتے نہیں تضویر میں بھی پورا اونٹ ادهوراتم کو یہاں تک سمجھتے ہیں احباب بنے تو کیجئے ''اسٹو'' کی حمینی خبر رکھا ہے اُس نے نشانِ تجارت اپنا اونٹ کہ جیسے ہوتا ہے دیہات میں اچنبھا اونٹ تم اینے گھر سے جو نکلو یہ ہو ہجوم خلق قبول کرتے جو رنجیت سنگھ دیتا اونٹ تمھارے نام کی بید لاج ہے کہ مومن خال خبر نہیں؟ شترِ بے مہارکس کا اونٹ عنانِ نفس نہ دے اپنے ہاتھ سے غافل اُس ایک اونٹ کی خاطر بنی ہے دنیا اونٹ بناتے ہیں جے بنتے ہیں پہلے خود احباب یکارتے کھریں دنیا میں لوگ بیسا اونٹ خدا کرے کہ بیہ ہو تیری کثرت اولاد که ایک گھر میں نہیں جاتا ایک گھر کا اونٹ بساط دہر بھی شطرنج کی بساط ہوئی البي خلد ميں ہوگا كہاں شر خانه جوسب کواونٹ کے بدلے وہاں ملے گا اونٹ نہ اونٹ ہوتا ہے بکرا نہ کوئی بکرا اونٹ نہ جانے کیوں شرِ قیس تھا بُرِ اخفش حکومت آئی ہے شطرنج اُن کو کیا آئی یه ماتھی؟ بادشاہ؟ فرزیں؟ پیادہ؟ گھوڑا؟ اونث؟ که آپ رات کی ہیں اونٹنی تو دن کا اونٹ یہ طرفہ گردش کیل و نہار ہے صاحب ی کے دن الفِ کو فی جب ہوئے تقسیم ق سا ہے ہم نے کہ حاضر وہاں نہیں تھا اونث مصے نے اس کی جگہ اپنی حاضری دے لی گدهے کا نام جب آیا تو اُس دم آیا اونث بو دیکھا اُس نے بیامیں، اور بیامیرا ہتھیار تو اینے آپ میں ناخوش ہوا بہت سا اونٹ

نه تھا کچھ اپنے بھی نزد یک آپ اچھا اونٹ چلا وہاں سے اُدھر کو جدھر سے آیا تھا ذرا بھی جس کے مناسب مبھی نہیں تھا اونت ملائکہ نے وہی آلہ پھینک کر مارا بہار ہا ہے اُس دن سے اُلٹی گنگا اونٹ یہ اُس کے بخت کہ بے جالگا چیک بھی گیا جوا كھڑى سانس تو پھركس كا گھوڑا كس كا اونث یہ ہاتھی ، اونٹ ، فقط سانس تک ہے اےمنعم کہ بیٹھ جانے یہ بھی ہے گدھے سے او نیجا اونٹ بہت بجا ہے بروں کی ہر ایک بات بوی یہ اپنا اپنا مقدر یہ اپنا اپنا اونٹ نہ یائی گرد بھی کیالی کی تو نے اے مجنوں بشر بھی واقعی پورا گدھا ہے خاصا اونٹ اٹھا کے بار امانت بنا ہے خود جاہل غزل ہوئی ہے یہ تعطیلِ عید قربال میں نہیں تو سر بھی کٹا کر صفقی نہ ملتا اونٹ

### اونبط

بلاعنوان دونظمین 'اونٹ 'پردیوان میں موجود ہیں۔ جناب خالدی مرحوم کے داماد جناب عزمی صاحب نے مجھ سے فر مایا تھا کہ جناب ضحی کے ایک بے تکلف دوست جناب عبدالرؤ ف خال صاحب مددگارلوکل فنڈ تھے۔او نیچ قد کے ہونے سے دوستوں نے ان کا خطاب اونٹ دے رکھا تھا۔ موصوف کو یہ خطاب پیند نہ تھا، وہ چڑتے اور خفا ہوتے تو دوست احباب لطف اٹھاتے۔ جناب صحی کو شرارت سوجھی اور انہوں نے ایک مشاعرہ کا اعلان کر دیا۔ مشاعرہ کے کئے مصر عظر حدیث بینا بیٹ میں گور دیا۔ مشاعرہ کے کئے مصر عظر حدیث کی بجائے شعراء سے 'اونٹ 'پرنظم کہنے کی فرمائش کی اور پھر دلچسپ بات یہ کہ مشاعرہ کے دیے مقام می بین شریک ہو کئے مقام می بین شریک ہو کئے تھام می بین شریک ہو کے تھے اور پرلطف کرنظمیں سنائی تھیں۔ جناب خالدی مرحوم بھی اس یادگار مشاعرہ میں شریک ہوئے تھے اور پرلطف نظمیں سنتھیں۔

سینہ پوچھوکون ہے؟ بیداونٹ یا وہ اونٹ ہے اونٹ جس کی چڑ ہے میرا مدعا وہ اونٹ ہے اونٹ ہے

عقل کی باتیں کروصاحب! نِرا وہ اونٹ ہے قدوقامت يرسجه موتم انسال غير كو؟ آ گ لے لوجب ذرادے لوہواوہ اونٹ ہے مینگنی کے اس کی انگارے بجھا لوشہد میں ہضم جوکر جائے سب اچھابڑا وہ اونٹ ہے دیکھنا کانٹی نہیں کھاتا ہے کوئی جانور طبع کا اس کی یہی ہے مقتضا وہ اونٹ ہے اونٹ کی رفتارِ ناہموار پر کیوں غور و فکر آپ کا منشا رہے ہے شاید ذرا وہ اونٹ ہے رُ کتے رُ کتے وصفِ قد وقامتِ رشمن ہے کیول کتے ہیں مروہ بدوستِ زندہ کیا وہ اونٹ ہے سب کی تربت ہے زمیں پر اِس کی اِس کی پیٹھ پر اونٹنی کی اونٹی ہے اونٹ کا وہ اونٹ ہے کوئی دیکھے تو شرغمزے مرے ممدول کے ہے ہرن یا اونٹ کا بچہ ہے؟ یا وہ اونٹ ہے غير كى شوخى كا وه عالم؟ متانت كا بيه حال جوشُتر کینہ ہواس سے دل لگی ہم کیا کریں اینے دل میں جس نے کچھ کیندر کھاوہ اونٹ ہے شعرمیں کیا یہ کوئی بتی ہے؟ کیا وہ اونٹ ہے جع اضدادِ ضائر کا "شر گربہ" ہے نام جان لو از ابتدا تا انتها وہ اونٹ ہے جس کاسر چھوٹا ہے جس کے لمبے لمبے ہاتھ یا نو کچھشتر غلطی نہ کرجائے بھلا وہ اونٹ ہے اونٹ اور کولے کی باری توسنی ہے اے ندیم کیا بیہ کتا؟ وہ گدھا ہے؟ اور کیا وہ اونٹ ہے ناقهُ صالح خرِ عيسٰی سگِ اصحابِ کھف شاہدی تھرتی ہے خود آ وازِیا وہ اونٹ ہے راستے سے اونٹ جائے اور میں گھر میں رہوں آشنائے معنی حمد و ثنا وہ اونٹ ہے رقص کرتا ہے حُدی خوانوں کی جو آ واز پر ناقهُ کیلی نے رکھا قیس کو محروم دید آ نکھ کو بے جا بلک کا آسرا وہ اونٹ ہے ہائے کیکن آج تک بھی اونٹ کا وہ اونٹ ہے اُس سہی قامت کو گو میں نے بنایا آدمی ق آپ جس کوچل گئے کس کا بھلاوہ اونٹ ہے؟ باعثِ صدرنج ہوجائے نہ شطرنج آپ سے ق د کیھئے! بیاونٹ ہے؟ یا آپ کا وہ اونٹ ہے؟ ہم سے یہ حالیں نہ چلئے رنگ تو پہچائے سب شجھتے ہیں یہ کتا یہ گدھا وہ اونٹ ہے جانور بنتے ہیں وہ میرے دکھانے کے لئے جس کی خاطر کی ہے اتنی خامہ فرسائی متقی دیکھیں کس کروٹ پہ آخر بیٹھتا وہ اونٹ ہے

### لطف توارد

آ تھوں میں یوں وہ لے گئے ول کا نو ل کا ن ایک کوخبر نہ ہو ئی (مرزاامدادگی یاد)

آ تھوں آ تھوں میں دل لیا اُسنے کا نو ل کا نو ل مجھے خبر نہ ہو کی (سقی اور نگ آبادی)



# قطعه تاریخ متعلقه طباعت د بوان «معین شخن"

(ارصْقَى مولا ناحکیم بہاءالدین بہبودعلی صاحب صدیقی اورنگ آبادی)

به آئین دل کش، به طرز حسن <sup>د د</sup>معین سخن' ح<u>ص</u> گیا، واه واه جے صاف سمجھے ہراک مردوزن غزل كى زبان صاف مفهوم صاف كهيل نعت سيغمير ووالمنن کہیں حمدِ خلاقِ کون و مکال كهيس مدحتِ تاج دارِ دكن کہیں منقبت آل و اصحاب کی کهیں ذکر بُت خانہ و برہمن کہیں کعبہ و شخ کا ہے بیاں تهیں عیش، قربانِ رنج و محن کہیں خرقۂ فقر پر فخر و ناز کہیں شکوہ جور چرخ کہن کہیں این تقدیر کا ہے گلہ كہيں جوش ميں سر سے باندھے فن كہيں ہوش ميں باوجود الم کہیں تاب گیسو، شکن در شکن کہیں مونے کاکل، بلادر بلا

کہیں اشک ہیں رشک درِّ عدن کہیں سیل گربہ ہے طوفان غم کہیں چشم معثوق، ناوک فکن کہیں قلب عاشق ہے نالہ کنال مہیں زخم سے سینہ ہے، پھول بن کہیں داغ سے ہے جگرلالہ زار کہیں دھجیاں دھجیاں پیرہن کہیں ٹکڑ ہے ٹکڑ ہے، جنوں میں قیا کہیں ذکر رنگ بہار چمن کہیں فکر باد سموم خزال کہیں عشرت وصل سے رنگ عید تهیں سوزِ فرقت سے دل میں جلن كہيں مدحتِ سائی گل بدن کہیں شکوہ ناز ہم مشربال کہیں مئے پرستوں کی ہےانجمن کہیں نازنینوں کا ہے جمگھطا کہیں مسکراتے ہیں غنیے دہن كہيں لوٹ جاتے ہیں عاشق مزاج کہیں بلبل وگل میں راز و نیاز کہیں ظلم گل چیں، ہے ہمت شکن کہیں سیدھ سیدھ میں بانکین کہیں ٹیڑھی ٹیڑھ میں سادگی ادا ہے کہیں طرفہ شمشیرزن حیا ہے کہیں مانع داروگیر جهال نام شیرین، ومال کوه کن جهال ذكر ليلا ومال قيس بهي تو يابند منصور دارورس معتیت میں موسیٰ کی ہیں برق وطور كەبس آپ اپنى جگە بىل مكن امیری میں شانِ فقیری کہیں سرودِ غریبال، ثنائے وطن کہیں دلیں کی دھن ہے پردلیں میں أتفائيس كاس مراال فن جوا سکے علادہ بھی د بواں میں ہے نب جنکا گنج شکر سے ملے کہیں کیوں نہاوگ انکوشیریں بخن یہی ہیں امیر کبیر دکن انہی کی بڑی سب سے ہے یائیگاہ صفی اب تمہاری ہے، سب کا ہلی

نہ مانے جو کوئی تو ہے حسنِ ظن

زبانی بھی ارشادِ عالی ہوا تہیں اوّلاً، ثانیاً، ثالیاً ثابی من نہیں صرف، '' مکتوب'' پر اختصار یہ انداز آخر بیں کیا جالِ من بہت کچ کہ ہو بتلائے زجر مگر کام ہی کون سا ہے تحصن ربیج الممنور کا یہ چاند ہے دکھادو کچھ آب روال کا چلن کہو صاف کھو طباعت کا سال ہے موزون دل کش معین تخن

جاتی نہیں الهی، تقدیر کی برائی پُھر تازہ رنج پہونچا، پھرتازہ آفت آئی القصه اب تو ول میں کچھ اور تھی سائی أيا صبر كرليا تقا، يا جبر كرليا تقا یا اس سے دوستی تھی یا صورت آشناکی اس کا خیال دل سے اتنا بھلادیا تھا جب دل میں میل آیا کیا خاک پھر صفائی يه بهي سمجھ چکا تھا، سب کوششیں عبث ہیں يم مجه چا تها، باس ميس جك بناكي نالوں کو روکنے کی عادت بھی ہوچلی تھی دیدار کی تمنا ہے ایک بد نمائی اب کچھ دنوں سے یہ بھی مدنظر ہوا تھا میں اپنی کررہا تھا، اب صبر آ زمائی میں اینے حوصلوں کا اندازہ کررہا تھا كيا شوق وصل كا تها كيا تها غم جدائى راحت نه تھی تو کوئی تکلیف بھی نہیں تھی

> دل بھی صفّی ہے اپنا، ہونٹ اپنے دانت اپنے سس کی کریں مذمت؟ سس کی کریں برائی

# قطعه تاریخ محمشفیع بیدل (۱رزی الآخرو۲سایه)

مخلص بید آل کا ہوا از دواج نیک ہوئی کیم وقام رہے مصرع سال اس کاصفی نے کہا رحمتِ دل عقد محمد شفیع

## فارسى كلام

ہوالکامل

از حسن عمل در خور صد تحسینی خوش آینی دوش آینی در خوش آینی تنگست برای تو کمالِ دنیا نامت گوید که تو کمالِ دینی

صفی اورنگ آبادی ۲۳ ایھ

### غزل

به دہرگشت چه بے سود صرفهٔ نظرم چه بخشم و چه گزرم چه گیرم و چه برم نه طیش ججر میتر نه عیش وصل نصیب دلم به دل برم ست و نه دل برم به برم زبه مرث دو وصل تو گشت شادی مرگ خجه که فربهیم را اماله شد به ورم بناز خاص بمای کنند رق سوال شدیم عاشق غنج و دلال اہل کرم مشتی زویر در آید بحلقهٔ مایاں مقبول باد آلمی دعائے اہل حرم

محمم زخدائے و توقع ام نیتبال نگاه برفلک و چیثم برزمیں دارم صفی طرف شده ام از نظیری و غالب خطا نوده ام و چشم آفریں دارم



کہ جانِ دشمن است و شمنِ جاں ہرا دائے او سرایا ناامیدم دل بغیر و سر به پائے او تنک گیرم در آغوش و دے ماند بجائے او بجائے پند بے جابایدم شوفے کداے یارال نیامد دردلِ امّا رائے گیرم ازبرائے او کشیرم ناله و مخلوق برمن جمع ہم آمد کہ بہر ہر کیے جاہست حسب مقتضائے او چوعشقِ خانه وريال درد لم جا كرد داستم نه گردد مبتلا داند که مستم مبتلائے او نه خوامر امتیاز عاشق و معثوق برخیزد خوشا سنگے کہ گردد زینهٔ دولت سرائے او ہزاراں سجدہ مزدِ کار وکارش پائے بوسی ہا ازیں پس ہرچہ باداباداو ہست و خدائے او دل است و قهرمانِ عشق کارما دعا کردن نه گیرم انقام از بد گمانی بائے روز افزوں نه خو اہم آشنائے را کہ باشد آشنائے او د مدے دست افسونے چنیں افسانہ سازاں را کہ مجنوں یائے سگ بوسید و بوسیدیم یائے او فدائے خویشتن چوں دیدمش گشتم فدائے او مرا از آب آئینه فتاد اندر جگر آتش چہ ہے ہنگام مردایں ناسزاخواہم سزائے او ادائے او دکم دز دید و قاضی را قضا آمد

> صَعْمَى ار برطريقٍ حضرتِ مجنوں روش دار د الہی کار دشوار است وقہم نار سائے او

گواز خانہ می آئی کہاز مئے خانہ می آئی

که معثوقی و با اندازِ بازرگانه می آئی

شنیدستم که بهر دیدنِ دیوانه می آئی

چەنازاست اىپ كەمىخوانى مراحالانەمى آئى

دو چشمت جمچوخواب آلوده ومستانه مي آئي فریهم دادی و جانم ربودی شرم می آید شدم د بوانه و در کوچه و بازار می گردم بخوان وحال من بشنوبيا و جان من بستال خوشی و تبسم الله الله معنی دارد

نه فهميدم كم مي آئي به فردا يا نه مي آئي صفّی رندےست شاہد باز واو باشےست عاشق گر قدم رنجه بفر مائی و تامئے خانہ می آئی مشرّه نشر ، نگهه نشر ، زره در بر کلاه برسر چه دور است این اگراز خانه تا افسانه می آئی مرسله:..... جناب خواجه عين الَّدين عزى (ازامريكه) ماخوذ:..... ( كلام صفى غير مطبوعه مرتبه محمر نو رالدين خان



#### قصيده فارسى درمدح

#### نواب معين الدوله مرحوم

زمین کوئے تو باشد کہ ہفتم آساں گردد ببرکس ہرچہ می گوئی ہماں باشد ہمال گردد نثان تو برائے جملهٔ عالم نثال گردد بہار صفحهٔ کاغذ بہار بوستال گردد بفضل رب باری او چنیں باشد چناں گردد عیاں باشد نہاں گردد نہاں باشد عیاں گردد به شهرت مهرومه باشد به رفعت آسال گردد حکایت در حکایت داستان در داستان گردد كدام ست آل كه محروم أزمعين الدين خال گردد کے گر کو بہ کو ہم نیز در ہندوستاں گردد دماغ ایں زمین شعر چارم آسال گردد بعلت ہر چہ ارزان ست از حکمت گراں گردد که این هرزه سراسحر البیان شیرین زمان گردد بحقِ آل و اولادت همیشه مدح خوال گردد

زبهر جمله گال باشد وجود تو وجود تو شگفته می نمایم آل گل وصف تو عالی جه ارادت ہر چہ دردل داری وکارے کہ می جوئی سِرِ کشف تو ہر وقت ہر چیزے کہ می خواہی دواماً عمر و افبال تو معراج ترقی را اگر حرفے زنم از وصف تو در بزم ایں عالم تبی دست آمد و بر کیسه رفت از در گه عالی مثال تو عدیل تو نمی بیند نه می شنود اگر مدرج مسجائي تو من برزبال آرم سخن شجی بفرمائی اگر قدرش بیفرزائی صَفَّى را از نوازش ہائے خود بنو از ایں صورت بسازد پیشه خود تا دعاگوئی رضا جوئی

یه بینم مرتبت در شان رفعت آل چنال گردد

چنیں فیضِ سخن باشد چنال فیضِ زبال گردد



### و دالف،



اچھا بنوں یہ شوق اگر ہے تو اے صفی کھ روز اچھے لوگوں کی تو جوتیاں اٹھا بے آس مجھے یاکر سینے سے لگا لینا ظالم تحجے آتا ہے مرتے کو بچا لینا سمجھو تو سہی کب تک دکھ دے کے دعا لیٹا دینا ہے یہ کیا دینا لینا ہے یہ کیا لینا الوگوں کو اب فریب بھی دینے لگا صفی اتنی بردی سمجھ کا وہ انسان ہوگیا وہ کون سا صدمہ ہے جو ہم بر نہیں ہوتا کیکن نہیں ہوتا انھیں باور نہیں ہوتا وہ تم نے کیا ہے جو عدو بھی نہیں کرتے وہ ہم یہ ہوا ہے جو کسی یر نہیں ہوتا کی سے حال دل کہنا بھی ہے آخر کو پیتانا ڈراتا ہے ہمیں لو اب ہمارا راز دال کیا کیا کسی کی التجا تک اے صفّی کرنی نہیں پڑتی مجھے دیتا ہے گھر بیٹھے مرا روزی رسال کیا کیا عقل مندی میں کیا صفّی کی شک آدی ہے بہت بڑے سر کا ُ جانے قاصد یہ کیا غضب آیا ديکھو بيہ جب گيا تو اب آيا بیصن صلح کل بھی آپ نے قسمت سے مایا ہے منجهی رشمن کو خوش رکھنا نجھی مجھے کو ہنسا دینا میں اک تماشہ ہوگیا بھار کیا ہوا ہر ایک یوچھتا ہے "مرے یار کیا ہوا" وہ سائل ہے کہ جس نے مانگنے سے پیشتر مایا؟ سخی وہ ہے کہ جس نے بے طلب سائل کی خاطر کی غرق ہے شعر شاعری میں صفی فائدہ تو نہیں ہے کوڑی کا د کھے میری نہ نے گا تو پشیماں ہوگا اس کی محفل میں صفّی کوئی نہ برساں ہوگا عشق برمضت برمضت سودا ہوگیا اتنا اتنا کر کے اتنا ہوگیا ہوتے ہوتے وہ بھی ہم یرمہربال ہوجائے گا آج کی پیچان کل کی دوسی برسوں کا عشق اب تو بیہ حالت صفّی کی ہوگئ صبح کا مہمان ہے یا شام کا

خرام ناز رسوائی کی باتیں بھی سکھائے گا ذرا اتنا سمجھ لو حال گبری تو چلن گبرا اے منتی اُن کے دور دورے ہیں ظلم کا نام انتظام ہوا چین کھویا جان دے دی دل گیا آپ سے مل کر ہمیں کیا مل گیا وہ صفّی سے ملیں تو کیا خوش ہوں آدمی ہے پرانے فیثن کا کوئی بھلا صفی سے ملے کس امید پر وہ ایک آدئی ہے پرانے خیال کا نظم کی امیدواری کیوں پیند آئی صفی شہر بھر میں اور کوئی آپ کو دفتر نہ تھا دیوانہ وار پھرتا ہے گلیوں میں اب صفی افسوس اس غریب کا کیا حال ہوگیا صَفّی وہ کیا سنجالیں گے مجھے آ کے دم آخر جوموت آئے تو کرتی ہیں دوائیں بھی اثر اُلٹا ساری دنیا حسین کہتی ہے اور کیا آپ کو خدا کہنا حضرت دل اور أس کی آرزو آپ کتنے آپ کی اوقات کیا عشق دل میں اور دل سینے میں تھا لطف کھانے میں مزایینے میں تھا کچھ بھی سہی صفّی نے ہوس تو نکال لی اس آئیں بائیں شائیں سے دیوان ہوگیا ً باتول سے ہے صفی کی میرسب قدر و منزلت باتیں نہ ہوں تو بہنہیں کوڑی کے کام کا شعر کہہ لینا بہت آسان ہے لیکن صفی ہے بہت دشوار کرنا انتخاب اشعار کا صفّی جس حال سے آیا تمھارے یاد کرنے پر كوئى اس طرح نظے يانو نظے سرنہيں آتا کریں دیوان کے جانے کا کیا غم ہماری شاعری کیا اور ہم کیا؟ اب خدا کے واسطے حچھوڑ اینے اشغال اے صفی اور ابھی کیا ہوگا ہاتوں میں تو رعشہ آ گیا سو دولتوں کی ایک یہ دولت ہے اے صفی مجھ کو قبولِ خاطر و لطنب سخن ملا شام آئی میرے ساقی جام شراب نکلا اک آفتاب ڈوبا اک آفتاب ٹکلا ا ہے داغ مجت تری محبت میں سلامتی کا چراغال فقیر کو پہنجا ا ہی تماشے کا انبان ہے صَفَّى اب تو گوشه نشین ہوگیا ہر جدتِ خیال کے قربان اے مقی سب کو حدیث ہے ترا اکثر کہا ہوا

اب تو مج بحثول سے جدینا مجھ کومشکل ہوگیا ایک سے پیچھا چھٹا تو ایک نازل ہوگیا صفی مغرور سا مغرور مجھ سے جھک کے ملتا ہے تقدق ہے یہ میرے کبریا کی کبریائی کا کیا پوچھتے ہو صفی کی نبت شاعر ہے چودھویں صدی کا جھٹیٹا وفت ہے بہتا ہوا دریا تھیرا صبح سے شام ہوئی دل نہ ہمارا ٹھیرا ہے ہے وہ صفّی کی صاف گوئی دل میں جو تھا زبان ہر تھا ہم نے میر و داغ کو برکھا صفی أس ميں لہجہ اِس ميں تيكھا بن ملا اے صفی شاعری کو روتے ہو اب محبت میں بھی مزا نہ رہا مجنوں کی قدر اتنی ہے سرکارِ عشق میں اميدوار محكمه جنگلت تها معلوم ہے دل لیتے ہی بے داد کرے گا لے بھولنے والے مرے! کیا یاد کرے گا یمار سے دیکھا تو ہم نے یانو پر سر رکھ دیا آج گویا اپنا مطلب ان کے منہ پر رکھ دیا اندازه ہوگیا مجھے این پیند کا دنیا تمام جینے گلی اُن کو دیکھ کر ساتی اب ایسے لطف کا امیدوار ہوں یالہ جو ہے سے پُر ہو تو تھالا گزک بھرا معثوق سے زمانہ مرے حق میں کم نہیں أس نے دیا جو زخم تو اِس نے نمک بھرا تو بھی ہے میرے واسطے کیا چیز ہم نشیں لکچر دیا ہے آج عجب گنجلک تجرا ان مہر بانیوں کا مجھے اعتبار کیا گو اس نے خط لکھا ہے مگر حک و شک مجرا چوری چیچی کا عشق نہیں جانتا صفی دم اس نے جب کی کا بھرا بے دھڑک بھرا أتر يوں دل سے بس دل ميں أترجا تنزل میں ترقی کیوں نہ کرجا ادا يول حقِ گوش و چيثم كرجا صدا پر لوٹ جا، صورت یہ مرجا مکین فرش ہوکر عرش کی سیر كہيں چكر نہ آجائے أترجا بہانہ موت کا ان کو بنالے اگر سے کچ ہے مرنا، راست مرجا نهیں جب ذلت و عزت کی یروا تو ہر محفل میں بے خوف و خطر جا گر ہروقت اپنے پاؤل پر ہے اب تو سرمیرا منابا نجھ کو سمجھایا بہت او روشھنے والے

وہ بے وعدہ تشریف لائے ہیں آج خداجانے دل میں بہ کیا آگیا بڙي شرمندگي هوتي جو په ڏهل مُل يقين هوتا ملا تھا دل بھی اس کی رُھن کا یکا کام کا پورا لامحالہ کپھر تو کچھ کرنا پڑا وہ خوشامہ سے بھی کب راضی ہوئے ہوچکی مدت تو پھر بیہ مال ہے آیا گیا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اپنا دل لے لیجئے مرگیا تو جان تونے دی، کسی کا کیا گیا اے صفی آفت میں دیتا ہے کسی کا ساتھ کون ڈال دے اندھے کنویں میں کہیں دفتر اپنا اس زمانے میں بصارت نہ بصیرت ہے صفی ممجھی بھو کے نہیں رہنے کے ہم میں ہے ہنرا تنا کہیں بھی دوستی جوڑیں گئے کم کھائیں گے جی کیں گے وہ شاہ کسن ہوئے یہ غریب خانہ ہوا ترے کیے یہ یقین آئے کس طرح قاصد یہ تو اک ادنیٰ کرشمہ ہے مری تقدیر کا کیا کریں گے آپ نااہلوں کی خاطرداریاں دم کا کیا بے جارہ جبیا آیا تھا ویبا گیا دیدنی تو تھے ہارے واقعاتِ زندگی خون یی کر رہ گیا موقع نہ تھا فریاد کا برم وشمن میں ستم اس بانی بے داد کا مسور ھے اِس قدر پھولے ہیں منہ کھولانہیں جاتا تجری ہیں منہ میں گو یا گھنگھنیاں بولانہیں جا تا اٹھی پر غصہ اب آتا ہے جن پر بیار آتا تھا لٹائی بائے کن بے درد یوں سے حسن کی دولت معلوم ہے، بس اُن سے مرا سامنا ہوا پھر اس کے بعد کچھ نہیں معلوم کیا ہوا اس وقت كيا زمين أنهى آسال أثفا جب میں اٹھا کہ بار امانت اُٹھاؤں گا بنده مجبور نهوتا تو خدائی کرتا یے مگرے سے بھلا کون بوا کی کرتا لعل میرے ہاتھ میں آیا تو پھر ہوگیا وہ ملا مجھ سے تو بے مہری کا خوگر ہوگیا کھرے باہر کیا ہوا آیے سے باہر ہوگیا بذت دیدار میں دل اور مضطر ہوگیا پیادہ جاہے مہروں کا ہو پیچھے ہٹ نہیں سکتا ایل موت سے اہلِ وفا بسیانہیں ہوتے ہاں! کچھ وہ دور کا ہے تو یہ کچھ قریب کا یں در و کعبہ دونوں ہی اُس گھر کے راستے وقت آیا ہے ہم یہ مشکل کا اُن سے دو ٹوک ہوگئی یا رب کیوں صفّی دیکھ لیا آئکھوں سے جانا دل کا أآج تك كليل سجهة تنظ ركانا ول كا

اجازت ہے ہمیں فریاد کرنا؟ نہیں جھوڑوگے تم بیداد کرنا کسی صورت بھی دل کو شاد کرناً صَفّی اسکا تصور ہی غنیمت میرے سوسال کے جینے میں دھوکا ہے گھڑی بھر کا دم آخر کسی کا نام، لب پر ہو دعا یہ ہے نه رکھا ہم کو وہاں جس جگه یانی نکلا پسِ مردن بھی وہی دشمنِ جانی نکلا سنتے ہیں زندہ رہتا ہے مردہ شہید کا وہ فاتحہ کو بھی نہیں آتے یہ خوف ہے چاہئے انسان بس رکھے خدا کا آسرا کام آئے گا نہ یہ ماوشا کا آسرا اب وہاں ذکر نکلتے ہیں مارے کیا کیا چیٹر ہے اُن کو کہا کرتے ہیں سارے کیا کیا أن كا دوست بن جاتا كاش رازدال اينا مصلحت سے خالی تھا کب ہراک بیاں اپنا آپ کا وہ ناز سے کہنا کہ ''ہم سے کام کیا'' وہ مرا کہنا کہ''اس فدوی کا معروضہ ہے ایک'' اے مقی ہم کو کسی سے کیا غرض ہے کام کیا ہو مبارک ان کو الفت غیر کی اچھے رہیں دیکھنا اور بھی کرتے ہیں یہ حضرت کیا کیا ول کی خاطر سے اٹھائی ہے ندامت کیا کیا میری تڑپ کو د کھھ کے قاتل تڑپ گیا لذت جو یائی قتل کی بس دل تڑپ گیا جس وقت حرف درد بره ها دل تڑپ گیا میں علم شی سے اور ہوا مبتلائے غم الله کو خبر پسِ دیوار کیا ہوا آہیں، دعائیں رہ گئیں سب آسان پر الہی جو نہ کرنا تھا کیا پھر کرکے بھر پایا کسی سے ول لگا کر دردِ دل، داغِ جگر یایا تو اُ نکاحسن روز افزوں ہے باعث اُ نکی شہرت کا صفی باعث مری رسوائیوں کا ہے جنوں میرا مجھ پر نکالتے ہو غصہ إدهر أدهر كا معلوم ہوچکا ہے قصہ دل و جگر کا تم نے یہ بے گنہ کا حال کیا دل ليا اور يائے مال كيا تم نے کچھ بھی مرا خیال کیا ایک منہ سے ہزار باتیں کی آج تم نے بوا کمال کیا اے صفی اس سے دل لیا ابنا لڑنا اگر ہے دل میں تو جو کچھ کہا کہا کس نے کہا کہ آپ کو میں نے برا کہا کہیے تو اے بزرگ شہیں ہم نے کیا کہا ہم سے کھیجے نظر آتے ہو اے متقی

اچھا کیا جو ہم سے کسی کو برا کیا بس روستوں نے روسی کا حق ادا کیا نه سہی دوست، کسی غیر کا احسال لیں گے آدمی ہم کو تو مرضی کے موافق ہونا ہیں یاک محبت کی نثانی مرے آنسو نایاک مجھی آب رواں ہو نہیں سکتا غم اِس سے اینے مرنے کا دہ چند ہوگیا کچھ اُن سے کہنے والے تھے منہ بند ہوگیا أى كے سامنے دل بے قرار ہو نہ سكا ہزار بار ہوا ایک بار ہو نہ کا دلِ پرُ داغ میں ارمان آیا یہ پھر جنت میں کیوں شیطان آیا ذک اُٹھائی اُن سے رحمن نے صفی حق کا حق ناحق کا ناحق ہوگیا مرا شکوہ مرے پیھے، بھلاتم کو مناسب تھا تمهيل كهنا تقامير بصمنه يدكهتي مين توغائب تقا حبهی اس پر بھی وہ آمادہ ہوگا ہمارے ساتھ شغلِ بادہ ہوگا ہم اینے دل کی دو باتیں تو کہہ دیں که وه ناراض یا آماده ہوگا صَفَّى سا آدمی بھی سادہ ہوگا أسے دل دے کے خالی ہاتھ آیا ملنے والا اگر نہیں ملتا ہم نے دل میں کچھ اور ٹھانی تھی ا آپ وشمن سے مل کے خوش کیا ہیں دل سے دل عمر بھر نہیں ملتا جب برلتا ہے تو ایبا کہ مجھی یار نہ تھا مہربانی ہے تو ایس کہ جفا کی ہی نہیں احیما خاصہ تھا صفی تو کوئی بیار نہ تھا کس ستم گر کی نظر کھا گئی بے جارے کو اُس سے ٹوٹی جو دوستی اپنی آس بھی ٹوٹتی تو کیا ہوتا مہ جبینوں سے بھی اب ڈرنا پڑا جو ہوا عاشق اُسے مرنا بیڑا لامحالہ پھر تو کچھ کرنا پڑا وہ خوشامہ سے بھی راضی ک ہوئے زندگی کے نام پر مرنا پڑا آپ کا اقرار پھر اقرارِ وصل دوستی کے نام سے ڈرنا پڑا جب یہی ہے رشمنی کی اصلیت آہ سے آپ بھی ہوئے برہم آسال کا بھی آسرا نہ رہا تڑینا کیا اگرتم مرگئے بھی تو نہیں ملتا جسے تم حاہتے ہوحضرتِ دل، وہ ہےاک آفت

اگرسپ کی طرح جھک حھک کے ملتا تو نہیں ملتا ا ملا یا مجھ کو اس کے تن کے ملنے کی اداؤں نے تہارا ملنے والا روز گوتم سے نہیں ملتا تمہاری اتنی اتنی بات اُسے معلوم ہوتی ہے صفی ملتانہیں تم ہے کہیں اس بات کو کیوں کر اسے ملتے ہیں ہرروز ایک دوتم سے نہیں ملتا یمی کہیں کا لکھا ہے کتاب میں ألثا عوض وفا کے کیا ظلم اُن سے کیا پوچھیں آفتیں ڈھائیں غضب بریا کیا خیر تم نے جو کیا اچھا کیا اے صفی معثوق کا شکوہ نہ کر تیرے آگے آئے گا تیرا کیا بھلا معثوق ہوکر آپ کی گوشہ نشینی کیا تصدق ان بری آئھوں کے یہ کوتاہ بنی کیا صدقہ خدا کا اور خدا کے حبیب کا یورا کرے سوال کوئی اس غریب کا یہ رنج ن گیا تھا ہارے نصیب کا ہوتا چلا ہے دوست یہ دھوکا کا رقیب کا وہ بات ہی نہیں رہی جس یر غرور تھا اب اُن کو مہربان ہی ہونا ضرور تھا لوگوں کو بڑا کام بھی کرنا نہیں آتا معثوق کو بدنام بھی کرنا نہیں آتا ہم نے دل سے رنج وغم یوں دھولیا جب ذرا کچھ جی بھر آیا رو لیا ک ہم آغوش کی حسرت غیر نے آڑے ہاتھوں آپ نے ہم کو لیا یہ بھی اک زمانہ ہے وہ بھی اک زمانہ تھا اُن سے دشمنی ہے اب، جن سے دوستانہ تھا بهارا تو وعده وفا بوگيا وہ اب تک نہیں آئے کیا ہوگیا ساری دنیا برئی ہے تؤ احیما واعظِ اعتراضً ببيثيه، بس إدهر بھی دیکھ لے صدقہ تری جوانی کا زمانے تھر میں تو شہرہ ہے مہربانی کا اگر کم بخت به اک دل نه ہوتا ہمیں جینا کوئی مشکل نہ ہوتا صبر بھی اتنا نہ ہوگا حضرتِ ابوبٌ کا ناصبوری قلبِ مضطر کی دکھاؤں کیا تہمیں یہ تقدق ہے چے والوں کا ہو گیا وہ جو انِ خیالوں کا کیوں عاشقوں نے تم کو بھی بے زار کردیا گھر سے قدم نکالنا باہر محال ہے آپ کی بات واہ کیا کہنا کہنا دشمن کو باوفا کہنا

صفّی ہے قافیے تو بے شار ہیں لیکن غزل نه ہونی تھی کوئی قصیدہ ہونا تھا یو چھنے والا نہیں کوئی بھی بے جاروں کا ہے برا حال بہت آپ کے بیاروں کا یہ بھی اک بے داد ہے سب سے نئ پوچھتے ہیں وہ کہ ہے ''بیداد'' کیا عشق سجا ہے تو شکوہ کس لئے جان دین ہے تو پھر فریاد کیا اُن سے بے رخ ہوگئے اب اس قدر ڪيول صفق يہ ''هرچه باداباد'' ڪيا بس صفّی صاحب ہیں اور اُن کی گلی دھوپ <sup>(۱)</sup>کالا کیا انہیں برسات کیا لوشا ہوں یاد آتا ہے جو اپنا لوشا ہائے وہ دن چیخنا، رونا، تزینا، لوٹنا میں نظر سے گر گیا اچھا ہوا آپ کا دل پھر گيا اڃھا ہوا اسے دیکھا تو بس، پہلے ہی دن ماتھا مرا ٹھنکا ہوا کرتا ہے دشمن، دوست جو ہوتا ہے دشمن کا دیکھ کر اُن کو ہوا بے ہوش میں پھر نہیں معلوم آگے کیا ہوا بعد گلہ موافق مطلب ہوے تو کیا يہلے ہى حاہم تھا أنہيں اب ہوئے تو كيا بزم اغیار میں رونے سے میں بے طور پھنسا تو نہ ہنس میں ترے قربان ہنسا اور پھنسا جب اس سے آ نکھ لڑی دل سے اختیار گیا ہمیشہ میری بیک جبیکی اور بار گیا یہ بندہ زخم دل سے کیوں ڈرے گا مثل ہے ''جو کرے گا وہ بھرے گا'' سب نے جاہا جے خدا نے جاہا رب کا پیارا جو ہے وہ سب کا پیارا عدو ہی تھا نہ عاشق تھے نہ محفل تھی نہ میلا تھا نہیں معلوم کیسا جی لگا جب تو اکیلا تھا ہاں اے صفی گمان <sup>'' مزے</sup> کا تھا آدمی باتوں میں تھی مٹھاس تو منہ پر نمک بھی تھا عنکنگی باندهنا نه حیمور صفی آ نکھ چوکی تو مال بیاروں کا صرورت سے زیادہ مہربانی جان کیتی ہے کیا تھا کل کا وعدہ آگئے تم آج ہی کیسا سر تتلیم خم ہونے پر اُس نے مار ڈالا ہے نہیں معلوم کیا ہوتا، جو لب بر مدعا ہوتا أنكه میں آ آئے آنسو خنگ ہوجانے لگے طُور بن بن کر بگڑجانے لگا برسات کا وحشت ہوی تو قیس بھی گھر سے نکل پڑا اب میری کیا چلے گی، کہ یہ کام چل بڑا

ہوگیا صاف بدگماں میرا آج خوش ہے رُواں رُواں میرا میں پیوند خاک و زمیں ہوگیا برابر جہاں کا وہیں ہوگیا اب اس کی گلی سے کام ہی کیا حپھوڑی گری کا نام ہی کیا تم ادر صفی اُس کے نگہ بان بے ہو بس آج سے اللہ لگہ بان تمہارا وہ غیر کی محفل میں بھی مل جائے تو غم کیا عاشق ہوں تو عاشق کیلئے در و حرم کیا نہ رکھئے کوہ کن کو نام، اس نے حوصلہ برتا نه ربتا نام زنده وه اگر ایبا نهیں مرتا اُن کے بلانے پر بھی جو لو ٹا نہیں صفی عاشق ہے یا فقیر ہے تو نقش بند<sup>(۱)</sup> کا ہے خیالِ خام بے دکھ درد بنا کام کا مسینج کچھ تکیف، طالب ہے اگر آرام کا میں کیا ہوں اور آپ نے سمجھا حضور کیا؟ اظہارِ عشق میں ہے خطا کیا قصور کیا ہوتا مجھے غرور جو وہ مجھ کو چاہتے میں ان کو حیاہتا ہوں کروں میں غرور کیا وقت ہے دیکھ گوشوارے<sup>(۲)</sup> کا ہمہ تن گوش ہے صفی محفل دنیا میں کیا کر جانا كھانا، بينا، مرجانا آپ نے باور کرایا ہم کو باور ہوگیا ول ہمارا صاف اب اے بندہ برور ہوگیا گوشہ کوئی اُلٹ دے جو اینے نقاب کا پھر جائے منہ إدهر سے أدهر آ فتاب كا عشق پرُ ارمان دل میں روئے آتش ناک کا ایک دن ہوجائے گا یہ لاکھ کا گھر خاک کا دل مرچکا، دماغ په ځيرا مدار عشق د کیھو صفّی! نظام حکومت بدل گیا

"•"

ہم بھی پوچھیں گے صفّی سے کون می وہ بات تھی اس کی محفل میں ہوئی تھی آج حضرت کی طلب مجھ سے کشیدہ رہتے ہیں سرکار بے سبب ناحق، فضول، کچھ نہیں، بے کار، بے سبب

(۱) موسم گرما (۲) ــ شا گرد صقی

جلتے ہوئے نہیں ترے اشعار بے سبب کھایا ہے دل یہ داغ کہیں تو نے اے صفی آپ اور مجھے خط لکھیں ایے مرے نصیب احیان آپ کا زہے قسمت زہے نھیب اہلِ وطن کے قابلِ صحبت نہیں صفّی افسوس ہائے ایک غربی ہزار عیب پوچھتے پوچھتے دئی کو چلے جاتے ہیں آپ کو گھر نہیں معلوم صفّی کا کیا خوب اے ناصح شفیق نہ رہ عمر بھر خراب گر ہو سکے تو عشق میں اوقات کر خراب دے خدا جس کوز مانے میں بیددو چیزیں ہیں عشق خوبانِ جهال و هوسِ جام شراب کیا جرم، کیا قصور ہے، کیا بات ، کیا سبب کی تم نے ہم سے ترک ملاقات کیا سبب پڑگئی اب تو ہمیں عشق و محبت کی طلب ول سے جاتی ہی نہیں اُس فتنہ قامت کی طلب روز ہی ہونے لگی اب در دِ فرقت کی طلب تیری دوری نے تو ہم کو اس کا عادی کردیا یوچھتے ہیں وہ اے صفی مجھ سے ''وصل کیا بات اس سے کیا مطلب'' دل نے گومن لیں دعائیں سب کی سب اپنی یہ کہتا ہے گائیں سب کی سب بھاگئیں اُن کی ادائیں سب کی سب ایک دم آئیں بلائیں سب کی سب رہ رہ کے تم مجھے نہ کہو خان و مال خراب ہوتی ہے ایسی باتوں سے دیکھوزباں خراب تصيرے گا بعد وصل دل بيقرار كب جب ابنہیں تو اے مرے پروردگار کب اب خدا پر تجھ کو حچھوڑا اے دل آفت نصیب تنگ آیا کر کے سب ہوتی نہیں راحت نصیب



ر کھیں گے کہیئے مجھ سے کہاں تک ملاپ آپ آپ آخر پھر ایک روز کو میں میں ہوں آپ آپ آپ اُس کو تو خود پیند شمصیں نے کیا صفی! پھر پوچھتے ہو کون، اجی آپ کے میں جب کی اپنے میں بچھ پاکیں گے آپ اور جوہم بھی نہوں گے کیا ہی بچھتا کیں گے آپ

(۱) \_نقشبندریه سلیله سے وابسة نقیر (۲) \_حمالی کاغد کے صفحہ کی میزان

#### ردسی،



میرا بیان جھوٹ؟ عدو کا بیاں درست دل ہے گھڑی جواس نے تو ایمان آ گیا؟ اُن کی ہرایک بات پہ کہتا ہوں ہاں درست نازک مزاجیوں کا پڑا مجھ یہ یہ دباؤ عشق میں بدنامیاں میری صفی حد سے بے حد ہیں بہت بھائی بہت یہ لڑا کا تو کیا کرتی ہے تلوار سے بات کیا کرے کوئی تری ابروئے خم دارسے بات کس منہ سے میں کھاؤں قسم ترک محبت رہ رہ کے بیہ کہتا ہوں دم ترک محبت جس وقت الهايا قلم ترك محبت آگے مرے آیا مری تقدیر کا لکھا بہل کو سزوار ہے قاتل کی شکایت دل نے مجھے مارا، ہے مجھے دل کی شکایت ویکھا جے، دیکھی ہےاُسے دل کی شکایت کیا آب و ہوا ہے ترے کویے کی ستم گر آ داب نه اخلاق ، محبت نه مروت کرتے ہیں ہزاروں تری محفل کی شکایت آ دمی کو حاہئے پینا بہت شخ صاحب! زندگی یانی سے ہے آخر بيركب كا واقعه ہے اور كب كى بات سنتاہوں آج میں کہنی اس نے سب کی بات ہم سا بھی کوئی شخص نہ ہوگا ہوا پرست آ ہوں یہ اعتبار ، دعاؤں یہ اعتماد صورت ریستیول میں کٹی سب صفی کی عمر باتیں تو ایی جیسے کہ سیا خدا پرست یہ عشق بھی ہے میرے یروردگار آفت اک سر ہزار سودے اک دل ہزار آفت آگے پیمر یا نصیب یا قسمت حال دل اس سے ہم کہیں گے مقی رنج کیا عاشقوں کے مرنے کا تم سلامت رہو غلام بہت ہوگیا آپ کو زکام بہت رویح منہ ڈھانگ کرتو اُس نے کہا شعر کہنے یہ ہیں متقی مجبور آج کل کر رہے ہیں کام بہت

## "'''



دن مجریس لا کھرنگ ہیں ایسا بھی کیا مزاج دکھ ایسی اچھی شکل پہ ایسا بڑا مزاج سب ظاہری ہیں آپ کی ہم مہربانیاں چھپتا نہیں جناب بنایاہوا مزاج اترا ہوا سا منہ ہے صفی ہونٹ خشک ہیں کیوں بھائی خیریت سے تو ہے آپ کا مزاج سمجھیں گے خوب دیکھنا اُس بے وفائے آج ہوجائے بھی جو قطع محبت بلا سے آج کیا اُس ستم شعار سے دو ٹوک ہوگی بیٹے ہوئے ہیں آپ متنی کیوں خفائے آج کیا اُس ستم شعار سے دو ٹوک ہوگی بیٹے ہوئے ہیں آپ متنی کیوں خفائے آج کوئی یاد آگیا یاد آنے والا بڑی تکلیف گزری رات بھر آج سلام روستائے بے غرض نیست صفی کیوں خیر ہے کیے اِدھر آج



میں نے تو ایک بھی نہیں دیکھا تری طرح سے دھج نرالی ، وضع اچھوتی ، نئی طرح دیکھا تری طرح انسان کو بھی چین نہیں ہے کسی طرح دیکھن بھی جانبیں ہے کسی طرح تیرے جواب سخت کا کیا پوچھنا گر دل پرضقی کے چوٹ لگی ہے بری طرح



ورځ،،

طرح دے دے کے دشمن کو بگاڑا بنایا شوخ تم نے وہ ہوا شوخ

(۱)\_اکڑتے

#### ر دوی،



حیب رہ غریب اپنی کہاں کی کدھر کی عید اے دل وطن کی عید ہے یا عید زر کی عید کیا کیا مزے تھے ہائے کسی کے فراق میں تکلیب انتظار بھی تھی رات بھر کی عیر اب خاک چھانتی ہی پھرے در بدر کی عبد کب تک منا نمیں اور منا نمیں تو نس قدر اب ہم نے جی میں ترکی تعلق کی ٹھان لی لہنا ہو دشمنوں کو مرے عمر بھر کی عید وہ جام مئے کے دور، وہ لطف بہارگل وه رات دن کا عیش، وه شام وسح کی عید کس کوچین آتا ہے فرقت میں کیے آتی ہے نیند اس قدر ہےاضطرابِ دل کہ اُڑ جاتی ہے نیند تیری مڑگاں کے تصور نے جگایا رات بھر ہم توسنتے تھے کہ کانٹول پر بھی آ جاتی ہے نیند أس دن بھی نہ آ جائے کہیں رنج وقلق یاد امید ہے ملنے کی قیامت میں کسی سے اب تو یہ حال ہوگیا ہے صفی آٹھ کا خرچ جار کی آمد اب تو سنتا ہی نہیں وہ ہتِ خود سر فریاد تجھ سے فریاد ہے، اے داور محشر! فریاد! یہ کیا کہا کہ آئیں گے ہم دو گھڑی کے بعد اےشوخ مرنہ جائیں گے ہم دوگھڑی کے بعد یہ کام خدا ساز ہے یہ بات خداداد یہ ذوق طبیعت تو کسی کی نہیں جاداد ہائے ہو مجھوڑ کے اب اینڈتے (۱) پھرتے ہیں صفی آج کل کوئی حسیس دانو میں آیا شاید

#### (())

شب وعدہ نہو کیوں قدر مجھے اشکوں کی کے جوشب روہیں چلاکرتے ہیں وہ تاروں پر ہوتا ہے ایسا کیا مرے منہ پر لکھا ہوا کیچائتے ہیں بات وہ اکثر کے بغیر ہر خاص بات میری نہ ہو جائے عام بات سنتے نہیں وہ کچھ بھی مکرر کے بغیر

رُکتے ہیں وہ کسی کو برابر کیے بغیر؟ سنتے ہیں وہ کسی کی ذرا سی خلاف بات؟ ہے کار مباش کچھ کیا کر اے دل غم عشق میں جلا کر دشمن ہیں تیری بزم میں سب انظام پر شاید کسی غریب کو دے دیں یہ زہر بھی یہ بے رخی صفی کی برائے نمود ہے حضرت تو رنجھتے ہیں محبت کے نام پر منحس ہے بیسوچنا کیا ہے صفی یوں بیٹھ کر ہر گھڑی گھٹنوں یہ سرر کھتا ہے اُکڑوں بیٹھ کر کیا کروں خاموش ہوجا تا ہوںصورت دیکھ کر وه جو کہتے ہیں کیا کرتا ہوں''مندد تکھے کی بات'' صبح کواُٹھے تھے یا رب کس کی صورت دیکھ کر بننے بننے میں ہی آج اُن سے لڑائی ہوگئ تجيس بھی بدلا جنابِ دل! توتم نے كيا كيا جیوڑتے ہیں اس کی محفل میں تو صورت د مکھ کر یبار آتا ہے مگر خلق و مروت دیکھ کر دوسروں کی شکل گو تجھ سے کوئی اچھی نہیں ہاں مگر باور نہیں آتا ہے صورت دیکھ کر لوگ میری شاعری یر وجد کرتے ہیں صفی کام وہ کام جو تیرے لئے شایاں ہو کر حال وہ حال جو تیرے کئے زیبا ہو چل ہمیں ٹالا کیا بس آج کل، پرسوں،اترسوں پر نه آیا وہ ستم گر ، ہائے آخر موت ہی آئی نہیں موم بہہ جاؤگے جو پکھل کر ذرا دل جلوں کے بھی نزدیک بیٹھو بہت یانو پھیلائے دل نے مچل کر بھلا ان سے کیا پیش چلتی کسی کی ابھی تو اُنہیں پھر ہے کچھ یاس اپنا مگر دیکھنے کیا ہو آئندہ چل کر صَفّی کو کہیں چین آتا ہے توبہ گیا اُن کی محفل میں صورت بدل کر ول بھر گیا ہے د کھے لی سارے جہاں کی سیر نالے ہیں میرے اور ہے اب آ سان کی سیر شخ دنیا میں رہا تارک دنیا ہوکر جس سے نفرت ہوتو پھراس سے محبت کیسی داغ عصیال نه مٹا گریہ وزاری سے صفی رہ گیا دامن اعمال یہ دھبا ہو کر صَفّی کو چھیڑتے ہو کس لئے تم کہ بے دل دوست ہے دشمن برابر دل سے نہیں ہوں حضرتِ شاہ عرب سے دور ملکِ عرب سے دور اگر ہوں تو کیا صفی یہ تو مرُ دول کو بھی ستائیں گے ایے ناقبل ایے ناہجار

واه وا خوب لُثایا مجھے انگاروں پر پیرہن کی بھی جھلک بڑتی ہے رخساروں پر نام لکھے ہیں ہزاروں تری دیواروں پر کوئی عشاق کی فہرست مرتب کرلے آپ کی سرخی رخسار ہوئی اور سے اور میں نے مہندی کے لگانے کا سب کیا یو جھا یہ کیسا چین آیا ہائے تم کو ایک کروٹ پر مجھے لللہ اے آسودگانِ خاک سمجھادو ہونے کوسب کے دوست ہیں لیکن ہیں سب سے دور وہ ایک ڈھبسے یاس ہیں اور ایک ڈھبسے دور سرکار! پھرمتی نہ رہے کیوں ادب سے دور یایا ہے دخل بے ادبوں نے مزاج میں اک چیخ ہے زمین یر اک آسان یر آ فت ہے دردعشق سے دونوں جہاں پر لیلیٰ کو بیار کرتے ہیں محمل کو دیکھ کر سب دل نشیں پیغش ہیں مرے دل کو دیکھ کر نہ کر اصرار ذکرِ فرقت پر بار ہوجائے گا طبیعت پر اگرعزت كاطالب ہےتو خود بھى اپنى عزت كر نه شکوه دوستول کا سن نه دشمن کی شکابیت کر جوآ تکھیں ہیں تو جلوے دیکھ، دل ہے تو محبت کر یبی دو کام کر دنیا میں باتی سب پیلعنت کر بھلے مانس کہیں نوکر نہ جاکر صَّفّی تجھ سے محبت کون رکھے مرگیا میں جارہ سازوں کی نظر کو دیکھ کر ان کو پیچانا مرے زخم جگر کو دیکھ کر باہر سے اندر - اندر سے باہر وعدے کے دن تھا یوں گھر سے باہر اُن کی نگہ یر آنکھ ہے، میری خیال یر دونوں میں اتحادِ نظر کب ہے اے صفی سچوں کے خزانوں میں جھوٹوں کی زبانوں پر ہم نے بدار دیکھا یہے میں صفی صاحب



د د ر که ی

بند منظمی کا تجرم کھل جائے گا اے مُنعمو! جی بہلنے کے لئے کرتے ہو کیوں سائل سے چھیٹر میرے داتانے نکالی اس طرح سائل ہے چھیٹر جیب و دامن سے زیادہ دے کے حیرال کر دیا چھیڑاس کو جاہے آسانی سے اِمشکل سے چھیڑ مجھلیاں پانی سے ،موجیس کرتی ہیں ساحل سے چھیڑ

بچھ نہ کھی خرکی دن تو بھی اینے دل سے چھیٹر

تو جو لہرا کر مجھی آتا ہے دریا کی طرف میں ہی کب تک واقعات ِعاشقاں پوچھا کروں

سازگار آیا ہے سب کو نغمہ تار نفس



#### د د ز ،،

ہے ایک بلا اُس بُتِ طنّاز کا انداز تنخیر کی تنخیر ہے انداز کا انداز ایمان ہے کہ ہے وہ جُھے جان سے عزیز؟

ایمان ہے کہ ہے وہ جُھے جان سے عزیز تو جھے سب سے زیادہ ہے مری جان عزیز مال سے جان، تو ہے جان سے ایمان عزیز تو جھے سب سے زیادہ ہے مری جان عزیز عاشقی کے واسطے دل چاہئے غم نہیں ہر ایک کے کھانے کی چیز عاشقی کے واسطے دل چاہئے غم نہیں ہر ایک کے کھانے کی چیز

### ووسی،



دل بھی خوش اور دل رُبا بھی خوش میں بھی خوش ہوں مرا خدا بھی خوش

جو اطاعت پرست بندے ہیں اُن سے بندے بھی خوش خدا بھی خوش جو کسی کو بڑا نہیں کہتے اُن سے اچھا بھی خوش برا بھی خوش كي جو كچھ التجا تو فرمايا آج کھ دل ہے آپ کا بھی خوش کھوج دل کی مجھی جگر کی تلاش بڑھ گئی اب تری نظر کی تلاش یاں و امید کے مزے لوٹے مجھ کو جب تک تھی تیرے گھر کی تلاش ول لے کے نہ کر مجھ کو مری جان فراموش الجھے نہیں ہوتے تبھی احیان فراموش خوش آئے مجھے بھی کردیا خوش جاوً میں خوش مرا خدا خوش ہم زخم دل سے اور وہ تیر نظر سے خوش ہم اپنے گھرے خوش ہیں تودہ اپنے گھرے خوش

### دوص،،

میرے معاملات نہیں عام اے <u>صفی میں نیں خاص خاص تواحباب خاص خاص</u>



تیرے ستم اٹھائے؟ کہاں غیر کا دماغ اے شوخ سے کلیجہ مرا ہے مرا دماغ معثوق بھی ہوئے ہیں کہیں باوفا صفی اتنی ہی تیری بات ہے جتنا ترا دماغ ہوئے ہیں کہیں باوفا صفی اتنی ہی تیری بات ہے جتنا ترا دماغ

#### ددف

کیا ہو کر وجوتم بھی مری اک خطا معاف کے تعدا معاف

چاہوں معافی غیر سے ہیں جی خطا معاف جرم آپ کا کیا ہے کرے دوسرا معاف؟

کردیں میری خطا حضور معاف؟ آپ ایسے نہیں قصور معاف؟

ہم کو عشق بتال گنہ؟ اے شخ! اور حضرت کو عشق حور معاف؟
وہ کس کو دیکھتا ہے ذرا یہ تو دیکھتے آپ اور اپنے طالب دیدار کے ظاف اپنا بھلا ذرا بھی جو چاہوں تو اے شقی ہونا پڑے گا حسن کی سرکار کے خلاف ول ہے خودایک بلا دل سے اٹھائی تکلیف آج تک ہم نے بھی اُن سے نہ پائی تکلیف وکیوسکتا ہے کہاں جس نے اٹھائی تکلیف اپنی تکلیف سمجھتا ہے پرائی تکلیف وکیوسکتا ہے کہاں جس نے اٹھائی تکلیف اپنی تکلیف سمجھتا ہے پرائی تکلیف

## درق،،

کیا اُس کا پوچھنا کہ وہ بندہ نواز ہے ہم سے ہی کچھ ادا نہ ہوا بندگی کا حق



ب تاب نہ ہوگا دل بے تاب کہاں تک آخر یہ غم دوری احباب کہاں تک کھائی ہے قتم اس نے نہ ملنے کی کی ہے جب سے یہ سنا ہم ہیں پریشان ابھی تک سہارے کوئی در و فرقت کہاں تک خداوند نعمت کہاں تک شایداس سے کم ہو پچھو سواس تھوڑی دریتک بیٹھ جا ظالم ہمارے پاس تھوڑی دریتک عمر بحر میں گل گھڑی بحر کیلئے زندہ رہے تیرے ملنے کی بندھی تھی آس تھوڑی دریتک اپنی سمجھ کہ پچھ بھی نہ سمجھ ہم اے صفی وہ تو الف سے بول گئے والسلام تک نہ کھلے ہم سے تم بھی اب تک یہ تکلف مزاج میں کب تک

ہوگئے دشمن سے بردھ کے تم دشمن مہریانی ہے عرضِ مطلب تک ہمارا نام تو آئے زباں تک کہاں تک ہمارا نام تو آئے زباں تک کہاں تک تہمارے دل کی حالت کیا چھپے گ کیائی ہوتے ہیں نگاہیں آساں تک صفی ہوتے ہیں پھیرے روز لاکھوں کی برم سے اپنے مکال تک



# رد گن،

کام ڈالے خدا نہ ان سے کوئی لوگ پھر اس کی انجمن کے لوگ خلق و تہذیب میں خدا رکھے ہیں غنیمت بہت دکن کے لوگ شاعری کھیل ہوگئی ہے صفی الحے دُلے دہیں ہیں فن کے لوگ شاعری کھیل ہوگئی ہے صفی



ردل،

صورت بھی اپنی اُس میں نظر آگئی مجھے بی! آپ آئی کینے سے زیادہ ہیں صاف دل یہ تو نہ کہیے ''ہم نے تمھارا لیا ہے کیا'' بندہ نواز! یاد دہائی معاف ''دل'' سب آرزوئیں بھی انہیں معلوم ہوگئی افسوں کیوں نصیب میں ہونا تھا صاف دل اگرچہ ہے گتاخ نادان دل مری جان! دل کیوں کر رہے گا عہد ملاقات کا خیال رہتا نہیں تمہیں تو کسی بات کا خیال مبارک آپ کو ہو آپ کا دل میں کرتا ہے وفالے ہوش کے ناخن صفی ساری دنیا اپنے مطلب کی ہے بھائی آج کل کون کرتا ہے وفالے ہوش کے ناخن صفی ساری دنیا اپنے مطلب کی ہے بھائی آج کل

وہ حییں جو دل نشیں ہے آج کل مجھ کو دنیا بھر حییں ہے آج کل شوق ہے اُن کو جو سیر باغ کا پتہ پتہ نازئیں ہے آج کل دولت اس ''پر حسن'' پھر اس پر شاب وہ تو اپنے میں نہیں ہے آج کل ہر طرف چھائی ہیں ناامیدیاں آ کھ پرنم، دل حزیں ہے آج کل ہر طرف چھائی ہیں ناامیدیاں آ کھ پرنم، دل حزیں ہے آج کل ہے سبب ہو شاعری سے فائدہ اے صفی اب جی بہلنے کو کوئی دفتر نکال



#### وو مم ،،

معثوق ہے معثوق ہے تو ! مان گئے ہم اِس ضطِ تبسم کے بھی قربان گئے ہم اب کیا ہے، چلو آؤ بھی! پہچان گئے ہم تم جان گئے ہم کو تمہیں جان گئے ہم آ زردہ ہے آ زردہ ہے تو جان گئے ہم آ آ ، ترے صدیتے ، ترے قربان گئے ہم الیے مجبور ہوگئے ہم تجھ سے بھی تو دور ہوگئے ہم اس کو پایا تو کھو گئے ہم قسمت جاگ تو سو گئے ہم مرنے یہ ہاری قدر ہوگی وشمن کو بھی یاد آئیں گے ہم یہ حرت دید اک بلا ہے دیکھو گے صفی دکھائیں گے ہم اب بھی کچھ چلتی تو کرتے کچھ نہ کچھ تدبیر ہم بے بی سے ہوگئے ہیں قائلِ تقدیر ہم اہل زبال نہیں ہول زبال دال ہول! اے صفی رتبہ مرا زیادہ ہے اور اعتبار کم ا نہیں ہے اہلِ زباں ہاں گرمحقق ہے صفی وقار میں بڑھ کر ہے، اعتبار میں کم ناکسوں کو سلام کر کے صفی اینے ہاتھوں سے خود ذلیل ہیں ہم جو آپ کی وہ آپ کے دربان کی قتم نادان ہے سند نہیں نادان کی قشم اظہار عشق کے لئے احباب اے صفی مجھ کو کھلاتے ہیں مرے دیوان کی قتم



#### دول

طرف داری نہیں، ہم کو صفی سے پھیس لا کچ غنیمت آ دمی ہےا یک پہجھی بار باشوں میں صفی کی قدر ہی کیا ہو کہ سب سے ملتا ہے ذرا بھی اس کی طبیعت میں احتیاط نہیں طالب قدر کیوں ہوئے ہو مقی اس سے نیچا کوئی مقام نہیں ہے صفّی کے ساتھ بیہ اردو، بیہ اندازِ غزل حاسدو! سننے میں پھرآئیں گی یہ یا تیں کہاں کیوں نہ ہو مجھ کو قدر مجنوں کی حار کپڑے زیادہ کھاڑے ہیں عام ہوتا نہ تبھی عشق کا آزار صفی بھائی مجنوں کو جو رکھ لیتے قرنطینے میں تری محفل میں میری باریا بی کیوں نہیں ہوتی كەمىي بھى آ دى سا آ دى انسان ساانسال ہوں آئکھوں سے دور ہیں مرے دل سے قریب ہیں اُن کے معاملے بھی عجیب وغریب ہیں کہاں کاضعف دلچیس ہے باتوں سے محبت کی جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں تواکثر بیٹھ جاتے ہیں بے کسی میں ایک بھی تسکین کا پہلونہیں دل دُ کھے تو آ نکھ میں رونے کو دوآ نسونہیں اے صفی اب کوئی اپنا قوت بازونہیں بارغم پھر بھائیوں کی موت کا کیسا اٹھے لوگ اکثر اسے جینے کی دعا دیتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ' مرجائے صفّی غارت ہو'' بن گئی گو جان پر آزار میں پھر بھی لذت ہے جفائے یار میں خواہشیں سب چھٹ گئیں تکرار میں شاد ہوں برم خیالِ یار میں اے صفی شاعری نہیں معلوم بھائی ہم تو طبیب آدمی ہیں تھوڑی خوشی ہے یہ کہ غم دوجہاں نہیں اس کی تلاش ہے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ان کے شکووں کا تار ٹوٹے گا اب تو خط ہاتھ ہاتھ بھر کے ہیں محبت بےاطاعت ایک دھوکا ہےاطاعت کا نہیں آسکتا کوئی کام اطاعت کے مقابل میں بلاسے میری ہرمشکل بیام موت بن جائے اسے دیکھوں تو آخر جو مدد کرتا ہے مشکل میں

ہم تو یہ زورِ قلم طرزِ قلم دیکھتے ہیں قاصداس نے مجھے خط خوب لکھا خوب لکھا بتالو، جارلوگ اس دل کوکس کا دل سمجھتے ہیں اسے میں مانتاہوں دل سے ہاں پیر فیصلہ احیصا کیوں بتائیں کہ تری یاد کہاں رکھتے ہیں ہے جہال ہاسے رکھتے ہیں جہال رکھتے ہیں ہے فیصلہ وفا کا جفا کا ستم شعار میرے تمہارے آج کوئی درمیاں نہیں کوه کن آدمی برا گذرا كم نكلتے ہيں چھوٹی اُمت میں حاہنے والوں کی اینے مطلقاً پروانہیں یہ تغافل تم کو زیا ہے، تہہیں زیانہیں ناز اٹھانے تک اُٹھائے ظلم سہنے تک سے اب تو تیری طرح ہم کوبھی تری پروانہیں مرکی کی ہے شکایت ہر کسی کا ہے گلہ اک تنهبیں اچھے ہو دنیا میں کوئی احیمانہیں غير جب تيرے برابر بيٹھيں ہم تری برم میں کیوں کر بیٹھیں تھی قتم تو نہیں پوری کرنی آپ آئیں تو گھڑی بھر بیٹھیں ستم گر بچھ سے دنیا میں اگر دوجیار ہوجا ئیں تو پھر بندے خدا کے جان سے بےزار ہوجا کیں توساري يوتيال تعلق بين سب جو ہر نكلتے ہيں جوے خانے سے مے آثام بی بی کر نگلتے ہیں کی پر پیارآ تا ہے کسی پر جان جاتی ہے زمانے میں حسیں بھی اک ہے اک بہتر نکلتے ہیں مگرہم سے ندملنا خاص دل کی بات ہے اُن کی وہ گھر سے کیا نکلتے ہی نہیں اکثر نکلتے ہیں عام وتمن بھی نظراً تے تھے مجھ کوخاص دوست جب بياً كصيل جلوه بائ دوست سے معمور تھيں یانوں پھیلاکریہاں کیا سوسکو گے اے صفی بھائی یہ دنیا ہے کوئی قبر کا کونا نہیں موت كيول آئي البي انظار يار ميں ہچکیاں جب لگ چکیں پھر کیار ہا بیار میں صَفَّى كو سجھتے ہیں كيا آپ لوگ یہ حفرت برانے گنہ گار ہیں صفی داغ محبت میری برسوں کی کمائی ہے اسے مالا ہے سینے سے لگا کرمہر بال برسوں ہاتھ اٹھانے میں کیا برائی ہے لوگ تم کو سلام کرتے ہیں تیرے قربان تیری محفل میں دوستی منه بیه دشمنی دل میں اعضم یانوتو برنے سے رہے ہم ان کے بیٹھنے دو جو وہ اُن جان سے بیٹھے ہیں

"مسجد میں بیں مجھی تو مجھی خانقاہ میں خانہ بدوشیوں کا صفّی کی شار کیا تھا یہی حال ہے آتے ہیں کہ وہ آتے ہیں رات بھرآ پ کی امید میں دھوکے کھائے زنجير ہم نے ڈال لی خود اپنے پانو میں انسال بھی نہ جائے حسینوں کی حیانو میں پھراس پرایک دوکوساتھ حضرت لے کے جاتے ہیں صفی صاحب کی خود ہی باریابی ہے وہاں مشکل البی ایک ہوں آخر کدھر کدھر دیکھوں جگر کے درد کو یا سوئے چشم تر دیکھوں آج گھر میں ہیں تو کل ہیں گور میں زندگی کا کیا بھروسہ اے صفّی تم سلامت رہو تو کیا غم ہے مرنے والوں کی کچھ کمی ہی نہیں اے صفّی اُنکی رشمنی کے نثار لوگ میری نظیر دیتے ہیں أن كے لطف ستم آميز كوئى كيا سمجھے خط بھی آتے ہیں تو محصول طلب آتے ہیں زمانے بھر کے بے فکرے ہیں پھر حضرت پریشال ہیں صفی صاحب کی حالت کچھ بچھ ہی میں نہیں آتی ابغزل گوئی کریں یا مرثیہ خوانی کریں در دِ دل ،فكرِ معيشت دونوں ضد ہيں اے صفی كبئے! كس طرح ،كہال ،كون ي ساعت ،كس دن مہرباں آپ نے کی مجھ یہ عنایت کس دن غرض تجھ میں متم گرسب متم گاروں کی باتیں ہیں ول آ زاری، جفاء ایذارسانی ظلم، نے باکی بيمعثوقول كيشيوك بين؟ بيدل دارول كى باتين بين دغا، شوخی، شرارت، شوخ چشمی، جور، به دهرمی جیے وہ آئینہ تو مجھی دیکھتے نہیں لوگوں سے یو چھتے ہیں بید دیوانہ کیوں ہوا دل جو دُ گھے تو جی نہ چھوڑ صفی مرد ہمت سے کام لیتے ہیں صقی میں بےادب ہر گرنہیں ہوں بے تکلف ہول مرے طرز عمل پرلوگ کیا کیانام رکھتے ہیں حسينول كونه تمجهو كم سمجه، بيرسب سمجهته بين براك كاحال دل برايك كامطلب بمحصة بين میں اُن یہ جان دینے کو پیدا ہوا صفی جنت کی آرزو نہیں دوزخ کا ڈرنہیں کہدن بھرسوتے ہیں وہ شام کو بیدار ہوتے ہیں انہیں تو رات کیا آتی ہے گویا دن نکلتا ہے صفی کیوں شاعروں میں نام کھوایا ہے سنتے ہیں اس لاگ نے اک آگ لگادی ہے جگرمیں وہ دشمن جال اور ہوغیروں کے اثر میں

نہ جھوڑو سلامت روی اے صفی زمانے کی رفتار اچھی نہیں ہاں ہاں صفی غریب بہت ہی غریب ہے کیکن غریب ہونا تو کوئی خطا نہیں میدان سرخ رونہیں مدحت میں اے صفی میر کسر تو ضرور ہے میرے کمال میں آپ کیول مجھ بیعنایت کی نظرر کھتے ہیں اتنی اتنی کی بھی اغیار خبر رکھتے ہیں ہم جانتے ہیں صاحب فن تو نہیں صفی کیکن اثر بلا کا ہے اُس کے کلام میں مرتے مرتے ہی گیا بیارِ غم اس سے بڑھ کر تو کوئی ذلت نہیں سوچ لول تو دول ابھی خط کا جواب سر کھجانے کی مجھے فرصت نہیں غزلیں نہیں کی ہیں جوانی میں اے منقی لکھے ہیں بہقسیدے حسینوں کی شان میں یغرض دنیامیں جینا بھی ہے بدنا می کا گھر لوگ مجھ کو رہے سمجھتے ہیں کہ میں مغرور ہوں اُس خودغرض سے کام کسی کو بڑا نہیں آ تکھیں بڑی بڑی ہیں مگر دل بڑا نہیں كيا بتاؤل جاره گركس حال كس حالت ميس ہوں تونے جس آفت میں چھوڑا تھا ای آفت میں ہوں دنيا ميں صفّی نہيں تو کياغم ہونے کے کام ہورہے ہیں ہے صفی کے ساتھ یہ اردو یہ انداز غزل حاسدوسننے میں پھرآ ئیں گی ہی یا تیں کہاں تم کو حیرت ہے کیوں؟ صفی ایسا ایک ہوتا ہے ہر زمانے میں صفی کارتبہ کیا ہے شاعروں میں بیخداجانے · مگرسباوگ اکثراس کو پڑھواتے ہیں آخر میں لوگ ہیں طالبِ کمالِ صَفَی جی رہا ہوں کمال کرتا ہوں اسکا طالب ہے تو پھر دنیا کو چھوڑ راستہ ہے صاف اے نادان! "ہول" نه ملا کچھ معاوضہ دل کا مال خاوند سرفراز نہیں ایک معثوق بر کفایت کی كيا صَفَّى اب بهي. ياكباز نهيس عشاق اینے دل کو مناتے ہیں اے صفی دنیا کے لوگ عید مناتے ہیں عید میں مجھے دیکھو کہ سب کچھ س رہا ہوں انہیں دیکھو کہ وہ سب کہہ رہے ہیں د کھنے آپ کے مریض کا حال اب اُنر تی کوئی دوا بھی نہیں

سے تو یہ ہے نہوتے گر عاشق آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تذكره اس كا كيول نكالتے ہيں لوگ جلتے ہیں ڈالتے ہیں مگر مشہور تو ہے شہر بھر میں صِّفی کو شاعری آئے نہ آئے تحقیے پیار سے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں غضب و کھتے ہیں ستم و کھتے ہیں صفی صاحب کا شاید به بھی کوئی ٹوٹکا ہوگا كدده ہرشب قلم كاغذىر بانے ركھ كے سوتے ہيں سب لوگ عیدگاہ کو جاتے ہیں عید میں اے ساکنان کوچۂ دلدار دیکھنا اے صفی اللہ جانے یہ غزل کیسی رہی منه کو جو آتا گیا کہتے گئے ہم جوش میں حضرت صفّی کا ظاہر و باطن ہے ایک سا جو سادگی مزاج میں ہے وہ لباس میں اے متفی جینے کے یہ حالے نہیں کب ترے لب پر بھلا نالے نہیں مجھے اینے جھکڑوں سے فرصت نہیں کسی پر کرول غور کیا اے صفی گدائے میکدہ ہوں اور پھر نراسا ہوں مرے نصیب کہ دریا میں رہ کے پیاسا ہوں اسکا گرویدہ ہےاس کی شکل کا مجموکا ہے دل ایسا نادیدہ تو ہم نے آج تک دیکھانہیں ابھی سب عہد ہوجا ئیں ،ابھی اقرار ہوجا ئیں برا برا بالأسانير طبيعت دار موجا كين ہوتے ہوتے ہی ہوا کرتا ہے اس کا تو اثر جذب دل ہے جذب دل، حاد ونہیں ٹو نانہیں د کھے میہ آئی ہوئی شئے ہاتھ سے کھونانہیں جان دے دے اُن کا دامن اے دل نہ چھوڑ موت کیوں آئی الہی انتظار یار میں ہچکیاں جب لگ چکیں پھر کیا رہا بیار میں وہ گئے دشمنوں کی محفل میں جان میں جان دل نہیں دل میں لکھی ہوی نصیب کی گردش کو کیا کریں بیار ہوں تو اینے مرض کی دوا کریں د مکھنے والے بھی حیران ہے بیٹھے ہیں آپ توایسے مری جان بنے بیٹھے ہیں کے بھرتا نہیں غریب کسی کی نگاہ میں میں اور میری داد تری بارگاہ میں سب یمی مجھ کوڈراتے ہیں کہوہ آتے ہیں ہائے دل کھول کے رونا بھی نہیں ہوسکتا ان کو تاخیر نہ تھی وعدہ وفا کرنے میں خیر میری ہی کی ہوگی دعا کرنے میں

جنابِ دل کی خاطر دشمنوں کی بزم بھی دیکھی وہاںخود ہوکے میں حاتا ہوں؟ حضرت کیکے حاتے ہیں فقط باتیں ہی باتیں ہیں دلاسا ہی دلاسا ہے بيآنے والے کياميري مصيبت ليکے جاتے ہيں اے منتی بے چین کیوں ہو اس قدر تلملی کے نیج تو کھائے نہیں اے فلک، کہہ کے آہ کرتا ہوں چوٹ آئی تو کوئی بات نہیں اب وه کیفیتیں نصیب کہاں ہم کہاں، غم کہاں، رقیب کہاں سبب کیاہے بتا کیول ظلم ہم پرایسے ہوتے ہیں محبت کے طریقے اے تم گرایے ہوتے ہیں مگران کا کھلونا ہے مقدرایسے ہوتے ہیں عدو کو تو برابر بات بھی کرنی نہیں آتی ہتیلی میں کسی کی اے تتم گر بال ہوتے ہیں کہیں الفت کے سیج دشمن بدفال ہوتے ہیں کہیں کیاہے جو کیفیت ہمارے دل کے داغوں میں نەايبارنگ بھولوں میں نەايسے پھول باغوں میں آج تک پرسش حال دل رنجور نہیں پھر یہ کہتے ہو'' تغافل ہمیں منظور نہیں'' ان کی خاطر خون دل پیتیا ہوں میں دوسرول کے واسطے جیتا ہوں میں مرے ناصح کی ہراک بات قانون محبت ہے لگائی ہوگی کیا کیا آ گ حضرت نے جوانی میں میں تو یہ جا ہتا ہوں نہان سے ملا کروں دل مانتا نہیں مرے اللہ! کیا کروں اورتو دل میں کوئی حسرت نہیں ہےا ہے مقی ہال کفن ہے جس کوہم نے آج تک پہنائہیں صاد کا وجود نہ تھا اُس زمانے میں جب آشیال چن میں تھا ہم آشیانے میں توقع تونہیں ہے ہاں خدا جا ہے تون کے جائیں کچھالی مختدی مختدی تیرے بیاروں کی باتیں ہیں مانا کہ''انتظار میں ہے لطفِ دوسی'' لیکن تمام رات کرے ہائے ہائے کون ذرا پھرتوبيكهنا"ميں تو أن سے بعلق ہول" صفّی اس جھوٹ کے قربان ہوجاؤں تصدق ہوں تہماری مہر بانی ، دوسروں کے رہنج کا باعث کھنگنے لگ گئے ہیں اب تو ہم چیثم احبّا میں چلے جاؤ بھی کب تک وضع داری، دیکھ تو لوگے صَفَّى وہ جانے والے ہیں کہیں امر وز وفر دامیں حیا خود تکلف کا ہے پیش خیمہ وہ لاتے ہیں سامان تکلیف؟ لائیں صَفَّى اب كوئى حِيال الين نكالو يهال وه كسى روز تشريف لائين

کسی کی آئکھ کی حسرت کسی کے دل کاار مال ہول دواجس کی تہیں دنیا میں میں وہ دردینہاں ہوں تخفيد كيھاہے جبسے این نظروں كانگه بال ہول یمی ڈرہے کہیں بھولے سے پڑجائے نداوروں پر تری صورت ریستی نے مجھے رسوا کیا ایسا زمانه مجھ کوسب کہتا ہے کافر، میں مسلمال ہوں كەمىپ بھى آ دىسا آ دى انسان ساانسان ہوں تری محفل میں میری باریابی کیوں نہیں ہوتی اُن کے معاملہ بھی عجیب وغریب ہیں آ تھوں سے دور ہیں مرے دل سے قریب ہیں سؤ میں دو جار ہوا کرتے ہیں کیا کہا تم نے متقی کو، ایے طرف داری نہیں، ہم کو صفی ہے کچھیں لا کچ غنیمت آ دمی ہےایک بیجی یار باشوں میں ہاں برُوں کی دوستی احجیمی نہیں آج کیوں ملنے کی سوجھی آپ کو حال بازوں سے حال کی باتیں ہتکنڈے اُن سے اے دلِ ناداں وہ جواں ہوکے بے وفا ہوگا میری باتیں ہیں فال کی باتیں به زمانه جب نهیں تھا، وہ زمانہ اب نہیں أنكومجه سے كام ہے أن سے مجھے مطلب نہيں ''اتنی انچھی چیز رکھنے کا کچھے کچھ حق نہیں'' اس نے میری جان لے لی اور مجھ سے بیہ کہا مجھی میں اُن کے گھر میں ہول بھی وہ میرے گھر میں ہیں اب آئھیں موندنامشکل ہےوہ نقشے نظر میں ہیں جہاں ہم بیٹھ جاتے ہیں تواکثر بیٹھ جاتے ہیں کہاں کاضعف دل چسپی ہے باتوں سے محبت کی فراق دولت میں تسکین دل کو مرتے ہیں برس کے بارہ مینے ینہی گذرتے ہیں دیکھ ایے موقع کھوتے نہیں نقشِ یا یر اُس کے سر رکھ دے مقی میری به تمنا که به اینا سا بنالین احباب کی دھن ہے کہ مری طرز اڑالیں سوجھی ہے کہ بس آپ ہی اپنے کومنالیں وہ روٹھ گئے ہیں تو سمجھ آئی ہے ہم کو فرقت کے زمانے ہی میں آوارگی انچھی دل اس نے دکھایا ہے تو ہم یانو دُ کھالیں نہیں سمجھوتو میں کچے بھی نہیں سمجھوتو سب کچھ ہول مراہونانہ ہوناایک ہے، میں بھی عجب کچھ ہول حقيقت كياب ميرى من توجب بجهقانداب بجههول وہ خوشیال وصل کی خوشیال تھیں بیٹم ہجر کاغم ہے تونے جس حسرت میں چھوڑا تھاای حسرت میں ہول كما كہوں اے نامہ بركس حال كس حالت ميں ہوں

میری للجائی نگہ نے کیا کیا ایبا قصور دریسے کیوں آپ غصے میں ہیں میں حیرت میں ہول کچھ علاج دل بیار کروں یا نہ کروں ان حسینوں کو بھلا پہار کروں یا نہ کروں دلِ گتاخ بتا تیرا ارادہ کیا ہے اب اسے نیند سے بیدار کروں یا نہ کروں میجھن کے روٹھے بیٹھے ہیں اب مانے نہیں وہ میرے منہ کی بات بھی پہچانتے نہیں مير ب احباب مراغم نه کريں سانس نه ليس انغر بيول کوبھی ناحق وہ کہیں بھانس نہ لیں میں باوفا نہیں تو نہیں کوئی باوفا تم نازنیں نہیں تو کوئی نازنیں نہیں آپ ہی کوئی مشورہ دیج ہم تو دل کو بہت سنجالتے ہیں لوگ جس کو وصال کہتے ہیں ہم اسے اک خیال کہتے ہیں اُس کے جلوے کی خبر عام ہوی یاروں میں بٹ گئی ایک دوا سیڑوں بیاروں میں ہم سے اچھی تھی وہ اک سوت کی اٹی والی رکھ لیا نام تو یوسف کے خریداروں میں اليسے بے درد بھی گذرے ہیں زمانے میں صفی زنده لوگول كوجوچن دييتے تھے ديواروں ميں جن کے دلول میں، میں ہوں، میں خوب جانتا ہوں جن مشکلول میں، میں ہوں، میں خوب جانتا ہوں يول بات كو نه ٹالو، تم غير پيه نه ڈھالو شكوول گلول مين، مين هول، مين خوب جانتا هول آپ کیا جانیں کہ دل کیا چیز ہے انسان میں کچھاداؤں میں گذاری آپ نے کچھشان میں بے غرض دنیا میں جینا بھی ہے بدنامی کا گھر لوگ مجھ کو بیہ سبجھتے ہیں کہ میں مغرور ہوں آپ میرے دل میں ہیں، میں آپ کے دل میں نہیں آپ مجھے دور ہیں؟ یا آپ سے میں دور ہوں عاشقی کیا کی ہے، گویا دوسرے الفاظ میں چیخے رونے ترکینے کیلئے مامور ہوں دنیا میں اب وہ عیش نہیں ہے کہ غم نہیں یہ جو بھی تھے وہی ہے مگر ہائے ہم نہیں یہ جو دل تھامنے کی باتیں ہیں سب ترے سامنے کی ماتیں ہیں اینے جلوے سے وہ کریں انکار آضے سامنے کی باتیں ہیں حضرت دل کو سیروں غم ہیں پیرومرشد بھی خود کوئی کم ہیں پھر بھی ہیں آپ آپ، ہم ہم ہیں ہر طرح سرفراز فرمایا

آج کس پر نگاہ ڈالی تھی تیری آنگھیں ذرا ذرا نم ہیں حضرت دل وہاں مچل بیٹھے ایسے نادان دوست بھی کم ہیں ارے قاضی کے گھر کے چوہے بھی ہشیار ہوتے ہیں صفی آرام کی ہے آس جھکو آج کل کس سے ہاں ہاں صفی غریب بہت ہی غریب ہے کیکن غریب ہونا تو کوئی خطا نہیں تو ابھی ان کی نگاہ ناز کے قابل نہیں د مکھاب بھی مان لیے میری نہیں اے دل نہیں مجھ میں اس میں کوئی غیریت نہیں رحمن اس کا دوست تو میرا بھی دوست ہے! تو پھر حاضر میں کچھ ججت نہیں جان ہی کیا اور کچھ ارشاد ہو کتنے سنگ مزار دیکھے ہیں الله الله ری تیری سخت دلی سیڑوں بے قرار دیکھے ہیں کیوں وہ تڑیے مرے تڑینے پر کل کھیلنا تو ان کیلئے ایک کھیل ہے کیکن وہ کھیل جس میں ہماری سہی نہیں ذرا تو آہ و نغال سے نجات مکتی ہے جولوگ آہ و فغال کے اثر کو دیکھتے ہیں اسی کا نام ہے دشمن بغل میں مرے ول میں عدو کو بھی جگہ دی کہ بیں اشکوں سے موتی چور آئکھیں ہارے عم سے وہ ہیں اس قدر خوش دخل دینے لگے خدائی میں شکوهٔ دهر؟ توبه توبه متقی ہائے میں جان سمجھتا ہوں انہیں کو اپنی کہ بُلاؤں تو مری جان کو آجاتے ہیں بہائی ہے عجب الٹی ہی گنگا سب کتابوں میں نددے تا ثیر گربیمیں حوالے مجھ کواے ہم دم د یکھنے کو تو دل مبجور کی خدمت میں ہوں کرہی کیاسکتا ہوں اس نازک طبیعت کےخلاف عارہ گر نے ہاتھ جھوڑا دیکھئے آ جائے اینی اینی دهن میں ہیں تمار، میں فرصت میں ہول آہ کرتا ہوں اے فلک ہٹ جا چوٹ آئی تو مجھ یہ دوش نہیں ہماری زیست ہی کیا ہے کہ خوش گوار نہیں کسی کی آس نہیں کوئی غم گسار نہیں بير كوئي مسئلهٔ جبر و اختيار نهين مجھے کیا ہے جو مجبور، اختیار ان کا کہ آج سے میں کسی کا امیدوار نہیں جواب صاف دیا اور اب وہ کیا دیں گے

زبان دے کے بلٹنا تو خوب آتا ہے نه رکئے عہد یہ کیا خود پر اعتبار نہیں نه پوچھیں دوست مجھے اوگ بچھ کو کیا سمجھتے ہیں خدا اُن کونظر دے جو مجھے اندھاسمجھتے ہیں کیوں نہو مجھ کو قدر مجنوں کی حار کیڑے زیادہ پھاڑے ہیں ہے بوی قدرت مرے اللہ میں دور کیا ہے جو اثر دے آہ میں اميدوار بناؤ تو پھر نہ تڑياؤ یہ انقلاب کے بعد انقلاب ٹھک نہیں نہیں نہیں یہ مجھی سے حجاب ٹھیک نہیں کہاں کہاں نہیں اس النفات کا چرحیا تو پھرآ تھوں میں آنسودل سے کیوں مشکل سے آتے ہیں حینوں کیلئے آنکھوں سےدل تک صاف ہے رستہ نہیں کسی میں بھی بی<sup>ح</sup>ن بیہ جمال بیہ نور اندهیرے میں بھی وہ پورے دکھائی دیتے ہیں ديكھے سے بيرسرت ہے كہ تكھوں ميں چھيالوں کیا ہو؟ جواہے جھینچ کے سینے سے لگالوں غلام کاتب اعمال کا غلام نہیں یہ کامیہ ہیں تکتے سے ان کو کام نہیں کیا ہیہ وسواس بھی جنون نہیں سوچتا ہوں بدن میں خون نہیں اگرچه صبر کی ہمت دل حزیں میں نہیں ملار ما ہوں تری ماں میں ماں نہیں میں نہیں حضرت صفّی کا ظاہروباطن ہے ایک سا جو سادگی مزاج میں ہے وہ لباس میں نہیں دیوانگی بھی قابلِ رحم لوگ اب یوں بھی مجھے ستاتے ہیں ترے دل باختہ ہوش وخرد بھی ہار بیٹھے ہیں کئی دن سے کراماً کاتبین بے کاربیٹھے ہیں یہ تو نہیں کہ مجھ یہ کسی کی نظر نہیں نادانیوں سے موردِ قبروعتاب ہوں شايد اميد صحتِ باطن نصيب ہو جس دن نهاؤل میں عرق انفعال میں اُن کےشکریے کا شکر بیضروری ہے صفی مجھ سے فرمایا گیاہے' ہم ترے مشکور ہیں'' صَفّی جن کو نہیں پیچانتا میں مجھے وہ بھی حسیس پبچانتے ہیں اس نے جس دم مزاج پوچھ لیا یرطگیٰ جان میری رگ رگ میں وه ميري عرض ان آئھوں ميں پچھ حجاب نہيں وہ ان کا جھینپ کے کہنا نہیں جناب نہیں ترے کئے تری تصویر بھی جواب نہیں قتم خدا کی خدائی ہے یہ شاب نہیں

ابھی لوگوں پیہ میں ظاہر نہیں ہوں چھیاتا ہوں ہنر، کافر نہیں ہوں صدقه مالك كا، كهجوچا مول كرول، آزاد مول دوست ہے صیاد گرم نالیہ فریاد ہوں جسے کے وہ طالب ہیں کچھاس سے بھی سواہوں بس کسر ہے اتنی سی کہ ارمان بھرا ہوں تم سلامت! اب وه كيفيت نهيس نے گیا فرقت کے مدے سے متقی تصدق آپ کے ہوجاؤں میں قربان ہوجاؤں جو بدار مان بورا ہو کہ بے ار مان ہوجاؤں تيرے نازك ہاتھ كو پھولوں كى ڈالى كيوں كہوں ہائے اس کی ناز کی پھولوں کی ڈالی میں کہاں کیا خاک پڑھوں چراغ میں تیل نہیں کل صبح کو امتحان، بیہ آدھی رات جو سمجھنے میں مزاہے، نہیں سمجھانے میں معنیٔ عشق تخیے خاک بتاؤں ہم دم كياصلح؟ كيا ملاب؟ جوشكوے گلے نہيں ایے ملے ہم آپ کہ جیے ملے نہیں گڑی ہوئی تقدریں بیلوگ بناتے ہیں خلقت اُنہیں کہتی ہے جس سمت وہ جاتے ہیں معتوب ہو کے دل سے مجبور ہور ہا ہوں نزدیک ہورہا ہوں یا دور ہورہا ہوں اور کچھ دیکھے کے ان جان بھی ہوجاتے ہیں کچھتوایے ہیں اُنہیں چھٹر کے کرتے ہیں سلام ایک آئکھ بند کرتے ایک آئکھ کھولتے ہیں ناز وغرور والے كب ہم سے بولتے ہيں اُسے چھوڑ تا ہے جو حاصل نہیں صَفَّى كوہوا تركِ دنيا كا خبط وقت سے فائدہ اُٹھاتے ہیں رنج میں ہم جو مسراتے ہیں مگروه لوگ جن کوجھو لتے دیکھاہے جھولوں میں دھرا کیا تھا چمن کے لال پیلے اودے پھولوں میں ہارے ساتھ جب یہ ہیں اوان کے ساتھ ہم بھی ہیں نہیں ہےرنے وغم، گورنے بھی ہیں اورغم بھی ہیں بنے کیوں؟ آہ کیوں تھینجی؟ پیاییا کیوں؟ وہوبیا کیوں؟ محبت كيا نتھے آپس ميں جب ايى گرفتيں ہوں وہ کیا بھولے تھلےرہ کریلے جوہم غریبوں میں خط وخال شرافت الع مقى كيا خاك دل كش ہوں آه کرنے سے تو روکا جار ہاہے، کیا کروں یاس ہیں وہ اور جی گھبرار ہا ہے، کیا کروں بیداد کاشکوہ کیا اُن سے جب یاد کوئی بیدازہیں يه بھول گئے وہ بھول گئے ، په یادنہیں وہ یادنہیں برطرح آرام ياؤل برطرح اجها ربول یا تو میرے پاستم ہوں یا تو میں تنہار ہوں

کام مانی کی مسرت نے نہ رکھا ہوش میں وه تھے یا اُن کا تصور تھا مری آغوش میں مرم مرم کے دیکھتے ہیں لگاوٹ ضرور تھی وہ جاتے جاتے کچھ مجھے فرما گئے تو ہیں دوستی نے تو سب برابر ہیں کیوں غربیوں سے وہ مکدّر ہیں ائے صفی اُن سے حاہنے کی ہوس آپ دل داده بین که دل بر بین؟ کس کی بگڑی سنوارتے ہیں اینی زلفیس بنانے والے جیسی گزری گزارتے ہیں جوہیں تیرے کرم کے طالب یہ سب انداز و ناز والے اُن کی نقلیں اتارتے ہیں رويا تو کرو صفّی شبِ ہجر اتنا بھی جی کو مارتے ہیں؟ صفی کی قدر ہی کیا ہے کہ سب سے ملتا ہے ذرا بھی اس کی طبیعت میں احتیاط نہیں اِس سے نیجا کوئی مقام نہیں طالب قدر کیوں ہوئے ہو متقی غضب د کھتے ہیں سم د کھتے ہیں تحقیے پیار سے پھر بھی ہم دیکھتے ہیں فاقے کھینچا کریں صفی لیکن پیرو مرشد بھی پیٹ بھر کے ہیں جی میں ہے کہ سب چھوڑ کے بس گوشہ نشیں ہوں حیب بیٹھیےاس وقت میں اپنے میں نہیں ہوں اے متقی جینے کے یہ حالے نہیں کب ترے لب پر بھلا نالے نہیں رشمن کو بھی گلے سے لگاتے ہیں عید میں آخر میں کس امید پر اُن سے گلے ملوں یہ آ تکھیں ہیں کہ دریا بہہ رہے ہیں ہم اب توان کے منہ پر کہہرہے ہیں انہیں دیکھو کہ وہ سب کہہ رہے ہیں مجھے دیکھو کہ سب کچھ سن رہا ہوں تہاری بے رخی بھی سہہ رہے ہیں خدا نے آج یہ دن بھی دکھایا نہیں تو کس لئے جب وہ تڑ پتا ہے بیروتی ہیں بہت سے دل کے آنے کا سب آئکھیں ہی ہوتی ہیں تہمارے سامنے رونا ہے اپنی آبرو کھونا ہارے آنسوؤل کوخوب سمجھے ہوکہ موتی ہیں جب مجھے مہربان پاتے ہیں ہم کچھ اینے میں جان یاتے ہیں بے لوث آ دمی ہے صفی جانتے ہیں آپ وشمن جو اس کو کرتے ہیں رسوا کیا کریں



## 669 >>

یہ کس نے آگ لگادی مری کمائی کو تہاری پاک محبت میں رشکِ غیر ہوا پھر کوئی آزردہ دل، کم بخت کیا بشآش ہو مات جس کی پھوٹ جائے ، راز جس کا فاش ہو اے صفی عشق و محبت کا تو پھر کچھ لطف ہے کم ہے کم دل میں اگر ایمان اک خش<u>خا</u>ش ہو ہم نشیں! تجھ سے دل بہلتا ہے ہائے کس طرح چھوڑ دوں تجھ کو گرم یانی سے گھر جلاتے ہو؟ اے صفی روکے کیوں ڈراتے ہو آتا ہے فاتحہ کو نہ کوئی درود کو رہ رہ کے قبر میں بھی تو اکتا گیا ہے دل حسيس وه کيا، جو ظالم آپ ہی اپنے په نازاں ہو مسی کی آئھی ٹھنڈک بھی کے دل کاار ماں ہو تونے آزار دئے اے بت خودس ہم کو منه یه کهه دیت بین، بال جم کوستم گر جم کو کیا تم بھی کی کو جاہتے ہو کیوں میری طرح کراہتے ہو دل لے کے یائے مال کیا برتمیز ہو انسان تو وہی ہے جو ہر دل عزیز ہو ہدایت دے الٰہی نیک اُس کو سکھاتا ہے نئی ہر ایک اُس کو کوئی آنکھون سے دیکھے اپنی، بیکس کا کلیجا ہو رقیبوں سے رکھوتم دوتی اغیار کو جاہو مرے کس کام کے تم ،تم سے ایسا ہونہ ویسا ہو عدو سے نشمنی، مجھ سے محبت، دونو ل دو کھر ہیں چھیاتے ہوہمیں سے کام کی باتیں صفی صاحب اجی بس پیرومرشد، تم تو دنیا تھر میں رسوا ہو مہرباں! اتن سمجھ دی ہے خدا نے ہم کو شکوہ اغیار کا ہوتا ہے سانے ہم کو یہ دل گی خراب ہے، یہ دل گی نہو اک دن ہنسی ہنسی میں کہیں دشمنی نہو الله دوستی میں کہیں دشمنی نہو معلوم ہوگیا کہ وہ نازک مزاج ہیں ایبا نہو تو ہم کو اِن آنکھوں سے فائدہ صورت شناس سب سے ہوں گو دوش نہو گرتم، قول کے سیے نہیں ہو حسیں ہو، مہ جبیں ہو، نازنیں ہو

اک جگه تم نہیں رہتے ہو تو ہرجائی ہو اور یا میری طرح سے کوئی سودائی ہو فکر اب خطاط ومنشی کی نہیں مضمون کو آ فریں ہے ٹائی کو شاباش ٹیلیفون کو کسی کی ماتمی بوشاک کیاتھی اک قیامت تھی نه بھولیں گے صفی! ہم عید میں بھی اِس محرم کو ہونٹوں پیاُن کےا بے دلِ ناداں نہ جان دے میٹھے ٹھگول سے کام بڑا ہوشیار ہو تم نے بھی کس سے دوئی رکھی ہے اے صفی انسان کو زبان کا کچھ اعتبار ہو کسی کو منہ سے برا یا بھلا سمجھ کے کہو زبان منہ میں ہے لیکن ذرا سمجھ کے کہو بدنام میری طرح کوئی بے سبب نہ ہو مالک مرے! کسی پہ بھی ایبا غضب نہ ہو نیند آتی نہیں ہے راتوں کو یاد کرتا ہوں اُن کی باتوں کو عاجزی،منّت،خوشامد پربھی وہ حیب ہی رہے منہ سے بول اٹھتا اگر پڑتے کسی پتھر کے یانو جان کی بہتوں کی لاکھوں کے گلے پر چل گیا ایسے کیا فولاد کے ہیں آپ کے خخر کے مانو جان بھی جاتی تو یہ ذلت نہیں ہوتی پیند ایک تیرے واسطے پڑتا ہوں دنیا بھر کے یا نو د یکھنے والے ذرا دیکھیں خدا کی شان ہے اک وفا پابند کا سراور اک خود سر کے پانو الله حالِ دردِ جَكر عام تو نہو بد ہو تو ہو گر کوئی بدنام تھ نہو آ ب کیوں دوسروں کے دل کے بنے رکھوالی غیر کا غیر کو دے دیجے، ہارا ہم کو تیرے صدقے ترے قربان، نہو آزردہ کچھ یہ دل جھ سے زیادہ نہیں پیارا ہم کو دوست کو دے فرار کا موقع گیر کر مارتے ہیں دشمن کو ہم کوشک میں ڈال دیتی ہے صفی کی بول حال دوستو! شخقیق کرنا بیه أدهر والا نه هو عید کے دن بھی جاری آرزو پوری نہو ۔۔۔ میرے ما لک عشق میں اتن بھی مجبوری نہو میرے سارے دوست ہی معشوق ہیں گویاصفی روٹھ ہی جاتے ہیں فرمائش اگر پوری نہ ہو جو مجھے تم خیال کرتے ہو سے تو یہ ہے کمال کرتے ہو صَفَّى! ثم اورخوا ہش وصل کی اللّٰدری گسّاخی ذرا اییخ کو دیکھو اور اس ارمان کو دیکھو خرام ناز کے صدقے گیا کوئی تو کیاغم ہے چلو جانے بھی دو جو کچھ ہوا اچھا ہوا بیٹھو

صفّى تۇ دوستول سے كيول ليا كرتا ہے وحشت كى ارے ہم تجھ کو جا ہیں اور تو جنگل کے جھاڑوں کو اگر مجھ کو بھی کچھ مشہور ہونے کی تمنا ہے صَّفّی دو حیار غزلیں یاد کروا دے حسینوں کو صفی بھی ہے تمھارے بس میں آخر تمھارا بس چلے تو مار ڈالو جام نہ ہو تو ہے کثو عیش نہ بدمزا کرو رستِ خود و دہانِ خود او کھ سے کی لیا کرو ہونٹوں یہ مسکراہٹیں آئھوں میں بیدلگاوٹیں کہتی ہیں سب بناوٹیں ہم سے کچھ التجا کرو دم نکل جائے شب غم درد وغم اتنا تو ہو وہ نہ آئیں تو نہ آئیں کم ہے کم اتنا تو ہو ہماری بات تو سن لو، إدھر اؤ، ذرا بیٹھو کہیں بیٹھوجوشب بھر، ہم کو کیااس سے سوابیٹھو خوشامد، حایلوی، جرسب کچھ کرکے بھریایا تم اپنے فعل کے مختار ہو اب جاؤ یا بیٹھو یا رب کسی کی عشق میں حالت بڑی نہ ہو حالت اگر بُری ہوتو قسمت برُی نہ ہو یا رب! کسی بڑے کی بھی حالت بڑی نہ ہو وشمن بھی اینے دوست سے شاداور خوش رہے ہو جامہ زیب کوئی مگر اس قدر نہو آج اُن کے دشمنوں کو کسی کی نظر نہو جس طرح دردِ دل نے صفی سے کیا سلوک اس طرح سے شریف کوئی در بہ در نہو الهیٰ کوچه گردی اس طرح کی ہم سے کب تک ہو کسی صورت تو دل کوچین ہوآ تکھوں کوٹھٹڈک ہو كيهول كساته كهن بهي ليس كيُ احذو في قسمت رقیبوں سے وہ بنظن ہوتو ہم سے بدگمال کیوں ہو مردہ دل جان گئے اینے پرائے ہم کو کاش کھر وہ ستم ایجاد ستائے ہم کو الٰہی کچر انہی قدموں پہ سر ہو یمی ہم ہول، وہی دردِ جگر ہو زمانے سے ابھی تم بے خبر ہو ہارے دوست ہی ہیں شمنِ جال بندگی کو بندگی آداب ہے آداب کو مجھ سے بڑھ کرچاہتے ہیں وہ مرے احباب کو مگر اس جھوٹ کا نقضان کیا پہنچا زمانے کو صقی جھوٹا ہے اس کے شعر جھوٹے ہیں سیسب سیج ہے کیے جو دوست بھی اس کا تو اعتبار نہو ہاری موت یہ بے درد اشک بار نہو لال میں اُن کے لب لعلیں کی رنگینی کہاں پیار کی چیز آج تک سمجھا ہے کس نے لال کو كل كى دنيا آج نہيں ہے، آج كى دنيا كل كيوں ہو آج كدكه سے ہوكے زائے كل ملئے كل كول ہو

اگرتم کو صفی سے ایک اچھے کی ضرورت ہے مری آمین! کوئی ایک اجما اس سے پیدا ہو ترک دنیا میں ہے زاہر کا خیال چھوڑتا ہے اُس کو جو حاصل نہو ہے صفی کا حال جو کچھ، ہے نظر کے سامنے دیده و دانسته بھی اب کوئی شاعر ہو تو ہو مسکراتے ہوئے دیکھے ہیں ہزاروں گل رو کیا پند آئے گا کلیوں کا تبہم مجھ کو نہیں ہے فرق کچھ عشق و ہوں میں چُھیاؤ اِس کو تو اُس کو نکالو اجانک آنکھ میں آنسو تو آیا خطا تو ہے جدھر ڈھل جائے ڈھالو ال کے نہ بنو بڑے، جو ہو بے ہودہ ال کو نه برا بناؤ جو ارذل ہو یو چھنا کیا ہے اس جوانی کا آپ معثوق آپ زيور ہو نه سهی حیارهٔ زخم دلِ مُضطر بهم کو خاک یاھے یہ پڑے آگ لگے مرہم کو عارض گل رنگ لے کر دیکھنا گل زار کو چلیے پھولوں کی نظر لگ جائے گی سرکار کو رشک وہ چیز ہے اغیار کی کچھ قید نہیں اور تو کیا کہ بھروسہ نہیں ہم پر ہم کو



### 66000

کیوں تاڑنہ لے کوئی نہ کیوں بات بگر جائے جالاک ہیں ہم بھی تو صرورت سے زیادہ سب کا وہ دل دار ہے اور اس کا دل برآئینہ بسب کا وہ دل دار ہے اور اس کا دل برآئینہ منہ لگا کر غیر کو بدنام و رسوا ہوگئے آج کو یہ بات جھوٹی آپ کے سرآئی نا شوق خود بین تہمین ہے، اس کو لیکا دید کا میں سوا ہوآئے سے، تم سے بڑھ کرآئینہ یوا تو وہ میں تا گرد کا استاد کر جانے صفی آسان ہیں ہے دوسرے کے مال پر قبضہ درا بے وقت کھڑکائی اگر زنجیر مے خانہ تو ایس برہمی ہے برخی اے بیر مے خانہ درا بے وقت کھڑکائی اگر زنجیر مے خانہ تو ایس برہمی ہے برخی اے بیر مے خانہ



#### 660000

ہر آ دمی کو اس کے خلاف آ زما کے دکھیے رشمن کو دوست ، دوست کو رشمن بنا کے دیکھ ہم روز دیکھتے ہیں ہمارا جگر تو دیکھ او آئینے کو چومنے والے إدھر تو د کھھ ہے گردش ہی میرے مقدر میں کچھ گفڑی بھر میں پچھ ہول گھڑی بھر میں پچھ آپ این طرف ذرا دیکھیں بن گئی ہے لڑائی کا گھر آنکھ مہندی بغیر آپ کے بیال لال ہاتھ كتنول كا خون كريك الله كو خبر بندے سے تھینج ، آ گے خدا کے بیار ہاتھ بندے کے دو ہیں اور خدا کے ہزار ہاتھ ہر ایک چومتا ہے مرے نایکار ہاتھ زندہ ولی ہوں جب سے ترے یا نوچھو لئے دل میں جو کیج لیسٹنہیں ہے تو مار ہاتھ وعدے بیمیں نے ہاتھ بڑھایا ہے قول دے تیرے ہیں یا اثر کے ہیں امیدوار ہاتھ میری دعا کا راز ہم آغوش ہو کے یوجھ زانو یه مارتے ہیں وہ کیوں باربار ہاتھ رہنے دیا بھی سر کو ہمارے کو کتنی در

# د و کی ، ،

صفی اللہ کا احسان ہے اب وہ زمانہ ہے مثالیں لوگ دیتے ہیں کہیں اُن کی کہیں اپنی نہ آیا کام آخر سو طرح باتیں بنانابھی جمھے تو اپنے دن بھی یاد ہیں تیرا زمانا بھی اب اُس کے درسے اُٹھ کے کہال جائیں ہم نشیں تھوڑی سی رہ گئی ہے بہت سی گذر گئ عالب نے جب کہا تھا یہ مصرع مگر صفی اب آبروئے شیوہ اہلِ نظر گئی ہم سے کھی کھی بھی ہیں اب اور دور بھی اپنے کو کچھ سمجھنے لگے ہیں حضور بھی صفی کی جھوٹ پر ملتی ہے کیوں داد اگر جھوٹوں پہ لعنت ہے خدا کی میر و غالب کو رونے والو اِک دن یاد آئے گا صفی بھی

شاعر بھی ہے غریب قدامت پیند بھی مشکل سے کیوں نہ ہوگی صفی کی گذربسر پهر ميل جول ہوگيا پهر بات ہوگئ کیر ان سے ہم سے آج ملاقات ہوگئ سخت حیرت ہے کہ کیسے ہوا پھر یانی میرے رونے بیروہ بت روئے خدا کی قدرت یہ محبت خود سبق بھی ہے سبق آ موز بھی عاشقی میں سکھ ہی جاتے ہیں سب آ دابِعشق کہ مصیت نہیں مصیت بھی کھے عجیب چیز ہے محبت بھی ہے گر شرط آدمیت بھی آدمی يون تو آدمی سب بين شاعری خوب چیز تو ہے صفی ہو گر لاگ پر طبیعت راہ میں کتنوں سے مکر ہوگئی آج اس کی دُھن میں ہم ایسے چلے کانوں کانوں مجھے خبر نہ ہوئی ا تکھوں آتکھوں میں دل لیا اس نے زمانہ سمجھا ہے شاعر کی قدردانی کی اُنہیں صفّی کی وفاؤں نے کردیا مجبور کیکن وہ کیا کرے جسے منظور ہو کوئی پاں شکن ہو، شوخ ہو، مغرور ہوکوئی آ گئی لفظوں میں احیصائی مری تقدیر کی مجھ سے بڑھ کر قدر میرے شعر کی ہے اے حقی تھوڑی سے حاشی بھی دیا کر مجاز کی بیر نداق عام حقیقت میں اے صفی ناطاقتی میں سوجھی ہے روزے نماز کی بیری میں تجھ کو شوقِ عبادت ہوا صفی پہلے اس نے زبان کی میری پھر ہر اک بات مان کی میری جو کہتا ہو''مری اُردو سے میری فارس انچھی'' و صفَّى احیما کہوں کس طرح اُس ہندوستانی کو عاشق کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی شئے کی یہ بات کہی آپ نے تو لاکھ رُپنے کی ول صاف کر، کہاں کی صفائی زبان کی بس بس بہ سب چنین و پُتاں چھوڑ اے صفّی یے وقوفی بھی ہوشاری بھی عاشقی عیش بھی ہے خواری بھی شعر میں ہر بات سیرهی ہو صفی اور الی جو ہو سب کے کام کی مفلس کا عشق اور جوانی غریب کی جاڑوں کی جاندنی کی طرح سے مفی اُنہیں کواب نہیں فرصت برابر بات کرنے کی جنہیں عادت تھی میرے یاس دن سے دات کرنے کی

سب خوب جانتے ہیں تقصیر این این یہ بے رُخی تہاری عاشق نوازیاں ہیں شکر اس کا ہے کہ اس کی ابتدائم سے ہوئی کم نگاہی بے رُخی اچھا ہوا تم سے ہوئی جلدآ تکھیں ڈھانپ لیس میرے خدانے خیرکی ا عنه کیا بھولا تھا، دُنیا کب جگہ تھی سیر کی ا نہیں نکلی اگر دل کی کوئی حسرت نہیں نکلی تری اُلفت میں میری جان تو اے نازنیں نگلی سب نہیں مانتے خدا کو بھی تجھ کو ہر ایک مانے واہ صفی موت بھی تو وہاں نہیں آتی برم وشمن ہے یا قیامت ہے ابھی تک ہے سرور عیشِ ماضی ترے قربان بس اے فتنہ گربس جنہوں نے ولبری سے پہلے میری رازداری کی صَفَى اپنا مٰداقِ طبع اب وہ کیا چھیا ُئیں گے ستم شعار ادائيں تری جوانی کی سی کو جان سے ماراسی کا دل لوٹا ستم کیا جو بردی مجھ پہ مہربانی کی وفا کی تجھ سے ہو امید کیا وفا رشمن مری شاعری کو نظر ہوگئی صفی اب کہاں ہے وہ ذوق سخن صَفَى دنیا میں آخر کس کو بیاری نہیں ہوتی جگرمیں در دہے تواپیخ مرنے کی دعائیں کیوں لیکن کسی کی دھن تومیشہ لگی رہی صدمه ربا، ملال ربا، بے کسی رہی آج محنت ہماری چیز ہوئی اس کو عشاق کی تمیز ہوئی اے شخ نہ بی چکھ لے،تھوڑی می، ذری، اتی کیفیت ہے سے ہے کیوں بے خبری اتنی بس اب اپنی زباں روکو بہت کچھ دون کی ہانگی صَفَّى تم ير عنايت اور اس غارت كرِ جال كي اے متنی منہ سے نکالا میں نے الا اللہ بھی خالی خولی مجھ سے لڑتا ہے وہ کا فر کیا کروں کەمرنے پربھی اے ظالم تری حسرت نہ چھوٹے گی ہماری خاک کتنی دربدر ہوگی خدا جانے نہ چھوٹی آج تک إن سے كوئی صورت نہ چھوٹے گی صفی کی دوتی ہے شہر کے سارے حسینوں سے الیوں نے شاعری کی بھی مٹی خراب کی فکرِ بتاں نہ ذکرِ خدا ہے جنہیں صفّی لیکن اتنا دیکیر، اُف تک تو نه کی، اک روز بھی گوہمارے دل میں ہے ار ماں بھی غم بھی سوز بھی بری کیسی ہوئی ہے آج، کیوں تھی آج تک اچھی ہماری بات ابتم دوسرول سے بھی نہیں سنتے

قیامت میں انصاف ہوکر ہی رہے گا صفّی کی ہے آخر کو جنت صفّی کی صَّفَّى تم ہو گر دل جلے آ دمی ہماری بھی سن لو بھلے آ دمی مری جان دوزخ سے کیا واسطہ؟ اگر آدمی سے جلے آدمی کل اُس کی برم میں کچھ در چین سے بیٹھے جناب دل نے بوی مجھ یہ مہربانی کی سنیے تقریر غیر کا مطلب آپ کو بیہ زباں نہیں آتی اب کون پوچھتا ہے یابندی وفا کو ديوانو! توڙ ڙالو زنجير ايني اين نوید وصل کے سنتے ہیں سکتہ ہوگیا مجھ کو صقی مارے خوش کے بات بھی منہ ہے نہیں نکلی آزماتے ہیں وہ رہ رہ کے محبت اپنی ہے ابھی تو مرے قابو میں طبیعت اپنی فرقت میں ہائے ایک نہ اک بات بڑھ گئ دن بھی اگر گھٹا جو مجھی رات بڑھ گٹی دل میں شوق وصل بھی ہے آرزوئے دید بھی ہائے کیسی عید ہے یا رب ہماری عید بھی خدا کے ہاتھ ہے دیوانگانِ عشق کا بردہ کسی نے چھین کی آ رائش اتنوں کے مقدر کی كر نه فكرِ انبساط اينے دل غم ناك كى بندمٹی لاکھ کی ہے کھل گئی تو خاک کی پھر حسرت دید نے ابھارا پھر میری دہنی آئکھ پھر کی آپ کی صورت نظر آیا کرے ہے یہی صورت مرے آ رام کی حاره گر احسان مجھ وحشت زدہ پر اور بھی مارے سو پیھر جہاں اک آ دھ پیھر اور بھی د نکھئے اب تو آہ کرتا ہوں پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی دکھا کر جلوہ رکھ لی بات مجھ ایسے ایا جج کی رہے اقبال روش! عمر یاؤ چاند سورج کی دین کی فکر ہے نہ دنیا کی الله الله بندهٔ خاکی وہ بھی کیا دُور تھا جب آپ سے ملنے کیلئے ہم سے ملنے کی ہزاروں کو ہوس ہوتی تھی رُخِ حبیب سے ہٹ کر جوسوئے طور گئی قصور اپنی نظر کا ہے، بات دور گئی بے توقع سامنے جب تیری صورت آگئی دل میں آئی جان، آنکھوں میں طراوٹ آگئی صفی بیاری فرفت ہے اُٹھا سنسمى يرمر كے مُر دوں كودعا دى

اظہارِ شوق اُن سے گناہِ عظیم ہے جن کو نہو نصیب بلندی خیال کی مت ہوئی کہ لذت خواب گراں گئی رُویا میں بھی نصیب نہیں ہے جمال دوست یامال بھی نہوسکے ہم اس کی راہ میں کوشش جو عمر بھر کی تھی سب را نگال گئی جب خاک میں مل جائیں امیدیں ساری کیا خون رگوں میں رہے جاری ساری کیے جگر کے لوگ ہیں جو تیرے پاس ہیں آرام سے نہ بیٹھ سکے ہم تو دور بھی نزدیک بھی رہے ہیں ترے اور دور بھی ہم خوب جانتے ہیں زمانے کے انقلاب بننے میں تم گڑنے نہ پائے کہ بنس پڑے دیکھو تو کس مزے کا ہے میرا تصور بھی کچھ عجب مجموعہ اضداد ہے انسان بھی خیر میں جو ہے فرشتہ، شرمیں ہے شیطان بھی اے متقی بخشے گئے ہم بھی قیامت میں تو کیا سنتے ہیں فردوس میں حوریں بھی ہیں غلمان بھی

### دو ہے،،

موت باسٹھ برس سے تاک میں ہے الی ڈائن سے کیا بچوگے صفی کچھ بھی ہوجائے طبیعت تو بہل جاتی ہے نہ سہی اُن سے محت مگر اک چھیڑ سہی ہیں بڑھایے میں بھی اشعار صفی کے دیسے کہیں عاشق کی طبیعت سے چہل جاتی ہے أمرا دوست بن رہا ہے صفی شاعری کو خراب کرتا ہے ذرا دیکھوتو واعظ کا تن وتوش یہ کس چکی کا آٹا کھارہا ہے بنآ ہے متقی جو غیر شاعر یہ بھی اک اُس کی شاعری ہے یابند وضع ہم نے صفی سا سنا نہیں یہ بندہ خدا بھی عجب فاقہ مست ہے اشتیات دید ہے آئکھوں کا روگ د یکھنے میں تو خوشی کی بات ہے سیر کے قابل بہار گلشنِ ایجاد ہے لاله وگل کا به جوبن چار دن کا بی سبی گھر میں اودھ کی صبح بنارس کی شام ہے وحشت بھی ہوتو کب ہمیں جنگل سے کام ہے دونوں کو دونوں ہاتھوں سے اپنا سلام ہے اب دوست سے غرض ہے نہ دشمن سے کام ہے \_\_ برم دنیا مجھے اک گوشئہ تنہائی ہے نہ کسی سے کوئی مطلب نہ شناسائی ہے ان سے اظہارِ تمنا یہ حیا آئی ہے ہائے کس وقت طبیعت مری شرمائی ہے قیس آوارہ ہے، بدنام ہے، سودائی ہے ایسے لوگوں میں بسر کیا ہو ہماری کہ جہاں مدد شوقِ دیدار و تابِ نظاره اب أن سےمرا آمناسامناہے دوست بيار ہے تو كيا پوچھوں دشمنول کا مزاج کیما ہے آپ کو کیا کام ہے، حالِ دلِ رنجور سے آپ رکھئے دور کی صاحب سلامت دور سے تن پروروں سے طالبِ تعظیم ہو صفی مرکر بھی یہ آٹیں کے تو جرِ ثقیل سے ہاتھ جوڑے،کوئی سوبارترے پانو پڑے اُف رے بے درد، کسی پر نیز ی چھانو پڑے ۔ اگران بدنصیب آنکھوں سے دوآ نسونکل جاتے ابھی اس زود برہم کے اراد مصب بدل جاتے اس کو خیالِ عشق و محبت ضرور ہے کیکن تھیا تھیا ہے، ذرا دور دور ہے بجینِ میں تم کو حُسن پر اتنا غرور ہے کاہے میں کچھ نہیں، ابھی دتی تو دور ہے ملنے کو کھیج کے ملتے عدو سے بھی ہم مگر اخلاق سے بعید، مروت سے دور ہے دولت ملے صفی کو تو کیاجانے کیا کرے کاہے میں کچھنہیں ہے تو اتنا غرور ہے وفا رشمن سے ، امید وفا کیا چیز ہوتی ہے \_\_ تمنائے حصول مدعا، کیا چیز ہوتی ہے کوئی اختر شارانِ شبِ غم سے ذرا پوچھے معجردم شنڈی ٹھنڈی سی ہوا کیا چیز ہوتی ہے صَفَّى نے خونِ دل کھایا، تو اشکوں میں بھی رنگ آیا خدا کی شان، انسال کوغذا، کیا چیز ہوتی ہے جگرمیں درد ہے،لب پر فغال ہے جہاں جو چیز ہونی تھی، وہاں ہے حبینوں کو غرور اپنا سا بخشا مرا الله میاں بھی،بس میاں ہے ترى محفل ميں تو موجود ہيں سب صفّی اورنگ آبادی کہاں ہے بس ایک آپ ہیں، جومنقی کونہیں نصیب شاعر ہے زندہ دل ہے، ذکی ہے، متین ہے جسكادل وكھيے ،تروپتا بھي ہےوہ،روتا بھي ہے صبر اچھا ہے، مگر کیا دوستو، ہوتا بھی ہے؟

میرے سرآ تکھول یہ، جو کچھآ پکومنظورہے تنتل کرنا ہی محبت کا اگر دستور ہے مجھ کو حیرت ہے، صفی کو وہ نہیں پہچانتے بچہ بچہ جانتا ہے، شہر میں مشہور ہے لکھا ہے حساب اس میں حسینوں کی جفا کا دیوان صفی کا ہے، کہ بنٹے کی بہی ہے آب بین، میں ہول، کوئی اب دخل درمعقول کیوں سنتے آئے ہیں کہ دو میں تیسرا شیطان ہے'' بات پر بات یاد آتی ہے وصل کی رات یاد آتی ہے دیکھتے جس کو ہمیں کو وہ برا کہتا ہے اس زمانے میں صفی نام کوانصاف نہیں گر دنیا تو ہم کو کوستی ہے ستم گر ایک تجھ سے دوستی ہے یہ مسکلہ ابھی تو وہاں زیرِ غور ہے ملنے کو ہیں وہ کس نے کہا تجھ سے اے صفی دل لگی ڈ کھ بھی ہے دوا بھی ہے عشق احیما بھی ہے برا بھی ہے کچھ تو لحاظ کیجئے، آخر کتاب ہے دیوان کو صفی کے نہ یامال کیجئے صفى، يه قائل ومعقول معثوقوں سےاتوبہ ارے، کم بخت عاشق ہیکہ فخرالدین رازی ہے دم آخرزبال پربس ای کا نام آتا ہے خدابندے کے آرے وقت میں بھی کام آتاہے مگر ہراک سے ہوسکتانہیں ہے بڑی مشکل نہیں ہے جان دینا مرا ہر آسرا ٹوٹا ہوا ہے وہ کیا چھوٹے ہیں دل چھوٹا ہواہے صفی کے شعر ہوں کس طرح سیے وہاں سوبار بیہ جھوٹا ہوا ہے کیوں رُکتے ہو؟ آ جاؤ! کوئی بات نہیں ہے برسات نہیں، دھوی نہیں، رات نہیں ہے یرانی روش جھوڑ دے اے صفی زمانے کی رفتار اب اور ہے دل جلا سوختی میں بیٹھا ہے آب نے بھی صفی کو داغ دیا حسن سے عشق کی نہے کیوں کر ایک خود بیں ہے ایک خودسر ہے شرم اب اٹھ گئی زمانے سے شوخ معشوق، بوالهوس عاشق ہر مرض کا علاج ہوتا ہے؟ جارہ گر! شرم کر خدا کے لئے کیا ملمانی ہے کیا اسلام ہے رند مشرب ہے صفی سا آ دی

بہت محال ہے شاگرد<sup>یا</sup> پیشگی میں عروج ہر ایک کوئی محمد شکور ہوتا ہے! پھر نہ کہئے مجھ کو تو بد بخت ہے بدنام ہے جوبھی ہوں اینے لئے ہوں، آپ کوکیا کام ہے غزل کی دھن نہ سامانِ غزل کی صفی کیوں؟ آج کل کیا ہورہا ہے؟ طالع ناماز میرا ساز ہے دُ كھ بھرا ہوں، دُ كھ بھرى آ واز ہے ية جس ميں کھا ئيں اس ميں چھيد ماريں کمینوں کو صفی سب کچھ روا ہے ہیں سارے دوست آشنا پیسے کے اے صفی دنیا میں بھائی ساری محبت اس کی ہے وہ آکے نہیں ٹلتی ہے ٹل جاتی ہے ہے موت میں، نیند میں بس اتنا ہی فرق صفّی کوئی بھی ایطائے خفی سے پیج نہیں سکتا نہیں بیعیب کچھ،البتہایطائے جلی کچھ ہے آپ کیا پوچھے ہیں ہم سے صفی کا قصہ خیرجس حال میں رہتا ہےغریب احیما ہے اب بھی رندوں میں جام چلتا ہے شخ! چلنے کا کام چلتا ہے آپ كے ماتھ آپ كے گھرتك ٹھیریئے یہ غلام چلتا ہے بیگاشن دکن رہے شاداب اے صفی سیتا کھل اینے واسطے جنت کاسیب ہے مبارک ہوں گے اُن کے در کے سجدے صَفّی تیری بھی پیشانی بڑی ہے تقذیر کو روتا ہوں مگر شکر ہے اس کا اب تک بھی مری آ نکھ میں آنسولونہیں ہے دولت و حسن پہ ایمان خدا ہی رکھے ایسے موقعوں یہ تو نیت ہی بدل جاتی ہے أن سے كر بيٹھے جو دشمن كى محبت كا گله نہ نکلنے کی بھی غصے میں نکل جاتی ہے وہ اگر مجھ سے بدل جائے تو حیرت کیا ہے د کھتے دکھتے دنیا ہی بدل جاتی ہے اچھی صورت جو نظر آتی ہے دل سے اک آہ نکل جاتی ہے طبیعت جب بھی آ زردہ یامغموم ہوتی ہے کسی کی بات تک احیمی نہیں معلوم ہوتی ہے جوتم نے کہا وہ تو مجھے یاد ہے سب کچھ جو میں نے کہا کچھ شہیں وہ یادنہیں ہے بھلا اورنگ آبادی صفی کا بھی سمجھنا کیا طبیعت میں ہے جیسی سادگی اشعار میں بھی ہے

درد کا نام ستم گر نے دوا رکھا ہے عاشقی کا ہے کی دیوانہ بنا رکھا ہے تم ہو بے لاگ تو کیوں مجھ کو لگا رکھا ہے جب تعلق نہیں رکھا ہے تو کیا رکھا ہے وہ یہاں کل لائے جوتشریف یہ کہہ کر گئے ذات الدس توہیں اچھے ہم نے تھے مر گئے زبان دے کے بلٹ لیں یہ ہونہیں سکتا خطاشریفوں سے اے دل وفا کمینوں ہے؟ صَفَّى مرتے ہیں جس یردہ بھی کوئی چیز ہی ہوگی نهيں تو ايسے ويسے كو به حضرت ديكھنے والے! جو کچھ ملا مطالعہ میر و داغ سے غزلوں میں اپنی صرف کیا میں نے اے صفّی ہم تو بھوکے ہیں تیری صورت کے ا ن ن ال الم سے بات کر کہ نہ کر لطف کیا ملنے کا جب کھیج کر ملے تن کر ملے کاش ملنے کے طریقے سے وہ غارت گر ملے کسی سے دوتی اب ہے کروں تو میں نے تو بہ کی صفّی اک آ دھ د ملے چوک ہوجاتی ہے انساں سے آبكِ أنُّها تو حار آبيشے اُن سے ملنے کا وقت کیا ماتا مگر بیارکوتم دیکھ جاتے اپنی آئکھوں سے ہمیں معلوم ہے جو کچھ بھی ہوگا جیسی گذرے گی وشمن ڈھنڈورا یٹتے بازار میں بھرے اُن کی مری جو ایک ذرا بھی چیخ گئی امیدوارِ فضل و کرم ہی رہے مدام پھرنے کو عمر بھر تری سرکار میں پھرے نهاتناتن كه كھامے ہرقدم يرٹھوكريں لا كھوں ندا تناجھک کداین ٹھوکروں میں تیراسرآئے اب صفی کو خط ہے تو کیا کریں عاشقی کرتے ہیں، صورت دیکھئے غریبوں سے ہٹ کر الگ سوگئے جوال ہوکے تم، کیا بوے ہوگئے ابر برسا کئے جہاں ہُن کے میں ہوں اس سرزمیں کی خاک صفی صفی اہلِ وطن سے س لئے بے آس ہوتا ہے خدار کھے! ابھی ہیں پوجنے والے مزاروں کے اللي! بيغضب كياب نغم فكے نددم فكلے نه نکاغم اگردل سے تو دم ہی کم سے کم نکلے زبال گذی سے کینچیں گرکسی کے منہے"ہم" نکلے یہ ہیں آ داب اس کی بارگاہ بے نیازی کے آ برو کھوکر کوئی کیوں اہلِ دولت سے ملے یاؤ ککڑا لاکھ نعت ہے جوعزت سے ملے قرآ ل کی ابتداء ہے الف لام میم سے شاید الم بھی کوئی بڑی چیز ہے صفی

آ دمی کو کچھ نہ کچھ حیلہ بھی کرنا جا ہے رزق تو رکتانہیں روکے ہے لیکن اے صفی شاعر نہیں جناب تو تھرویئے ہوئے جاتے ہیں روز بھیں بدل کر صفی وہاں اب تو لوتی میں ہم غریب بڑے خواہ مخواہ نیج میں رقیب سڑے ہاں اُدھر ہی کو جو قریب بڑے دل بھی گھر اس کا اور کعبہ بھی ہم وہ ہیں بھی منت اعدا نہ کریں گے مرجائیں گے ایبا تو کیا تھا نہ کریں گے مر کچھ تو ہوجاؤں گا کہتے کہتے صفی میں نے مانا کہ اب مبتدی ہوں قدریے جاریے منقی کی کچھز مانے نے نہ کی اُس نے اپنے کو بدل ڈالا ز مانے کے لئتے صفّی ذوق یخن ہے جن کو، مجھ سے بھی مجھی مل لیں جو جھیں گے مجھے تو کھم سے اشعار مجھیں گے ستے پھٹے دکان جو اپنی بڑھاگئے تھٹتی چکی ہے رونقِ بازارِ کا ئنات نہ وہ ہندو ہی رہے اب نہ مسلمان رہے لوگ ہٹ دھرم ہیں سباینے زمانے میں صفی جھوٹنے کی ہوکوئی چزتو ہم سے چھوٹے کس طرح حچوڑیں صفّی عادت ِنوشیدن ہے کھوگیا دیوان اب ایسا کہ ہم کھوئے گئے یوں تو کھوجانے کو لاکھوں ہی دِرم کھوئے گئے ہچکیاں لے لے کے روئیں گے رُلانے والے بعد مرنے کے مری قدر اُنہیں ہوگی صفی جو دن گذر گئے وہ غنیمت گذر گئے نھتی کہاں تک اُس بت خودسر سے دوسی دیکھی ہے اُن کی شکل جو پہلے پہل صقی سائے کی طرح ساتھ تھے ہم وہ جد ہر گئے جوآئے تو خفاآئے جوٹھیرے تو ذراٹھیرے وہ آئے بھی تو کیا آئے وہ ٹھیرے بھی تو کیا ٹھیرے صفّی سارا زمانہ بس انہیں کا کلمہ پڑھتا ہے حسینان جہال عشاق کے حق میں خداٹھیر ہے کچھ آئے نہ آئے عاشقی میں کین دل کی سنجال آئے وہ آخر کیا کرے جو ہر طرح بے زار ہوجائے محبت سے توہم نے ٹھان لی ہے ہاتھا ٹھانے کی قیامت میں تو سب دیکھیں گے لیکن دیکھنا اُس کا يهال بھي جس كوصاحب آپ كا ديدار ہوجائے جو ہے اللہ کا بندہ تو بس اللہ والا بن کہ دنیا میں تھے اللہ کا دیدار ہوجائے اگر کچ کچ مجھے اللہ کا دیدار ہوجائے برمی ہے تاک جھا نک اے حضرتِ واعظ مگر دیکھو

میرے گھر آتے ہمیشہ عار آئی آپ کو خير حجواوُں ہی مجھی مجھ کو بلاکر دیکھئے جس میں ہوتا ہےخون امیدوں کا عاشقی وہ امیدواری ہے قابلِ عفونہیں تھم عدولی آ قا چلتے چلتے جوقلم ٹوٹ گیاسر کاٹے مھیرجاکھل جائیگاسبہم سےجن کولاگ ہے دل جلوں کی آ ہ ظالم او پلی کی آ گ ہے تہاری سادگی بھی ہائے کیا ان مول گہنا ہے إدهرآ وُ كه مجھ كوكان ميں اك بات كہنا ہے ہے صفی بھی عجیب مردِ خدا اس کو دل سے دعا نکلتی ہے ستم گروں ہے گھڑی بھر نباہ مشکل ہے صَفّی خدا کی قشم ضبط آہ مشکل ہے ۔ جوسنا ہےتم نے دشمن کی زبانی اور ہے میرا قصداور ہے میری کہانی اور ہے قیس و فرہاد ہوں گے کیسے لوگ آج تک جن کا نام چلتا ہے وصل کی رات یاد آتی ہے بات میں بات یاد آتی ہے صَفّی درد جس کا وہی جانتا ہے مرے رنج وغم کی اُنہیں کیا خبر ہو رُکے ہم ہے، اگر وہ خودسر وخود کام رُکتا ہے که رُکنے ہے کسی کے کیا کسی کا کام رکتا ہے نہ کوئی کہنے والا ہے نہ کوئی سننے والا ہے غریبوں کوستاؤ، مار ڈالو، بے نشال کردو ہمارے بعد کوئی بھی ہمارا رونے والا ہے؟ فلک دیباہے،تم ایسے ہو، دل ہے دشمنِ جانی آئندہ دیکھتے ہیں جو مرضی خدا ہے اس سے نہ اب ملیں گے بیع ہد کرلیا ہے آج کیوں ایس سخاوت یہ کمر باندھی ہے مکٹکی دریے تم نے جواُدھر باندھی ہے صفی ریکھی ہے دن بھر شنخ کی اونگھ یہ شب بیرار ہے یا پوتی ہے میں ہی میں ہوں ، دیکھ میرے چاند مطلع صاف ہے طالب دیدارکب سے ہوں بیکیا انصاف ہے لیکن بڑا شکیل بڑا وضع دار ہے تم جس يدمث رہے ہوضتی بے وفاسہی کسی ہے وصل ہے ہم کوکسی سے فرقت ہے عمٰی خوشی میں،خوشی میں عمٰی، بیہ حالت ہے تہمیں کیا کام اگرروناکس کا بےتحاشہ ہے چلو رستہ سنجالو، یہ بھی کیا کوئی تماشہ ہے

ا۔ وہ خص جوخشخاش کے بونڈے گھول کریئے۔

فقط اس گھر کا دروازہ بڑا ہے بجزاک زخم دل میں کیا دھراہے نه سمجھو اس کو اندازِ تغافل ہارا آشا ناآشا ہے یہ مسکلہ ابھی تو وہاں زیرِ غور ہے ملنے کو ہیں وہ کس نے کہا تجھ سے اے صفی کہاہےدل آج تو گزری ہے کل اللہ مالک ہے غم فردا نہ کھا، من بہ مثل اللہ ما لک ہے خداکے بندے گھرے تو نکل الله مالک ہے دوا کیا سوچتا ہے اے دل وحشی بہلنے کی صَفَّى ہم ایک لکھیں گے غزل الله مالک ہے کہاں کے دوست اپنے شمنوں کو بھی زُلادیں گے ایک غم ایک الم ایک پریثانی ہے کیا کروں کیا نہ کروں بس یہی حیرانی ہے ورنہ مخلوق خدا کی کوئی دیوانی ہے کھے نہ کچھ تو ترے ملنے میں بھی ملتا ہوگا پھر اس سے ہے صفی تجھ کو وفا کی المید ہائے کم بخت یہی تو تری نادانی ہے مدد شوقِ دیدار و تابِ نظاره اب اُن سے مرا آ منا سامنا ہے دوست بہار ہے تو کیا پوچھوں دشمنوں کا مزاج کیا ہے کس لئے افسردہ خاطر ہیں بیتم سے کیا کہیں اب خوشی ہے تو خوش ہے رنج ہے تو رنج ہے یہ مانا ہم نے اُسکے ہجر کا دن حشر کا دن ہے ہمارا کیا،مُر ہے ہم آج تو کل دوسرا دن ہے صفی ہم جیسے مغلائی کی پوچھاس روز کیا ہوگ یہ سنتے ہیں قیامت جسکو کہتے ہیں بردادن ہے حسينول كے قدِ موزول ميں ہے تو فرق اتناہے بڑا ہے تو قیامت ہے ذراسا ہے تو فتنا ہے میں کبول دن ہے ون ہے، رات ہے قررات ہے کچھدنوں پہلے کی کہیے! بیتواب کی بات ہے! زمانے کا ہر دم نیا روپ ہے تبھی چھانو ہے تو تبھی دھوپ ہے مجھی ظلم وستم بھی ہے، کبھی مہروو فا بھی ہے تعجب ہے کہا چھا بھی ہےوہ ظالم بڑا بھی ہے دیکھا جوغور سے تو بیہ ثابت ہوا صفی انسان این دریئے آزاد آپ ہے کہ جیسے چور کے گھر کا چراغ جلتا ہے کچھاس طرح دلِ دشمن کا داغ جلتا ہے اس کی وفا کو اے دلِ ناداں وفا نہ گن جھانساہ، دم ہے، حال ہے، جُل ہے، فریب ہے جوشِ جنول نے یہ تہ و بالا مجادیا دامن میں آستین،گریباں میں جیب ہے

كياڭن بھرے ہیں بیٹ میں اُسكے خدا بچائے صورت تو د مکھنے کو بردی دل فریب ہے اے متفی ایک روز مرنا ہے روتے ہنتے بروگ بھرنا ہے کے خبر ہے کہ اُن کے خیال میں کیا ہے نہ جانے ہجر میں کیا ہے وصال میں کیا ہے موت کو برحق سمجھنا اور، مرنا اور ہے یول سمجھ لو منہ سے کہنا اور کرنا اور ہے سمسى كوتو خاطر ميں لا الے صفی ارے یہ تکتمر بڑی چیز ہے فضیلت کس کوہے عشق و محبت میں خدا جانے مجھے بیر مسکلہ کچھ حل طلب معلوم ہوتا ہے مری فریاد پر وہ اور بھی بے داد کرتا ہے سمجھتا ہے خدا سے بیمری فریاد کرتا ہے سامنے میں بھی ہول کیکن وہ ہیں اوراخبار ہے میرے ان کے چی میں اب کاغذی دیوارہے الصفقي ميں اپني گردش ميں ہوں مجھ كو كيا خبر یاز میں چکر میں ہے یا آساں چکر میں ہے مجھ کواس ظالم کی صورت زہرہے عاشقی کیا ہے خدا کا قہر ہے ہے متقی ہی ایک ایبا خوش کلام جس سے قائم آبردئے شہر ہے ہنسی منہ پہیں تھلتی مری حالت ہی ایسی ہے "کہاردتے ہو کیول؟ "کہنے لگے صورت ہی الی ہے بنده مختار ہو نہیں سکتا د نکھئے بات دُور جاتی ہے اب تمہارا مسکرانا مجھ کو میٹھا زہر ہے مہرآ تکھوں میں دکھانے کو ہے دل میں قہر ہے زندگانی موت کا پیغام ہے بعد ہر تکلیف کے آرام ہے شعر کا ہے شعر جو تصویر کی تصویر ہے بھولتا ہے کون ایسے رنگ کا شعرا ہے صفی سب سے بولاگ جیا کرتے ہیں جودنیامیں جان اُن لوگوں کی آ سان نکل جاتی ہے ہاتھ کو ہاتھ کیوں نہ پہچانے دل دیا ہم نے اوراس نے لیا معجزہ ہے یا تری آواز ہے بات ہے یا نغمہ باساز ہے یمی دنیا ہے تو اللہ ری دنیا بجائے خود ہراک بندہ خدا ہے وہی کہتا ہے تیرے دل میں کیا ہے جسے دل کا مکیں میں جانتا ہوں كمايخ خاص بندول كوخدا بھي آ زماتا ہے ہاری آ زمائش تم نے کی تو کیا برائی کی

زندگی معرض نُطر میں ہے جب سے احساس موت کا ہے مفی ترک دنیا بس انہیں کا کام ہے موت سے پہلے جو مرتے ہیں صفی کیوں صفی آخر خدا رزّاق ہے غم ینہ کھانے کا تو کھانے کو ملا جو دولت نہیں ہے تو کیا ہے صفی مری جان! عزت بردی چیز ہے! ہوئی جو شام رخ بے نقاب دیکھا ہے جراغ دیکھ کے آج آ فاب دیکھا ہے سینے میں میرے کب دلع زلت پیند ہے اک خط ہے راز کا جولفا نے میں بند ہے صفّی ہی ہے صفّی کے شعر سنیے تو مزہ آئے مصنف کی زباں سے خوبی تصنیف کھلتی ہے دم آخرزبال پربس أسى كا نام آتا ہے خدابندے کے آٹے وقت میں بھی کام آتاہے سہارُوں درد کوتو آس جینے کی نہیں رہتی جو کچھڑ یوں تو اُس بے درد پرالزام آتا ہے دل کی نفتری الگ اڑ ائی ہے واہ کیا ہات کی صفائی ہے ہراک مایوں کو بھی کچھ نہ کچھ امید ہوتی ہے برس دن ہے برس دن عید آخر عید ہوتی ہے جوانی اورغم، پھرغم بھی کس کا غم محبت کا یمی دن ہیں کہ جن میں خون کی تولید ہوتی ہے حالِ دنیا بھی کیا ہی مبہم ہے یہی جنت یہی جہنّم ہے رشمن سے اور، مجھ سے ملاقات اور ہے اب وہ بنائیں بات تو یہ بات اور ہے ېرېم ېين وه مجھ پياور چپ چاپ موں ميں غصے کا علاج یوں بھی خاموثی ہے دنیا کی ستی ہی کیاہے، یہ تو فریب ہستی ہے مفت آئی تو ہم مجھے تھے پڑی رہے گی ستی ہے رُلایا اِس نے جوحفرت کوآٹھ آٹھ آٹھ آنسو وہاں جناب صفی تین یانچ بھول گئے زمانے تجر میں کسی تو رحم آئے گا شکایت ان کی کریں گے بہت حسینوں سے ان کی باتیں تو صاف سیدھی ہیں دل کی حالت صفّی خدا جانے خوب روئے ترے گلے مِل کے نگلے آئکھوں سے حوصلے دل کے بھرتے بھرتے وہ بھی پھرجائیں گےانی راہ ہے صبر کر اے دل بڑی امید ہے اللہ سے اے اجل جب وہ یہاں آئے تو آنا تو بھی مجھ کواک نیک گھڑی چاہئے مرنے کیلئے

آ نگھوں سے نہیں دیکھتے کا نوں سے تو سنیے حالت مری لوگوں کی زبانوں سے توسینے دوسروں کوہم بلاتے ہیں تمہارے نام سے شوخیاں فرقت میں کرتے ہیں دل نا کام سے آپ رکھئیے دُور کی صاحب سلامت دور سے آپ کو کیا کام ہے حال دل رنجور سے وہ تیخ بہ کف ہیں نہ کہیں وقت گزرجائے مرنا جسے منظور ہو جلدی سے وہ مرجائے پھر بھی کوئی کم بخت جومرجائے تو مرجائے وہ اور عیادت کو کسی شخص کے گھر جائے وہ ہمیں تھے یا وہ کوئی اور ہی تھا ہم نہ تھے ابتدائے عشق میں کیوں جان کو بیٹم نہ تھے ہونی ہے جو ہوجائے مگر دل تو نہ دھڑ کے وہ جان کا رشمن ہی ہے ہم سے بگڑ کے جونہو تقدیر کا ملنا کہوں کیوں کر ملے چاہتے ہیں ہم تو، ہم کودل ملے دل بر ملے جوکہیں ضد کرے کہیں نہ کرے ستیاناس جائے اِس دل کا کہ کسی کو خدا حسیس نہ کرنے مجھ سے وہ نگ آکے کہتے ہیں لیکن اس نے بٹھالیا بیٹھے بزم رشمن میں کوئی کیا بیٹھے ایک دو بات کی ذرا بیٹھے بعد مدت کے آج آئے تھے ایسے دیوانے کہ ہم خود بھی پریشان رہے اینے مرجانے کی افواہ جولوگوں سے شنی کوئی جاہے، تجھے اس بات کا ار مان رہے ہم یہ بہتان ہے شکوے کا،ہم ایسا جوکریں تمہیں ٹھنڈا کرواپنا کلیجہ سیرِگلثن سے ہمیں فرصت کہال فریاد سے نالے سے شیون سے پر برے آگے برے رہتے ہوئے وہ ہنسیں مثن سے کچھ کہتے ہوئے شرم آتی ہے جھے کہتے ہوئے آپ کو جو کچھ کہا اغیار نے اوراجھا ہوا ہم دردو الم سے پھوٹے حضرت دل کو ہے بیاز کہ ہم سے چھوٹے نامه لکھوں تو سابی نہ قلم سے حجھوٹے ہے وہ ارمانِ وصالِ ستم آرائے جہال جواسكة كے بھی میں نہ سنجلااتو میری قسمت كوكيا كريں كے ابھی تو میرے عزیز جھ کوددا کریں گے دعا کریں گے یہ امید ایے طبیعت دار سے کیا صفی خود ہوکے تم سے آملے مال! إدهر دمكيه! مجھے اوستم ایجاد مجھے بھول کر بھی نہ کیا تونے مجھی یاد مجھے

ا پنا شیوه می نہیں دوست کا شکوہ کرنا تو سمجھتا ہے ترے ظلم نہیں یاد مجھے تو بھی اے عشق کیا قیامت ہے آدی تڑیے آدی کے لئے؟ الله تری شان ہے ہے، ہے تری قدرت منہ شخ کا ہے خانے کی زنجیر کے بوسے بنول کے پھندے سے کیاجان کیکے جائیں گے یمی ہے شکر جو ایمان لیے جائیں گے ہزارون غم ہیں، لا کھوں آفتیں ہیں، سیروں صدمے صفی ابرور ہاہوں اسے جینے کی دعا کر کے آ رہی ہے وہ یاد پھرکل سے ہائے وہ دھوم دھوم کے جلیے حار دن سے صفی وہاں نہ گئے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل سے زمانه تقالبهى لا كھول حسيس اپنے بھی محسن تھے وہ راتیں بھی عجب راتیں تھیں وہ دن بھی عجب دن تھے آ گ پھرآ گ محبت کی، محبت بھی تری کیا عجب ہے جو بنے ایک جہتم دل سے حسن پر طره جوانی ہوگئی اُن کے شہر اب تو گھر ہوگئے بات كرتے جينيتي تھي آئھ جن كى لا كھ بار اب وہی تن تن کے چلتے ہیں ہمارے سامنے تری محفل کی کوئی کچھ اگر تعریف کرتا ہے نكل جاتا بمندسي بم بهى جات تصوبال يمل بے تکلف اُن سے ہوتا ہے صفی اور کیا ہوتا ہے دیکھا چاہئے صفّی یہ چیز مقدر سے ہاتھ لگتی ہے تو دوستوں کومری جاں کوئی کتاب نہ دے غم فراق میں آئکھوں کو اپنی رو بلیٹھے وه ایک تو نه ملا اور دو کو کھو بیٹھے رقیبوں سے کہیں کیا وجبر کریے یمی پہلے ہارے رازدال تھے ترئين*ے تھے جھی جو تیری خاطر* برا دھوکا ہوا وہ ہم نہیں تھے ہمارا ساتھ نہ دے راہ پر زبان تو دے ا تا پیۃ تو بتادے ، ذرا نشان تو دے ہاتھے سے اس آسال کے شادکس دن ہم ہوئے ایک غم سے کچھا گر فرصت ملی سوغم ہوئے ہوا ہے میرے دل کا خون ظالم خدا اِس کا تجھے نغم البدل دے میں آج کل پڑا ہوں جوسارے جہان ہے "اچھا" کہاتھا آپنے پھرکس زبان ہے دیدہ تر کم سے کم اتا تو ہو اپی بدنامی کے دھتے دھو سکے

تجھ کو پالینا تو کیا دشوار ہے ہم اُسے مانیں جو کوئی کھوسکے اے صفّی وہ ناپ مُتّا لے گیا وہ دن گئے اینے اجھے بن پیر کیوں ہے اس زمانے میں غرور میاں صفی کو بھلا شاعری سے کیا نسبت یہ شوق امیر کرے یا کوئی فقیر کرے بلکہ کچھ اس سے سوا ہی جانے آدمی دل کو کبلا ہی جانے یا فقط خاموش بیٹھے مسکرانے آئے تھے میں جوروٹھا تھا تو وہ مجھ کومنانے آئے تھے وہ کیا ہوتا جوتم کود مکھ جاتے اپنی آنکھوں سے تمہارےنام پر ہی مرنے والے جان دیتے ہیں مگر بیارکوتم و مکھ جاتے اپنی آنکھوں سے مجھے معلوم ہے جو کچھ بھی ہوگا جیسی گزرے گی میری نظر أے ہوئی اُس کی نظر مجھے اُس کو غرور حسن یہ ہے عشق پر مجھے تو' اب بھی اس کی یاد نہیں چھوڑتا صفی جو بے وفا گیا تھے بے تاب جھوڑ کے حسن اوراس بیدرنگ مهندی کا پانویا ہاتھ چوم لوں اُن کے جبھی تو عمرِ دو روزہ ملی ہے فدوی کو کہ جس کو پیار کرے اُس کا آ زما نہ سکے یه کافر عشق وه سب کر دکھائے کسی کی جو سمجھ ہی میں نہ آئے میری آ تکھیں بند ہوجا ئیں تو پردا کیجیے آب اب دیکھیں گے ایبا دیکھنے والا کہاں جو یہ شمجھے کہ سب دن ہیں خدا کے أسے كيا روز وصل و روز فرقت کیا کرتے ہیں ہراک کام کرنے کے طریقے ہے محبت شان سے کر اور مے خوری سلیقے سے میں اُن کے واسطے دونو جہاں میرے لئے مکان میرے لئے لامکاں میرے لئے وہ جو ہے اک صفی صفی کرکے آپ کے نام پر ترمیتا ہے جوبے جارہ خوشی کے مارے دل پھٹ کر ہی مرجائے مجھی معثوق بول عاشق کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں نہ پوچھوتم متقی کے خرچ روزانہ کی کیفیت اے سگریٹ بس ہوتے نہیں ہیں آٹھ آنے کے اس کان ساہم نے اِس کان نکالا ہے ناصح کی نصیحت کو بےغوری سے ٹالا ہے یا سکھاتے ہیں احرام مجھے آپ کرتے ہیں احرام مرا کوئی اتناتو کہنا حچھوڑ دے حضرت کوجانے دے صفی صاحب کوجس دم آپ کے دربال نے روکا تھا

میری حسرت اگر نکالوگے موت ہے پہلے مار ڈالو گے جو پھولوں کوملا کر دیکھتا ہوایئے گالوں سے جٹائی کونسیت کیاہے اُس ظالم کے بالوں سے د کھتے جاتے ہیں وہ چورنگا ہوں سے مجھے ول میں آتی ہے سرِ بزم جو کوئی چور<u>ی</u> جھوٹ کیا گئے ہے کیا خدا جانے شاعری تو صفی کی اچھی ہے یا خداشکر کرول کون سی نعمت کیلئے نيندمحت كبلئ موت مصيبت كيليح کھڑی بھر تو رہے حب منشا جیے تستی تو دے اینے مایوں کو ترے ہونے کے بدلے کاش ہم جنگل کے ہوجاتے وہ اچھاتھا جودل کے ساتھ ہی اوسان کھوجاتے وہ دل کی بجھاتے ہیں، لگی، مجھ کوزُلاکے یانی کے لئے دوڑتے ہیں آگ لگاکے کچھ تو جینے کی آس ہوجائے وہ گھڑی تجر جو باس ہوجائے جس کا کاتا کیاس ہوجائے رنگ بازار کس سے بوجھ برکت چل بی زمانے سے خون گفتا ہے رنج کھانے سے بینج گئے ہیں یہاں تک زے نہآنے سے ہم اور محفلِ دشمن ذرا تو سوچ کے دمکھ! مری جان سوداخر یدخر بدار سے مرہ ناز کا ناز بردار سے جدائی کی معیبت ہم کی سے کہہیں سکتے گزرجا تا ہے دن ، دن بھر درود بوار کو تکتے ز مانے بھر کا اُن کوراستہ ہے کیا اِ دھر ہی سے جبال جاتے ہیں وہ جاتے ہیں ہوکرمیرے گھر ہی سے دی جان، تیری راه گزر سے گزر گئے مرنا تھا ایک دن ہمیں ایسے ہی مرگئے الی آج دن نکلا کدھر سے يہيں آئے وہ سيد ھے اپنے گھرے صْفَی کو آ دمیت سے ہے انکار یہ بچنا حاہتا ہے خیر و شر سے وہ جدھر دیکھا کیے ہم بھی اُدھر دیکھا کیے رات بھر محفل میں بس اُن کی نظر دیکھا کیے قيامت ميں بھلا كيا خاك عزت ہوگى ديوانو! اگرفر ہادے پیچھے رہے مجنوں سے کم نکلے ہرایک کو بیفکر ہے جائیں گے کہاں ہم کوئی یہ نہیں سوچا آئے ہیں کہاں سے بي سهوكے جان برائي شكھيل جاؤل بے دل بنا رہے ہو کہتم بے جگر مجھے

مجھے جانے نہ میرا نام جانے وہ سب کچھ جان کر ایبا ہے جبیہا جو اپنی صبح کو بھی شام جانے اسے معلوم ہی کیا شام وعدہ كاش اس هرى لكى آپ كے هرتك بنيے دلِ عاشق کی دعا بابِ اثر تک پینچے دودھ کی ندی بہادی دیکھئے فرہاد نے کس کی محنت چیز کی عشقِ ستم ایجاد نے ہم اینے ساتھ اُن کو بھی بدنام کرگئے کیوں در دِعشق سہہ نہ سکے اور مرگئے أن كى بلا سے مركئے عشاق مركئے وہ تو خرام ناز جو کرنا تھا کرگئے اِس جکڑ بندی کی اُمید، اور مجھ آزاد سے توبہ سیجئے، میں بھلا توبہ کروں فریاد سے کچھالیے ہو گئے حضرت نکلتے ہیں نہیں گھرسے صفی صاحب توشاید پارساہی بن کے بیٹھے ہیں شکرخورے کا منہ، اللّٰد بھردیتا ہے شکر سے صفّی کا ذوق ہر حالت میں اُس کا ساتھ دیتا ہے آپ کیا پوچھتے ہیں ہم سے مقی کا قصہ خیرجس مال میں رہتا ہے غریب احیما ہے شّخ! طِنے کا کام چلتا ہے اب بھی رندوں میں جام چلتا ہے ٹھیرئے یہ غلام چلتا ہے آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک صفی تیری بھی پیثانی برسی ہے مبارک ہوں اُن کے در کے سجدے اب تک بھی مری آ نکھیں آ نسوتونہیں ہے تقذیر کو روتا ہوں مگر شکر ہے اس کا ایے موقعوں پہتو نیت ہی بدل جاتی ہے دولت وحس یہ ایمان خدا ہی رکھے نہ نکلنے کی بھی غضب میں نکل جاتی ہے اُن ہے کر بیٹھے جو دشمن کی محبت کا گلہ د کھتے دکھتے ونیا ہی بدل جاتی ہے وہ اگر مجھ سے بدل جائے تو حیرت کیا ہے سچے بھی ہوجائے طبیعت تو تبہل جاتی ہے نہ سہی اُن سے محبت مگر اک چھیڑ سہی کہیں عاشق کی طبیعت سے چَہل جاتی ہے ہیں بڑھایے میں بھی اشعار صفی کے ویسے یہ بندہ خدا بھی عجیب فاقد مست ہے پایندِ وضع ہم نے صفی سا سانہیں یہ بھی اک اُس کی شاعری ہے بنتا ہے صفّی جو غیر شاعر کہ ترے ول میں اور کیا کیا ہے مجھ سے دل لے کے روشھنے والے

یہ گلشن دکن رہے شاداب اے صفی سیتا کھل اینے واسھے جنت کا سیب ہے طبیعت جب بھی آ زردہ یامغموم ہوتی ہے ی کسی کی بات تک اچھی نہیں معلوم ہوتی ہے اچھی صورت جو نظر آتی ہے دل سے اک آہ نکل جاتی ہے شاعری کو خراب کرتا ہے امرا دوست بن رہا ہے صفی آج ہم آغوش ہم سے بادہم آغوش ہے رات ہے یا دن نگل آیا ہے کس کو ہوش ہے مرا ہر آسرا ٹوٹا ہوا ہے وہ کیا چھوٹے ہیں دل چھوٹا ہواہے صفی کے شعر ہوں کس طرح سے وہاں سو بار یہ جھوٹا ہوا ہے برسات نہیں، دھوپ نہیں، رات نہیں ہے . کیولارُ کتے ہو؟ آ جاؤ! کوئی بات نہیں ہے یرنی روش چیور دے اے صفی زمانے کی رفتار اب اور ہے آپ نے بھی صفی کو داغ دیا دل جلایا سوختی میں بیٹھا ہے حسن سے عشق کی نتھے کیوں کر ایک خودبیں ہے ایک خود سر ہے شوخ معشوق، بل ہوس عاشق \_\_ شرم اب اُٹھ گئی زمانے سے حاره گر! شرم کر خدا کیلئے ہر مرض کا علاج ہوتا ہے؟ رند مشرب ہے صفی سا آدمی کیا ملمانی ہے کیا اسلام ہے صَفَّى كُونَى بھی ایطائے خفی سے پی نہیں سکتا نہیں پیعیب کچھ، البتہ ایطائے جلی کچھ ہے صغنى بيرقائل ومعقول معثوقوں سےاھے تو بہ ارے کم بخت عاشق ہے کہ فخرالدین رازی ہے ذرا دیکھو تو واعظ کا تن و توش یہ کس چکی کا آٹا کھارہا ہے بہت محال ہے شاگر دہیشگی میں عروج ہر ایک کوئی محمد شکور ہوتا ہے پھرند کہتے جھ کوتوبد بخت ہے بدنام ہے جوبھی ہوں اینے لئے ہوں آپ کو کیا کام ہے غزل کی وُھن نہ سامانِ غزل کی صَفَّی کیوں؟ آج کل کیا ہورہا ہے؟ طالع ناماز میرا ساز ہے دُ کھ بھرا ہوں دُ کھ بھری آواز ہے جوتم نے کہا وہ تو مجھے یاد ہے سب کچھ جومیں نے کہا کچھ تمہیں وہ یادنہیں ہے

فقط کھانے کپڑے سے مختاج ہے صْفَی کو ہے سب یکھ خدا کا دیا طبیعت میں ہے جیسی سادگی اشعار میں بھی ہے بھلا اورنگ آبادی صفّی کا بھی سمجھنا کیا درد کا نام ستم گر نے دوا رکھا ہے عاشقی کاہے کی دیوانہ بنا رکھا ہے جب تعلق نہیں رکھا ہے تو کیا رکھا ہے تم ہو بے لاگ تو کیوں مجھ کو لگا رکھا ہے حشر میں جو کچھ بھی ہو،ہم تو چھیانے کے ہیں نامهٔ اعمال بھی کیا دوست کی تصویر ہے ية جس ميں کھا ئيں اُس ميں چھيد ماريں کمینوں کو صفی سب کچھ روا ہے دنیا میں بھائی ساری محبت اس کی ہے ہیں سارے دوست آشا پیسے کے اے صفی وہ آکے نہیں ملتی یہ مل جاتی ہے ہے موت میں، نیند میں بس اتنا ہی فرق گر دنیا تو ہم کو کوئی ہے ستم گر ایک تجھ سے دوتی ہے لڑائی ہوگئ قست لڑی ہے کہانی دردمندوں کی بڑی ہے یہ بندہ خدا بھی عجب فاقہ ست ہے پایندِ وضع ہم نے صفی سا سا نہیں ہوش میں آؤا کے تم نے دیادل؟ کیاہے؟ پھرے کہد یجئے لے مرنے سے کیا حاصل ہے؟ رات ہے یا دن نکل آیا ہے کس کو ہوش ہے آج ہم آغوش ہم سے یادہم آغوش ہے اور بس آگے خدا کا نام ہے زندگانی وہ بتِ خود کام ہے جان اُن لوگوں کی آسان نکل جاتی ہے سب سے بےلاگ جیا کرتے ہیں جود نیامیں مل جائے اگر اب بھی تو انکار نہیں ہے دل رہے ومعثوق مرے بارنہیں ہے مارے حال پر جومبربال ہے وہی معثوق ہے گویا ہمارا کسی کی دید ہوتی ہے تو اپنی عید ہوتی ہے بھلاوہ عید ہے کیا عید جو بے دید ہوتی ہے تھہر جاؤں اگر منظورِ خاطر اور بھی کچھ ہے نوازا آپ نے مجھ کو بڑی مہمال نوازی کی کسی کامشغلہ کچھ ہے کسی کی دل لگی کچھ ہے غضب ہیں تیرے دیوانے کوئی کیا اُن کو پہچانے \_\_ سیر کے قابل بہار گلشنِ ایجاد ہے لاله وگل کا په جوبن حيار دن کا بېسبي

یہ بھی سمچھے کس کی خاطر خانماں برباد ہے آپ اب تک خانماں برباد سمجھے ہیں مجھے زندگی بس ایسے جینے کیلئے برباد ہے حابتا ہوں آخری سانسیں ہوں اطمینان کی اور کیا این نظر سے بھی مجھی گرجاؤں گا میری قسمت میں اگرایی بھی اک أفتاد ہے میری س لے ابھی گیا کیا ہے آئینہ د کیھ کے نہو بے دل وحثت ول کی خطاہے خار بے تقمیر ہے یہ تو اپنی شامتِ اعمال دامن گیر ہے دوسرے کو حیا ہنا کیا دیکھ سکتے بھی نہیں دِل میں تیری یادآ تکھوں میں تری تصویر ہے زخم سمجھو زخم ہے یہ تیر سمجھو تیر ہے زخم دل کا جس نے دیکھا تیرسا دِل پرلگا چودھویں کے جاند کو دیکھو ذرا میری قتم ہو بہو، گویا تمہارے ناز کی تصویر ہے نامهُ اعمال ہے یا دوست کی تصویر ہے اہل محشر کیا چھیاتے ہیں بیان کے ہاتھ میں ہم کو کیا کیا اُمید ہوتی ہے آپ کے ایک میرانے پر دل نهو مستفید نخسن، غلط آ کھ جب مستفید ہوتی ہے بس أسى ميں دل ہے جب سے دہ ہمارے دل ميں ہے چین تنہائی میں حاصل ہے نداب محفل میں ہے عمر کا حاصل ہماری سعی لاحاصل میں ہے بے وفاؤں سے ہے اب تک بھی وفاؤں کا خیال خُلد میں ہرگز نہ ہوں گے دہرِ فانی کے مزے نیک بندوبات جس منزل کی اُس منزل میں ہے یے محل ناگوار ہوتا ہے کر تکلف گر محل ہے کر عالم اُمیدوار ہوتا ہے اپنا عالم دکھا تو یہ بھی دیکھ ہو جہاں بھی جمالِ باعظمت سجدہ سر پر سوار ہوتا ہے كيول چُهك كياب أن كاسنورنانه بوچھے اب کے برس بہار ماری خزاں میں ہے تا ثیرجس کو کہتے ہیں اُن کی زبال میں ہے دیوانہ کہہ دیا جسے دیوانہ ہوگیا بربادِ خانمال كا طهكانا نه يوجهيّ جس دن سے بیمکال میں نہیں لامکال میں ہے گنتی غبار کی بھی اگر کارواں میں ہے میں بھی ہوں کارروان میں اے میر کاروں أميد كے خلاف كچھ أميد آج ہے اب اُس کے ہاتھ دردمحبت کی لاج ہے

رحم اے دلِ حزیں کہ وہ نازک مزاج ہے بصريال سيكيابي سيكيا اختلاج ب جو اختلاج تھا ابھی وہ اختلاج ہے ہم اُس سے چھوٹ کربھی تو اُس سے نہ چھٹ سکے کیا چیز ہے کہ جس کی مجھے احتیاج ہے ہر ایک کو عزیز ہے وہ جان سے ہوا مگر مجھ کو مرے ہونے میں شک ہے یہ مانا سانس کی آس آج تک ہے ابھی شاید کہیں یر کچھ کیک ہے ذرا تو غور سے اے حارہ گر دیکھ جور بھی معثوق کا کتنا محبت خیز ہے ابنمک ریزی پیجی زخم جگرخوں ریزہے تصدق اس کے ہوں کتنا سلیقہ دارسائل ہے كسى سے در دِفرقت مانگنايہ خواہش دل ہے مجھی سے یو چھے میری طبعت جس یہ ماکل ہے ان آئکھول کے تصد ق اوراپنے دل کے قربان ہول تمہاری یادتو نیکی بدی میں سب میں شامل ہے خوشی ہورنج ہوجو کچھ ہوتم کو یاد کرتا ہوں سسے کیا کہوں جولڈت بے تانی دل ہے غم فرقت نہ ہو دُشمن کے حصے میں بھی یارب تو محشر لڑائی کا میدان ہوگا وہاں بھی اگر صلح گل میں رہے تم و یکھنے والے کو تنہا دیکھنا منظور تھا سب سے احیما کب مقام جلوہ کوہ طور تھا لوگوں کو برا کام بھی کرنا نہیں آتا معثوق کو بدنام بھی کرنا نہیں آتا مخلوق کی زبان پہ ہے نام چند کا دل دادگانِ مهر و وفا کا هو کیا شار اینے لئے بہت ہے اک فتنہ ساز اپنا اوروں کے واسطے ہو ہنگامۂ قیامت رنگ اپنا خاص تھا جو اسے عام کردیا لکھ لکھ کے میں نے حال دل دردمند عشق سرخریدا ندکسی نے ترے دیوانے کا کس قدر عقل سے مجبور ہیں دُنیا والے لو آج ہے اللہ نگہبان تمہارا تم اور صفی اُس کے نگہبان بنے ہو نہیں تو دل میں ہوجاتے ہیں لاکھوں وسوسے پیدا ستم ہو یا کرم ہرحال میں ہم سے ملا کیجیے آدمی کو جاہئے رکھے خدا کا آسرا کام آئے گا نہ ہیہ ما و ثا کا آسرا سے کہ اب زمانہ نہیں اعتبار کا سب کی ہنسی ہے حال دل بے قرار کا گھرہی جب چھوٹا توبستی کیا اُسے دیرانہ کیا دل کے بہلانے کو سمجھے آپ کا دیوانہ کیا

الله اگر سمجھ میں آتا بنده ہر عیش بھول جاتا پھر کوئی بت پرست ہو یا ہو خدا پرست وه آ دمی نہیں جو نہ ہو آشنا پرست اس شوخ کی ادا دِلِ وریاں میں بس گئی اب کوئی خود رست سے یا خدا رست سب رہے حیرت میں تیرے مبتلا کو دیکھ کر حشر میں تیرا خیال آیا خدا کو دیکھ کر خیال اِک دُ کھ جری آ واز کا کب تک وہ رکھیں گے كه ﷺ مج تير تو بنما نہيں نالہ رسا ہوكر برم وشمن میں ستم اس بانی م بیداد کا خون یی کر رہ گیا موقعہ نہ تھا فریاد کا جب گیا میرے گلے مل کر مجھے مہا گیا حاسدوں میں اک اضافہ روز وہ کرتا گیا لُك كئے ہم تو ہارے ياس جو كھ تھا گيا دل کے جانے پرنہ کہہ بے درداییا کیا گیا واعظ کے نیک و بدکی تو اللہ کو خبر ظاہر میں آ دمی تو بہت شان دار تھا کسی نے کیا نہ کیا اور ہم یہ کیا نہ ہوا وہ واقعات کے یاد اک زمانہ ہوا وُنیا میں کہیں قصد ہے کعبہ کی بنا کا دل ميرا بنا تھا تو ميں سمجھا تھا اس دن کتنی بدمست ہیں ساقی کی خماری آئکھیں لر کھڑائیں نہ مرے یانو دم نظارہ دوست نے مجھ کو مصیبت میں تسلی کیا دی ڈال دی اور نئ ایک مصیبت دل میں پہلے رکھتے بھی نہ تھے ہم کوئی حسرت دل میں ترے لطف و کرم عام نے برباد کیا دل ہے کیا چیز اگر اس کوسمجھ لے انساں نظر آنے لگے اللہ کی قدرت دل میں ہم یہ جو وقت ہے اللہ وہ دھمن یہ نہ لائے ہے ترے آنے کا دھو کا بھی غنیمت دل میں الصفقى اب شهر میں بید مسئلہ مشہور ہے د مکھنے کی چیز ہے قادر علی خان صفّی بس نه کفلوایئے زباں میری آپ سنتے ہیں داستاں میری اے صفی برم عشق سے توبہ چین لی آپ نے زباں میری مری جان دوزخ سے کیا واسطہ اگر آدی ہے جلے آدی اگر ہو نہ افسوس میں کچھ مزا کہو ہاتھ پھر کیوں ملے آ دمی ہے تھم کہ ایسے کو بھی دیج یانی ره کر دریا میں بھی جو مانگے یانی

انکار بھی کیا تو کیا اس ادا کے ساتھ گردن جھاکے اور بہت ہاتھ جوڑ کے کیوں گزارا ہے ہم نہیں کہتے وقت جو آپڑا گزارا ہے شہابی گال تیرے چشمِ بددور میں ایسے پھول لول کس باغبال سے ہم سے کوئی نہ کوئی کام تو لے کھے نہیں روز اک سلام تو لے مثل مشہور ہے بجتی ہے تالی دونوں ہاتھوں سے مرے دل میں پڑے ہیں زخم ظالم تیری باتوں سے جوبھی تھے ایے مگرمشکل نہتھ آسان تھے تم تبھی تھے اجنبی یا جان کر انجان تھے کسی کو زندگی کا بھید کیا معلوم ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ ہر معلوم نامعلوم ہوتا ہے میری تقدیر کا لکھا نہ مٹے تو نہ مٹے بن نه جائے تری دہلیز کا پھر کاغذ آئینہ آئینہ ، کاغذ ہے شم گر کاغذ ا پنی تصویر میں تو' خود کو کہاں دیکھے گا دردِ عشاق کی برداشت کا اندازہ تھا کھودیا سب نے تھرم اپنا پریشاں ہوکر رہ نہ جائے کہیں عاشق کا گریباں ہوکر داد خواہوں سے بیانا سرِ محشر دامن ناز برداری معثوق یه نازال هوکر ناز ابنائے زمانہ کے اُٹھائے ہم نے اے زاہدانِ خشک ذرا تو ہو تر دماغ ساقی سے بدعقیدہ ہوتم، ہے کدھر دماغ ہونے کوسب کے دوست ہیں کیکن ہیں سب سے دور وہ ایک ڈھبسے پاس ہیں ادرایک ڈھبسے دور اُنگلی کتر کے یاد کروگے ہمارا قول جب اُنگلیوں ہےتم کو بتا کیں گے جارلوگ بھرتا نہیں غریب کسی کی نگاہ میں میں، اور میری داد، تری بارگاہ میں كيا ہم نے اپنے بال يكائے ہيں دھوپ ميں پیجان کیتے ہیں تجھے ہر رنگ روپ میں مل کیے وہ کیا کروں جیران ہوں اب جیوں یا جان سے قربان ہوں قیامت خاص دن ہے حسن کی فرمال روائی کا یریشانی کہاں کی اہل دل تو سپر دیکھیں گے سرایا آپ کا دیکھیں تو آئے چین کیا ہم کو ای عالم نے اپنا کرلیا ہے ایک عالم کو پیغمبری جو وقت پڑا ہے تو کیا کروں دشمن کو خط میں دوست کا پہنچالوں اے صفی دل دُ کھایا جومیری آئے میں آنسوندرہے وہ غریوں کی بھی امداد کیا کرتے ہیں

بندهٔ عشق و محبت بندهٔ عالم نہیں آپ ہے کم ہول میں کیکن دوسروں سے کم نہیں بھلااے حضرتِ دل آپ اورالفت حسینوں کی یہ باتیں کام والوں کی ہیں بے کاروں کی باتیں ہیں مرے مرنے پیوہ خوش ہیں بیکوئی کس طرح سمجھے بہ ظاہر کہنے سننے کو تو غم خواروں کی باتیں ہیں باوفا ہوتے ہیں کہیں معثوق د یکھنا کیا کہیں سا بھی نہیں گنهه گار ہوں کرتا ہوں، یاوُں بیشانی خیالت اینی مٹاتا ہوں یہ نماز نہیں فتم کیسی کہاں کی وضعداری کس کی یابندی جو پوچھا بیارے اُس نے کہ کیوں چلتے نہیں گھر کو کیوں کر کہوں کہ آپ کو پچھ بھی خرنہیں سب جانتے ہیں آپ مرے حالِ زار کو اتنا ہے دیکھنے کیلئے آنکھ جاہئے ہرسمت اُس کا جلوہ ہے کہئے کد ہر نہیں تیر کی طرح سے چلتی ہیں نگاہیں ول پر تیخ کی طرح از جاتے ہیں ابرو دل میں آنے والا بھی تو آئے کوئی ان باتوں میں لوگ کیوں شور مجاتے ہیں کہ وہ آتے ہیں یہ وفت مشترک ہے فراقِ وصال میں بے چین شام وعدہ ہوں اُن کے خیال میں اگر اب تک نہیں پی ہے تو یہ معلوم ہوا لوگ بہکاتے ہیں اور آپ بہک جاتے ہیں میرے مالک کی بندے ہے بھی کام نہ ڈال ایک اک کر کے سب احباب سرک جاتے ہیں جامہ زیم بھی عجب چیز ہے دنیا میں صفی ایسے دیسے بھی تو آئکھوں میں اٹک جاتے ہیں نہیں معلوم کس بارے میں کیاار شاد ہوتا ہے ہراک انسان اپنی رائے میں آ زاد ہوتا ہے عطائے تو بہ لقائے تو برمحل ہوجائے میہ جان دولتِ دیدار کا بدل ہوجائے وقت انسان پہ اچھا نہ بڑا رہتا ہے دغدغہ موت کا اس پر بھی لگا رہتا ہے شكوه جفا كا نكلا خود باعث نظارا وہ و کیھتے ہی نامہ غصہ میں بھرکے آئے شاعر نه مانیں لوگ تو اب کیا کروں صفی میں جھوٹ بولوں کونی دنیا کے واسطے آ نسوہوں رواں تو خوب رولے بہتی گنگا ہے ہاتھ دھولے بیتاب کیا دکھاکے جلوہ کس حن سےم رعیب کھولے دنیا کھیتی ہے آخرت کی جو کچھ بونا ہے جلد بولے

کہنے میں رکھے زبان انساں جو کچھ ہولے سمجھ کے ہولے دل کی حالت تو خدا سے نہیں کچھ یوشیدہ یہ نہ سمجھو کہ نہیں آتی ہے فریاد مجھے ہے میری نظر میں تو وہی تارک دنیا جو زینت دنیا ہے مروکار نہ رکھے مجھے نگاہ میں رکھ کر جو آئینہ دیکھو تو وہ ملے جو مجھے ہر خطا سکھاتی ہے یوں دُکھاؤ دل کہ عاشق رو سکے اور پھر اب تم سے جو کچھ ہوسکے صفائی ہم کو کرلینی بڑی سو بار دشمن سے ذراسی لاگ میں انسان کچھ کا کچھ مجھتاہے شرم آتی تھی التجا کرتے کیکن اس دل کواینے کیا کرتے یے تکلف جو وہ ملا کرتے نہیں معلوم لوگ کیا کرتے آپ ایے لئے بڑا کرتے مجھ کو کہتے اگر بڑا سب میں بنه منا رات بحر بھی کوئی صفی ہوگئ صبح التجا کرتے تم کو تمہاری طرح جو کوئی برا کطے پھر کچھ ہماری قدر ہو پھر کچھ مزاملے مہنگی ملے خراب ملے بدمزا ملے اب توجناب شخ کوینے سے کام ہے اے کاش آج ہم سے وہ مردِ خدا ملے کہددیتے ہیں ہم صفی سے کہاس نے کیا ہے یاد تو کھل جائے وفائے آشنا کیا چیز ہوتی ہے ذرامیں زندگی ہے اور کچھ مایوس ہوجاؤں اس کی محفل نہیں ہے جنت ہے ایک سے ایک خوب صورت ہے آدمی کیا خدا کی قدرت ہے اس یہ قربان ساری خلقت ہے اب مجھے عمر بھر کی فرصت ہے دل کو قربان کردیا اُن پر دونوں طرف حجاب طبیعت میں حاہے الیے مزے کی بات محبت میں جائے جی جاہتا ہے تھ کو عداوت میں جاہے بے تابیوں کے لطف نے اپنا بنالیا دل تو گیا ہے تم بھی بگڑ جاؤ اب ذرا ایک اور فکر ہم کو مصیبت میں جائے پهر کيا رہا جو حسرتين دل کي گئيں صفی ارمان و آرزو تو محبت میں حیاہۂ جیے لیلٰ کو اپنی محمل سے یوں محبت ہے درد کو دل سے

دو قدم بھی چلے تو مشکل سے ناتوانی یه زور کیا اپنا نے کے نکلے جواس کی محفل سے دوستول کے نصیب سیدھے تھے جوشکایت ہم کواُن سے تھی وہ اُن کوہم سے ہے رنج ہے اس رنج ہے ہم کوتوغم اُس غم ہے ہے آبروئے دید اینے دیدہ پنم سے ہے کیایری سے پھرکس کے واسطےروتا ہے کون دشمنول كادوبى دن ميس سب بعرم كل جائيگا اُن کی ساری شان وشوکت ایک میرے دم ہے ہے اس مذاق خاص کے بھی لوگ دیکھے ہیں کہیں آپ کی بھی جان پیچان آخراک عالم ہے ہے جس کو برا وہ کہتے ہیں اپنے پیہ ڈال کے یوچھواُ ی کے دل سے مزےاس ملال کے یاؤگے ایک دو بھی نہ میرے خیال کے بن بن کے مہربال نہ کرو آزمائشیں اک آس رہ گئی ہے کہیں وہ نہٹوٹ جائے دل سےتم اینے مجھ کو اُ تاروسنھال کے رکھا بیگانہ اُس ناز آفریں سے شکایت ہے نگاہ اولیں ہے دیا ہے عیش جے پھراسے ملال نہ دے عروج دے کے کسی کو خدا زوال نہ دیے قصور بادہ ہاس میں نہ کوئی جرم ساتی ہے مرا بے ہوش ہونا واردات اتفاقی ہے جیتے ہیں ایک روز مرنے کو زندگی موت کی نشانی ہے یہ بھی اک رنگِ زندگانی ہے خون روتا ہے اور خوش ہے صفی تراصدقه برايك ميخواركاممنون بول ساقي گدائے میکدہ ہوں ہر دوکاں براینی پھیری ہے صقى صاحب توشعرو شاعرى مين غرق رہتے ہيں خداجانے نحوست کب سے پیرحفزت کو گھیری ہے بلاے دل بیعاش کے کوئی صدمہ گزرجائے أسے کیا ہے کوئی مرتاہے کل تو آج مرجائے جبال كونى نديو جھى،اس جگەجانے سے كيا حاصل جہال عزت نہوتو کیوں کوئی بار دگر جائے صفی اتنا تو اُس سے بے تکلف ہونہیں سکتا نظر بهركر جود يكها هوتو آئكهول يے نظر جائے کہو کچھ اور کچھ نکلے زبال سے برآخرآج آئے ہو کہاں سے بشر کا قرُب خلاقِ جہاں سے زمیں کرتی ہے باتیں آساں ہے نہیں ریہ بجلیاں اے بادہ خوارو اشارے ہورہے ہیں آسال سے

جب آیر آن ہے سریر آدمی دیوانہ ہوتا ہے برائے نام پاسِ ہمت مردانہ ہوتا ہے ہوں گے مگر جوانی میں کیا کیا گئے ہوئے بھرتے ہیں اب تو ش<sup>خ</sup> مصلیٰ لئے ہوئے جس طرح آئے کوئی ڈھلکتا ہے ہوئے متانہ حال اُس کی وہ متانہ حال ہے یہ ہم کہ آج تک ہیں مخل کئے ہوئے وہ تو کہ تونے کہنے کو کیا مجھ نہ کہہ دیا آئے کھی اُٹھے کھی، بیٹھے کھی جلے محفل میں اسکی چین نه دم تجر ہوا نصیب، یہ کوئی بات ہے ابھی آئے ابھی طلے یہ بھی مزاج ہے؟ ابھی خوش تھے ابھی خفا کیا کیا کریں نہ آپ اگر آپ کی چلے عالمِ خرام ناز کے قربان ہوگیا سو جان سے قربان ہوں کیا بات کھی ہے ہم نے بھی تو تیرے لئے تکلیف ہی ہے اللہ کو روش ہے جو تکلیف سہی ہے کیا کیا نہ ہوا تیری محبت جو رہی ہے بہ بات ہمیشہ کو رہے گی نہ رہی ہے یه وضع کی مابندیاں دو دن کی ہیں ساری تعریف کے قابل تو تری کم نگہی ہے بڑھتا ہے کہاں شوق ترے لطف وکرم سے آ دی کا مقام ہوتا ہے دوست بہلوئے دوست ہی میں رہے قابلِ احرّام ہوتا ہے وه حسیں جس میں ہومتانت بھی وہ آئکھیں اور آنسوجیتنے کی شرط ہاری ہے لگا کر مکنکی میں نے پلکِ دانستہ ماری ہے ہمارے بعد کوئی بھی ہمارا رونے والا ہے فلک ویسا ہےتم ایسے ہودل ہے دشمنِ جانی لوگ بہکاتے ہیں اور آپ بہک جاتے ہیں اگر اب تک نہیں پی ہے تو بیہ معلوم ہوا قصور اینی نظر کا تھا بات دور گئ رُخ حبیب سے ہٹ کر جوسوئے طور گی اب تو مجھے شاعری پہ کچھ ناز نہیں آرام ملازمت تبھی پایا نہ صفی ڈال دے اندھے کنویں میں کہیں دفتر اپنا اِس زمانه میں بصارت نہ بصیرت ہے صفی



# صفى كےمتفرق قطعات اوراشعار

حضرت صفی نواب معین الدوله بهادر کے زمانۂ حیات تک ان کے دربار سے وابستہ رہے۔ انہوں نے نواب صاحب موصوف کی تعریف میں متعدد قطعات اور اشعار موزوں کئے ہیں۔ راقم الحروف کو کلیات ِ صفی کی طباعت کے دوران ، صفی ہی کے قلم ہے ، خوش خطر تحریر کئے ہوئے ند کورہ قطعات اوراشعار، جن میں سے بعض پر تاریخ تصنیف بھی درج کی گئ ہے، عزیزی رؤف رحیم سے ملے ہیں جن کوشکریہ کے ساتھ کتاب کے آخر میں شامل کیا جارہا ہے۔ اخکہ

## متفرق قطعات

وف تلأ موني ن

وے کفسیہ ونباسے امالی ہتے ہیں جب مند استعین زبان بیمیں جب سے نبیال میں اور میں اور میں بركام وكالمسيس التدميال وبيانبح جب الندرميا فيقيل

واوطلب صبقي

وه بر شنب میدهر نموال جامیه زرّ

رتبه وزايا زم كركارتبه ايسانس براك بشركارته

رویت مه نتوال کی اورجا بینز ۱ انگدیسی اسین کار کارتبه رو زیره می معلی روزا مو برگام تراویج شیا دیری این نیاف از دیجا کمیا و بیجها، اکر سارازاد دیما دیری وین بیاف از دیجا

و<del>رقبی آیج میاف</del> نیوفیا میاویها ایران ارت اراد به ایران ایر

عنظ العمر صبح عيدالفطر عرض في عن العالم

فام بر مراکام کے آبارے یہ ملتی ہوگئے ہرورو دوار مید کتی بڑیک میک نوارول سرکارے سنج تی ہی سرکارے منج تی ہی سرکارے میں اسکورے میں اسکورے میں اسکورے میں اسکوری اسکور

يون رور روس رون وي به مايين و الماير . ايمو فرق مجازي ويه مقي اور نه توجي ستّار الإضابي ستّار الإضابي ستّار الموضائي ستّار الموضائي ستّار الموضائي ستّار الموضائي المستواني الم

سیسے میں جوول ہوا ول مِلَ مِدِ ہِی ہِ آنھیں برتم بِعرارز وئے ویکھی ہو تھی بید ہمی ورکار۔ توحضرت کے طفیل امید مبی ہی ویر مبی ہی مید ہی ہی

کیاں جوکومب پر کیا کرتے ہیں۔ جن کو ننیں حق وہ مجی لیا کرتے ہیں پٹی نیس - یہ بچی ہے علامت گریا۔ اِس اِتحد سے سرکارو پاڑتے آپ الم-الم الم-الم الم-الما الماري الجاري عا

دوی کی کیا سرکرے اب من کووں فکر تو کیوں فیراے اب مک جوبرا مدنیں باہر سرکا، کیون ویر ہوی آج فدا خیرکرے و عاکو صفی

Selection of the select

#### بعددعائء عمروضحت واقبال

27/14/ وسيراف

چل رہاہے پیٹ، جوقد مول سے فدوی دورہے کیا کروں سرکار! بندہ پیٹ سے مجبور ہے

دعا گوہنمك خوار صفى غفرلهٔ

15 7 JUN9 11 17 19

عرض ہے میری ہر تمنا کی اب طبیعت ہے کیسی آ قا کی آ

آرام وسکوں کا ڈھب ہے کیسا حضرت کا مزاج اب ہے کیسا کھی

مزاج پری اقدس کے بعد کام نہیں کوئی مراد صفّی کی بیجو سلام نہیں ہوئی ہراد صفّی کی بیجو سلام نہیں ہوئی ہوئی ہوئی

روزہ کشائی شامیاں،•اررمضان<u>۳۵۹ا</u>ھ اُستاد نے جو پائی ہے سرکار کی دعا شاگرد کو ضرور ہے افطار کی دعا

اُستاد نے جو پاِئی ہے سرکار کی دعا شاکرد کو ضرور ہے افطار کی دعا دعا گوشقی *غفر*لۂ

۱۲۵۹مادی الاول <u>۱۳۵۹</u>

نہیں جو نکلے نکالے سے نیج قست کے سلام کیلئے حاضر ہوں بعد مدت کے عرض خاکسار مقی

عرس خا نسار سطح رسي



ظهار<u>خق</u>

سوتی ہوئی قسمت کو جگاکے دیکھا مگڑی ہوئی بات کو بناکے دیکھا دولت، عزت، وقار، لطفِ دنیا کا مزہ سب کچھ تری سرکار میں آکے دیکھا

نمك خوار صفى

#### اظهار حقيقت

۲۵-آذر ۱۳۵ون

آتا ہے یہیں پلانے پینے کا مزہ موجود ہے ہر ایک قرینے کا مزہ سرکار کے بدخواہوں کی بیر حالت ہے مرتے ہیں کہ ملتا نہیں جینے کا مزہ

غا کسار شقی دی

#### بعدآ داب فدویانه

٣٥٠ نصير ف

گرئ دربار سے محروم ہوں دل سرد ہے کل سے پھرفدوی کی دونوں پنڈلیونمیں دردہے خاکسار صفی غفراۂ

(B)

واردے مصلا ف

خدا کا فضل کو وہ ہو ذرا سا نرا سے کو بنادیتا ہے آسا

نہو مسعود کیوں دلبند مسعود معین الدولہ کا بیے ہے نواسا

عرضِ خا کسار صفّی

۱۳۸۶ کا نہ آنا معاف کردیج میاں! مزاج ہے کیما ذرا خبر دیجے ہمارا کل کا نہ آنا معاف کردیجے

صفى عفى عنهٔ

#### معروضة لشكر

میم ۱۲۸۳ ن ۱۳۵۰ ن ہے مقی حضرت معین کے دُنیبہ 'برتر کے بعد قدر جو ہر کی ہے کب؟ انداز ہ جو ہر کے بعد

اِک دَہا کم تو ہے از روئے حیاب ابجدی ایک سوائ ہے لیکن، ایک سوست<sup>ع</sup> کے بعد

نمك خوارضقي يمني (۱۸۰) يم معين (۱۷۰)

#### نذرعيد قربال

١٠١١ و١٣١٥

بے شعوری سے ، لڑکین میں تھی نادانی کی عید عشق سے تھی، نوجوانی میں پریشانی کی عید عشوری سے ، لڑکین میں تعربانی کی عید کی خوشیاں منائے، اور پھر مجھ سا اُدھیڑ کیوں نہو قربان تیرے، ہے بی قربانی کی عید

#### شامغيد

جو کوئی غرض لے کے یہاں آتا ہے پاتا ہے مراد اپنی چلاجاتا ہے بےمثل ہے اِس دَور میں میرا سرکار داتا تو بہت سے ہیں بیان داتا ہے



۷ اراسفندر<u>۱۳۵۹</u> ف

مشہور ہے ہر کوچہ و بازار میں ہے ہر رنگ کا انسال ترے دربار میں ہے ادنیٰ، اعلیٰ، غریب، ثروت والا ہراک کی کھیت بس ای سرکار میں ہے ادنیٰ، اعلیٰ، غریب، ثروت والا ہراک کی کھیت بس ای سرکار میں ہے گزراندہ صفی مدحت طراز



حسن ظن

٩\_اسفندر في اف

سنتا ہوں'' کل سے پائے مبارک میں درد ہے' باعث خدانخواستہ کچھ دوسرا نہیں ترسوں ذرا جو کھیلی تھی کر کٹ حضور نے شاید اُسی کا ہرج ہے۔ اِس سے سوانہیں دعا گوشقی

#### عقيدت خادمانه

صبح ۳۰ رفر وری ۱۳۵۰ ه

مرے دل کو ہے اطمینالند کافی کہ بینزلہ ہے اِک امرِ اضافی

مرطبع بهابول دیکھ کرسست وظیفہ ہے مرا "الله شافی" دعا گوهنی

۸-۲-دهیان

اثر ہے رات کے الطاف کا دونوں پر ابتک بھی سے متقی بھی ہے درِ دولت پیر حاضر اور ناو کی بھی

#### بملاطهٔ ثنامیان سلمهٔ

۱۷-اروی بهشته د۳۵اف م۲۱ رصفره ۱۳۱ صبح پنجشنه

یی لیا ہے جو کیاسر آئل ہو غذا چرب، زم، اور پھیکی

آپ سے خواہش اور فرمایش ہے فقط شور بے گلتھی کی طلب گارصفی

## السَّفَرُ وَسيلَةُ الظَّفَرُ

۱۷راردی بهشت د ۳۵اصبح پنجشنه

سرکار نے جو حکم سفر کا سُنادیا گویا، وسیلہ مجھ کو ظفر کا بتادیا

بسر سفر کا، پاس نہیں تھا، تو اس لیے میں نے در حضور یہ بسر لگادیا

همراهِ ركاب دعا گوصفّی ل سرفرانعلی ناوک تلمیذ هنرت مفّی اورنگ آبادی

#### انبساطِ معیت

۲۰رار دی بهت **۱۳۵۰** صبح دوشنبه

ایی خوثی نه دیکھی تھی اب تک بھی خواب میں سرکار ہوں سفر میں تو فدوی رکاب میں عرض صفی

بے کس کودے کے ، دادِ کرم جو کر میم دے اللہ اُس کر میم کو اجرِ عظیم دے عرض صفی

#### بعدمراسم فدويانه

ہے یہی وردِ زباں میرا رہوں جس حال میں ہوتر تی عمر و دولت، صحت و اقبال میں کمتردعائے صفی

صبح یہ حاضری جو آج کی ہے۔ دعا گوشقی

علالت سُن کے آتش زیر پاہوں عیادت کے لئے حاضر ہوا ہوں خاکسار سفی

قرض خواہوں سے خلاصی جو ذرا پائی ہے ۔ رات میں پھھ مجھے آ رام سے نیند آئی ہے عرض خواہوں سے خلاصی جو ذرا پائی ہے ۔ عرض خقی

بعدمراسم فدویانہ عرض ہے میری ہر تمنا کی اب طبعیت ہے کیسی آ قا کی منظوم كمترين صقى

#### دعائے مفی

فکرسے اِک بے قراری دل کو مجے وشام ہے کاش من لوں اب مرے سرکار کو آرام ہے

آمين! ثم آمين!

#### شكرنعمت

حسرتیں عید کی ستاتی تھیں ول میں بریا تھا ایک ہنگامہ شُكر ہے كل عطا ہوئے مجھ كو شيروانی، تميص، پاجامہ

صفى غفرلهٔ

کچھیش کی، کچھشرت کی دعا کرتا ہوں کچھ دولت وعزت کی دعا کرتا ہوں ہیں دونوں دعا ئیں، مگران ہے پہلے سرکار کی صحّت کی دعا کرتا ہوں

عرض صققى

بہارِ نوجوانی دیکھ لوں آغازِ پیری میں نظرآ جائے آ زادی کا جلوہ ہراسیری میں

مرے سرکار کی چثم عطا مجھ پر جو پڑجائے امیری کا مزہ آئے محرم کی فقیری میں

عرضٍ صفَّى

#### حس<u>ن</u> طلب

اِس عید میں جو پورا اپنا نہ کام نکلا پھر آج گھر نے فدوی بہرِ سلام نکا عرضِ مَقَى عرضِ مَقَى

میری غرض نه میرے تڑ پنے کو دیکھئے اپنی عطا کو دیکھئے اپنے کو دیکھئے عرضِ صَفّی



#### بملاحظة اقدس سركار

آرام و سکوں کا ڈھب ہے کیما مضرت کا مزاج اب ہے کیما صفّی دعا گوئے کمترین ہے کہ

#### بعدر دعائے عمر وضحت وا قبال

مزاج پری اقدس کے بعد کامنہیں کے میری کوئی تمنا بجز سلام نہیں آستان بوس صفی غفر لۂ

#### بمسرت منظوم

کل جومردانے میں حضرت کی مجھے دید ہوئی عید سے پہلے ہی گویا کہ مری عید ہوئی

عقيدت صقى

(B)

صد شکراب تو مائل صحت مزاج ہے جاتا رہا بخار ۔ مگر اختلاج ہے مجوب صقى

### شعارِ بندگی

صِحْتِ كُلِّی نہیں حاصل ابھی بیار ہوں بس قدم بوی کی خاطر حاضرِ سرکار ہوں

#### دعائے شبح گاہی

فکر کس کو ہے کشود کار کی تن درستی چاہیے سرکار کی خا كسارصفى غفرلهٔ

بعدمراسم فدويانه

درد کیا ہے پانوں کا، تکلیف ہے ہر بارک سر پہ وشن کے لئے، آئی بلا سرکار کی كمترِ دعائے صفّی

#### اسی وفت عرض کیا گیا

مثالِ ماہی ہے آ ب بے قرار رہا ۔ حضور! کل مجھے موٹر کا انتظار رہا --

فدوی صقی دی

تقدق پیرومرشد کا ہے عزت آبر و جو ہے یفدوی حاضر و غائب ثنا گو ہے دعا گو ہے عرض صفی

بتقریب عیدر مضان ۱۳۵۸ھ ہتو سط میاں تنامیاں سلمۂ اک دھوم ہے عالم میں قریب اور بعید ہے غُڑ کا شوال بھی کیا رونے سعید سرکار سے جو آج بھی سرکش ہی رہے سرکار کو عید اور عدو کو ہو وعید

دعا گوهنی

کہنے سے طبعیت نہیں میری تھکتی حیرت سے ہے دُنیا مرے مُنہ کو تکتی مرکار کی تعریف نہیں ہو کتی مرکار کی تعریف نہیں ہو کتی مرکار کی تعریف نہیں ہو کتی ہو

شام عيد

مشکل آسان تو بنادیتا ہے ہر ایک کی شان تو بنادیتا ہے اسے پیر مغاں! عید منانے کیلئے بوڑھوں کو جوان تو بنادیتا ہے

میرے لیے اپنے کو بھی پابند کرو اِس سے بھی تفاظت مری دہ چند کرو میں بادہ سرجوش کا خُم ہوں ۔لیکن کھولو بھی تنہیں اور تمہیں بند کرو

#### ئ*درتِ* ئىل

کیوں رنگ اُڑاؤں میں بھلاخلقت کا جس کو نصیب اُوج مری قسمت کا رویت مُبِهِ شوال کی، اور جامهٔ سبر "اسٹیٹ کلز" دیکھ لیا حضرت کا

ئىر يىن مىقى دۇچ

#### شوال جامه سنرتر

جوہے ترا، یا ہے ترے گھر کا رُتبہ ایسا نہیں ہر ایک بشر کا رُتبہ رویت میہ شوال کی ، اور جامہ سبز اللہ رے اسٹیٹ کلر کا رُتبہ

> ھنِ تعلیل صفّی رہی

غیر حاضر ہوگیا پیچیش کے اضمحلال سے گل کا دن ناغہ ہوا پرسوں کے استعال سے عرضِ صَفّی

جو، روکا مجھے میرے سرکار نے مسلم میری بیاری جھک مارنے

صفي

ہے۔ والدہ حضرت صفی ...... اس شعرے بیر ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت صفّی بیار تتے اور معین الدولہ بہا درنے اپنی دیوڑھی میں روک لیا تھا۔ جس کی اطلاع حضرت صفّی نے اپنی والدہ محتر مہ کواس شعر کے ذریعیدی تا کہ وہ پریشان نہ ہوں۔ (مرتب)



(ماخوذ ''يادگار صفى'' سبرس <u>١٩٥٢ء</u>

اہل زبان ہیں ہوں، زباں دال ہوں اسے تقی رتبہ مرا زیادہ ہے اور اعتبار کم (صفی)





آج فیضِ تخن سے بیں محروم کیول نہ اہلِ دکن رہیں مغموم چل بساشه سوار عرصة نظم جس کی غزلوں کی حابحاتھی دھوم لیعنی ہر لفظ گوہرِ منظوم بندش الیی که سلک مردارید ذوق انگیز وه هر ایک معنی ندرت آمیز وه هر اک مفهوم برکل وه محاورول کا لزوم وه زبان و بیان بر قدرت ناپیند اس کو سال خورده رسوم نا گوار اس کو عامیانه روش ذات سے اس کی لازم وملزوم تصادب كفنون سب كسب ثانیٔ داغ دہلوی مرحوم اب كهال قادر الكلام اييا ایسے خادم کو کہتے ہیں مخدوم تھا وہ خدمت گذار اُردو کا زندگی اس نے کس طرح کاٹی ملنے والوں کو بھی نہیں معلوم تھی قناعت پذیر طبع غیور کمپری نه کرسکی مغموم اب جوبعداس کے سراُٹھاتے ہیں اں کے آگے تھے دُشنہ برحلقوم خوش نوائی سے ہوگیا محروم بلبلِ بوستانِ شعر و سخن وہ چن کا نکہار ہی نہ رہا چل گئ کیک بیک جو باد سموم لُك كيالُك كياغزل كاسهال تجهير كو پيك اجل بيركيا معلوم اُکھ گیا ہائے کیا غزل کا امام ہے غزل ختم، بس، فقط، مرقوم تھا وہ پیغمبر سخن حاوی اور پھر لطف بیہ کہ ؟ معصوم نه رہا مدِظِلهٔ کا محل كهئےاب حضرت صفّی مرحوم غلام على حاوى

( جانشین حفرت ِ مِنْ مرحوم )

## صفی مرحوم کی یادییں

نہیں ہےتو آت ج ہنم میں لیکن، ابھی ہے زندہ کلام تیرا غزل کے سینے میں دل کی صورت دھڑک رہاہے پیام تیرا میں سے جب میں میں میں میں اس کے سینے میں اس کے سینے میں دن کئر میں سیار فر کی اس میں ا

سمو کے حسنِ بیاں میں اپنے حیات کی در دمند یوں کو ترے خیالات نے مُصاکایا، کمال وفن کی بلند یوں کو پیدر ہوں کو پیدر کو کا دلنتیں سلیقہ، بیہ کیف، بیہ طور، بیہ قریبے کا درے، شوخیاں، لطافت، حسین الفاظ کے تکلینے

وکن کی محفل میں میر و مرزا کی عظمتوں کا نیا سوریا 💎 بھلا سکے گی نہ بھول کر بھی اوب کی تاریخ نام تیرا

کے ترے سوزِ جاوداں نے خیال وفکر و رماغ روش نہجانے کتنے ہیں رخم تازہ، نہجانے کتنے ہیں داغ روش

یہ میں نے مانا کہ آج اتنی، بدل گئیں وقت کی نگامیں شے خیالات سامنے ہیں، نئی نداقِ بخن کی راہیں ۔ ویر

گر جو پہلے ہی دے گئے ہیں ادائے حسن بہار غازہ بناکے خون جگر کو اپنے نگار اردو کے رخ کا غازہ

بڑھے گا بی قافلہ ہمارا انہیں کے فیض وکرم ہے آگے نشانات بھی ملیں گے ہرایک نقش قدم ہے آگے

عظیم ورثہ وہی جاراکی کو افکار اس سے کب ہے ہمارے ماضی کا ہر اُجالا نشانِ مستقبلِ ادب ہے

(خورشیداحمه جاتی مروم)

وضع داری کی آن بان گئ آج دنیا صفّی کو جان گئ میر و مومن کا غم ہوا تازہ شاعری کی قدیم شان گئ مسکراتی تھی اس کی خودداری غم دل سبتے سبتے جان گئ اس کی طبع غیور کے آگے باکمالی بھی ہار مان گئ بے سہارا ہوئی غزل گوئی ایک ہستی تھی نگہبان گئ آج خالی ہے مند کیفی دل کے جذبات کی زبان گئ قا دکن میں ولی کا جو وارث ساتھ اُس کے غزل کی شان گئ

دفن کے بعد یہ صدا آئی آبرو ہے، بلا سے جان گئ اے بشیراب کہاں وہ رنگِ صفی خون رورو کے جس کی جان گئ

(بثیرالنباء بیگم بثیر)

الیوں اپنی درس گاہ میں آشفۃ حال آئے ہے کس لئے غریب سے حد درجہ دل گداز؟
کرتے ہیں قدر درانِ صَفّی ماتم مَ صَفّی جس کا وجود حُسن و محبت کی آن بان جس کی ہر ایک بات محبت کا راگ تھی اپنی ضیا نوازی سے تابندہ کردئے اُردو پہ جس کی واقعی اُردو کو ناز تھا شام غزل تھی شمع شبتان لئے ہوئے میں صاف گوبیان بھی میرا ہے صاف صاف میں اللہ کی قتم ایکان کی سے بات ہے اللہ کی قتم دیکھا ملیٹ کے بھی کسی سرمانیہ دار نے؟

صدیق حزیں سٹی کالج کا اولڈ بوائے بتلاؤں کیا ہے اس کی سراسیمگی کا راز؟

یوم صفی ہے، یادِ صفی ہے، غم صفی شی جس کی جراصفی کے دم سے زبان وادب بیں جان جس کی ہرا کیک بیت غزل کا سہاگ تھی جس نے محاوراتِ دکن زندہ کردئے جس کا وجود باعثِ صد امتیاز تھا کیج ادب تھی مہر درخشاں لئے ہوئے ابل ذوق تلخ نوائی مری معاف سے فدرداں غریب زیادہ، امیر کم سے اجل کو جس گھڑی پروردگار نے بھیجا اجل کو جس گھڑی پروردگار نے بھیجا اجل کو جس گھڑی پروردگار نے

گرمی تخن کی جس سے تھی بستر پیر مرد تھا ''حق مغفرت کرے عجب آ زاد مزد تھا''

(خواجه عبدالعلى صد تقى حيدرآ باد)

طرز بیال ہے وہ کہ سیجھتے ہیں عام خاص تیری صراحی خاص، سبو خاص، جام خاص بندش جو ہے کنیز تو مضموں غلام خاص سب مانتے ہیں تجھ کو غزل کا امام خاص ہر شعر چاشنی میں شہد کا ہے جام خاص پہچاہتے ہیں اہلِ دکن ان کو عام خاص تیرا نظام خاص ہے تیرا پیام خاص کے خانہ ادب کے اے ساقی مے نواز! گکوم ہیں جو لفظ تو تالع محاور کو نوٹ کی ایسا سلیقہ سکھادیا مطب اللّسال ہیں تیری زباں پرشکر دہن ہیں یاس و فیض بھی ترے استاد سلسلہ

سودا و درد کا ہے تو قائم مقام خاص نورِ نگاه ذوق تو دلبند شاه نصیر

گزار داغ کا ہے مہلتا ہوا جو پھول؟ کھڑار داغ کا ماہ تمام خاص

تو نور ہے تھیا کا تو مظہر ظہور کا مجھ کو دیا فروغ نے دل میں مقام خاص تیری دکن نے قدر نہ کی لیکن اے صفی دنیائے شاعری میں ہے تیرا مقام خاص

مثلم کی بیہ دعا ہے خدائے غفور سے

مل جائے أس جہال ميں بھی تجھ كومقام خاص

(محمه غلام محبوب خال متلم هيدرآ بادئ تلميذِ حضرت صفَّى)

افلاس میں جیا تو مرابے کسی کے ساتھ دنیانے کیا سلوک کیا ہے صفّی کے ساتھ

(مرزاإمام بيك رونق)

کیا کیا ستم کئے نگہ فتنہ کار نے کوئی وطن میں رہ کے غریب الدّیار ہے "میری خزاں ہے اور غزل کی بہار ہے" اے ہم سخن یہ کہتے ہوئے چل بے متقی

(سعادت نَظَير)

یہ حاوتی ہو کہ خیاتی کوئی صفی تو نہیں یہ اِن کی باتیں کہاں اور وہ اُس کی بات کہاں

(سدمحمد سين آزاد)

غزل کا صف بخن میں مقام ہے جب تک رہے گا یاد ہر اِک کو دکن میں نام صفی (پیڈت جذب عالیوری)

> مجھ کو مرغوب ہے صفی کا رنگ شاعرانِ دکن میں اے حکمی

(آغاملی آفندی)

## امام تغزل استادِ محتر م حضرت صفى اورنگ آبادى كى يادىي

اہلِ اُردو سجیجتے ہیں روح پر تیری سلام السلام اے آخری استاد استادانِ فن آج اہلِ علم کے ہاتھوں میں ہے تیرا کلام حيدرآ بادِ دكن ميں گوہر انشاني تري وہ ترقی کے تحفظ کے بہم ساماں کئے تونے لکھا''ہرچہ باداباد کو ''جوہوسوہو'' بوجھ تھے جوایک عرصہ سے زبانِ شعریر اب تکلف ہی نہیں گویا لب اظہار کو کیسی آسانی ہے کیسا کام تونے کردیا لذت آگیں کردیا ہر نامہ و پیغام کو ہر گلی کوچے میں یہ پیغام پھیلایا گیا تم نے دیکھی ہوتو ہومیں نے کہیں دیکھی نہیں جس میں کچھتعقید لفظی ہے نہ ضعف معنوی شاېد وساتي کې باتيس يا حديث رنگ و بو دوسری اصناف سے ہٹ کر ہے معیار غزل كرديا تونے غزل كوجسم و جان شاعرى اینی بوری زندگ دے کر سنوارا شعر کو

الصفقي! المحترم شاعر! تغزل كے امام السلام اے صدر برم نکتہ سخان سخن الىلام اے جانشین داغ و کیفی السلام آ ئىس اب اېل زبال دىكىسى زبال دانى ترى اس زباں پرتونے وہ احسان بے پایاں کئے ترک کرکے فارس کے سب تقیل الفاظ کو دور کرڈالے إضافات و علائم سربسر كرديا اس درجه سهلِ ممتنع اشعار كو سادگی دے کر زباں کو عام تونے کردیا حاشی دی روز مره کی زبانِ عام کو یوں غزل کے روپ میں پیکام پھیلایا گیا اورغزل الیی کہ جس کی نثر ممکن ہی نہیں جس کا ہراک شعر ہےحشوز واید سے بڑی پھرغزل میں گل رخوں غنچہ لبوں کی گفتگو نظم کے مضمون ہوتے ہیں گراں بارِغزل دے کے مضمون وزباں شایانِ شانِ شاعری سوزِ دل، دردِ محبت سے نکھارا شعر کو

چین دن کا نیند راتوں کی گٹا کر چل بسا سب کے ہاتھوں میں پراگندہ تھا کرچل بسا

## (زروی)

#### (بنظم حضرت صفّی کی ۴۵ ویں بری <u>۱۹۹۹ء کے موقع پر</u>اُر دوگھر میں پڑھی گئ)

امیر کاروانِ شاعرانِ ارضِ خوبال ہے جومِ انجمِ اہلِ سخن میں ماہ تابال ہے ''مقی کا دل مقی کا دل نہیں گنج شہیدال ہے'' مقی نایاب گوہر ہے صفی لعلِ بدخشال ہے کہ بوئے مشک جیسے اب بھی ممنونِ غز الال ہے وہی چاک گریبال ہے مالاست ایسی سہلِ ممتع بھی جس پہ جیرال ہے سلاست ایسی سہلِ ممتع بھی جس پہ جیرال ہے مرے شہر نگارال کا صفی ایسا غز ل خوال ہے مرے شہر نگارال کا صفی ایسا غز ل خوال ہے

صفّی کا ایک اِک مصرع ، کمل ایک دیواں ہے

صفی بے بدل کیا شاعر عظمت بداماں ہے صفی شعرو تخن کی برم میں شمع فروزاں ہے نہ وہ گر بیال ہے نہ وہ شہر نگاراں ہے صفی ہے جگمگا تا اِک سِتارہ شعرو حکمت کا صفی کی شعر گوئی سے ہے یوں بوئے تخن تازہ صفی کہتے ہیں جس کوقیس ہے لیلائے اُردو کا روانی پر زباں کی دمگ ہیں اہل ہُمْر سارے قوانی ہاتھ باندھے جس کے آگے سر مُھکاتے ہیں صفی جادو جگا تا ہے بڑا ساحر ہے لفظوں کا ادا ہوتے ہی جاتے ہیں مطالِب خود بخود کو کھل کر ادا ہوتے ہی جاتے ہیں مطالِب خود بخود کھل کر

طالِب خود بخو دکھل کر کہ ہر ضمون مشکل بھی صفّی کے حق میں آساں ہے دئے ایسے جُلا رکھے ہیں اس نے اے نقیب اپنے

کہ جن سے آج تک ایوانِ اُردومیں چراغاں ہے

(محد بن مُسين نقيب)

(ماخوذاخبارمنصف) (عاخوذاخبارمنصف)

زینتِ بزمِ سخن ایک صفّی تھا نہ رہا اب ترستا ہے دکن رونقِ محفل کیلئے (پروفیسریعقوبَ عَر،نظام کالج)

وہ سادگ، وہ طرزِ بیاں، وہ اثر کہاں 💎 انگر گیا صفّی کا تغزل صفّی کے ساتھ

(محبوب على خال افكر)



# غزل مشموله' گلدسته قادریه'

#### مطبوعه ١٣٣٣ء

ہاں ہم ہیں دکھی ہم ہیں وہ بندے فدا کے ہم
پابند ہوگئے ہیں جو حرص و ہوا کے ہم
سیہم میں ہیں ہو پھر بھی ہیں بندے فدا کے ہم
جھانسوں میں لا ئیں خلق خدا کوٹھگا کے ہم
پھر اُمّتِ رسول ہیں، بندے خدا کے ہم
ہم وہ ہیں، دیکھتے ہیں تماشہ لڑا کے ہم
کر کے خطا ئیں بھی نہیں قائل خطا کے ہم
کرے خطا ئیں بھی نہیں قائل خطا کے ہم

دسمن کی بھی بھلائی میں رہتے ہیں جو مدام کچھ خوف آخرت ہے نہ عظی کی کوئی فکر نخوت، غرور، بغض، تکبر، حسد، نفاق ممکن نہیں کی کو جو دیں نیک مشورہ سنت کا کچھ خیال، نہ مطلب ہے فرض سے ہم وہ ہیں ہم کو بغض وحسد سے ہے دوئت اس منہ یہ ہم کو دعوے معصومیت چہ خوش جب یہ ہمارا حال ہے، یہ ہے ہماری طرز



لے مندرجہ بالا اشعار حفزت عبد اللہ شاہ قادری عتر ت لا أبالی کرنو کی کے عرب شریف کے طرحی مشاعرے میں حضرت شقی نے حضرت شقی اور نگ آبادی نے پڑھی تھی، ان کو بھی شاملِ کلیات کیاجار ہاہے نہیں معلوم ان اشعار کو حضرت شقی نے کیوں غز ل میں شامل نہیں کیا۔ (۱۳۳ہ پیمیں حضرت شقی کی عر۲۲ سال تھی)۔ بیغز ل ڈاکٹر سید کی الدین قادری ہادتی صاحب نے عنایت فرمائی۔ جس کیلئے میں ان کاشکر بیادا کرتا ہوں۔
صاحب نے عنایت فرمائی۔ جس کیلئے میں ان کاشکر بیادا کرتا ہوں۔

#### بازيانت

نوٹ مندرجہ ذیل اشعار کلیات کی طباعت کے بعد دستیاب ہوئے ، جن کوشریک کلیات کیا گیاہے۔ اخگر

یہ رنگ آرزو ہے بہت پائیدار ہے گڑیہ خول یہ رنگ الایا ہے و ل دہی کرکے دل دکھایا ہے وقت پیمبرول یہ آیا ہے۔ تم نے کیسوں کوآزمایا ہے مگر اب ان کا منشاء دوسرامعلوم ہوتا ہے جوسب کو گوشت کا اک لوتھڑ امعلوم ہوتا ہے کہاس سے رہئہ دولت سرامعلوم ہوتا ہے برا ہے یا بھلا ہے آپ کا ہے اس سے بڑھ کر کیا مری اوقات ہے زمانے تک رے کویے کی آخرخاک جھانی ہے عجب رفتار ہوتی ہے عجب گفتار ہوتی ہے جہاں آئی غرض پھر دوئی بے کار ہوتی ہے بھگت لیتا ہے سب جب آدمی مجبور ہوتا ہے ایک بے چارہ سم دیدہ ہے آج لوگوں کی زبانوں پرمراافسانہ ہے عاشقی مرگ نا گہانی ہے کسی کی دوستی بھی مشنی ہے

نقش و نگارِ دہرنے مجھوڑا نہ عمر بھر اب نہیں یونچھتے وہ آنسو بھی جھوٹی تسکین دینے والوں نے اے متنی وقت سے نہ گھراؤ اہل دل بے وفا نہیں ہوتے تغافل بھی ادائے خاص ہوتی ہے سمجھتا ہوں یمی دل ان کا گھر ہے کیاای دل میں وہ رہتے ہیں غریوں کوپڑارہے دوایے آستانے پر صفّی کی آبرہ ہے آپ کے ہاتھ بنده برور دل دیا سب کھے دیا مجھے مٹی کا پتلا لوگ کچھ یوں ہی نہیں کہتے جوانی بھی عجب نعمت ہے دنیامیں جے دیکھا غرض کیا یو چھتے ہوہم نشینواس سے ملنے کی کہاں کی شان کس کی آن کیسی جان کی پروا جس کو کہتی ہے صفی سب خلقت کیا اس امید برتم سے کہا تھا حال ول دل کا آنا ہے جان کا جانا الہی جان پر میری بنی ہے جب یہ بے اختیار ہوتا ہے کیا عمارت حرت تعمیر ہے یمی ظالم عذاب ہوتا ہے نام کا نام ہے رسوائی کی رسوائی ہے تونے جو آگ لگائی ہے بھی جاتی ہے وہ جس کو آزمانا حابتا ہے صفی کھی کھے سانا عابتا ہے اک دہ بھی سال تھا جھےاک یہ بھی سال ہے اگر ہمت کرے انسال تو ہراک کام آسال ہے صفی کا دل صفی کا دل نہیں گئج شہیداں ہے بیٹے اٹھے کھے یاد کیا کرتا ہے تم کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت کیا ہے منی کواین نسبت دوبدو کچھعرض کرنا ہے بچائے خود ہر اک بندہ خدا ہے وہ چنگی لے کے فرمانا سے کیا ہے کہ رہے چشم خریداریہ احسال میرا ال طرح تقا قريب كهال تقا كهال نه تقا اب کی بہار میں نہیں اب کی بہار میں بندے ہیں اور کوئی ہمارا خدا نہیں مهربال بيہ تو كوئى بات نہيں مرے اللہ! وہ جانے نہ یا کیں اب مرے گھر سے اختیارات دل کی وسعت دیکھ حادثاتِ دہر ہے ہے بے نیاز عشق میں جب اثر نہیں ہوتا عشق ہی اک صفیہ خاص ہے الی جس میں د کھے غفلت نہ کرا ہے میرے رلانے والے ارے اس کا مقدر اس کا رتبہ سنو اے خود یر ستاران محفل ساقی بے تھے آپ چن تھا بہار تھی بيتمجھو داستان جوئے شيروكوه كن يره كر بزارول خول شده ار مان وحسرت دفن بین اس میں اور کھھ کام رے جاہنے والے کونہیں كيول خفا ہوتے ہوميں خود ہى چلاجا تا ہوں کی برحق جمانا ہے نہ کچھالزام دھرنا ہے یمی دنیا ہے تو اللہ ری دنیا وه محفل میں ہماری بدحواسی سرمئه مفت نظر ہول مری قسمت یہ ہے عاشق تمہارے گھر میں کسی پر گراں نہ تھا ہے زندگی تو یا ئیں گے اک دن گلِ مراد زندہ ہیں زندگی کاکوئی آسرا نہیں مجھ یہ کیوں چشمِ النفات نہیں گھٹا گھنگھور جیمائے 'خوب گرجے 'ٹوٹ کر برہے

#### تلامذه وصفى اورنك آبادى بقيدِ حيات

حضرت صفّی کے تلاندہ کی تعداد (۱۹۰) بتائی جاتی ہے، راقم نے جب <u>اوواء</u> میں اپنی کتاب "تلاندہُ صفّی اورنگ آبادی" مرتب کی تو حضرت صفّی کی مرتبہ قلمی فہرست کے بموجب (۱۵۱) شاگردانِ صفّی کا پیتہ چلا، جن میں سے اُس وقت (۲۲) تلاندہ بقید حیات تھے، اور اَب بقید حیات تلاندہ صفّی کی تعداد (۹) رہ گئی ہے۔



#### تختهٔ گوشواره غزلیات واشعار ومتفرقات کلیات ِ صفّی اورنگ آبادی

| تعداد متفرق<br>اشعـــــار | تعداد اشعار | تغداد غزليات | ردیف             |
|---------------------------|-------------|--------------|------------------|
|                           | ۳٠          | 1            | مناجات<br>نعت    |
| ,,,,,,                    | ۲۲          | ٢            | نعت              |
| <b>۲•</b> Λ               | 17++        | ٩٣           | .الف             |
| 14                        | ۵٠          | 7            | <u>ب</u>         |
| ٣                         | ٣٢          | ۲            | پ                |
| <b>r</b> +                | <b>4</b>    | 9            | ت                |
|                           | 14          | ٢            | ٹ                |
|                           | ٠ ١۵        | 1            | ث                |
| ۷                         | ۸           | 1            | ح                |
| ۳                         | r•          | ۲            | ح                |
| 1                         | 11          | 1            | ż                |
| ١٣٠                       | ٣٩          | ٣            | و                |
| ۲                         | 11          | 1            | ۇ                |
| 67                        | rry         | . 12         | J                |
|                           | ۵           | 1            | ڑ                |
| ۴                         | Ir          | 1            | j                |
| ۲                         | 1+          | 1            | Ů                |
| 9                         | ۳۱          | ۲            | ش                |
| 1                         | 11"         | f            | س<br>ش<br>ص<br>ض |
|                           | 11          | 1            | ض                |
|                           |             |              | Ь                |
|                           | ۲٠          | ٢            | ظ .              |

| <del>~!~!~!~!</del>  | <del>~!^!</del> | <del>                                      </del> | <del>**********</del> |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------|
|                      | 9               | 1                                                 | ع                     |
| ٣                    | 10              | 1                                                 | ۼ                     |
| ۸                    | ۸               | 1                                                 | ٺ                     |
| 1                    | ٧               | 1                                                 | ؾ                     |
| 11                   | ۵۵              | ч                                                 | ک                     |
| ۲                    | ۴۸              | ۵                                                 | گ                     |
| Ir                   | ٣9              | ۲                                                 | J                     |
| Im ·                 | ۸٠              | ٨                                                 |                       |
| <i>7</i> ∠9          | 1+41"           | 1+0                                               | ن                     |
| ۷٣                   | tra             | 71                                                | و                     |
| ٨                    | . ۲۲            | ۳                                                 | D                     |
| 1+                   | ۳۸              | ۲                                                 | D                     |
| ٨٢                   | ۵۲۱             | ۵٠                                                | ی                     |
| r/A                  | 1250            | 10+                                               | ۷_                    |
| 124                  | ۵۷۵۹            | ۵۱۳                                               | جمله :                |
| به متفرق اشعار: ۱۳۲۰ | ۵۷۵ • جما       | • جملهاشعار:۹ ۵                                   | • جمله غزلیات:۵۱۳     |

مثنوی ﴿٢﴾

قطعات ﴿ ٨﴾

رباعيات ﴿٨٩﴾

واسوخت ﴿ اللهِ

متنزاد ﴿ا﴾

فارى كلام ﴿٢﴾

متفرق قطعات (متعلق بنواب معين الدوله بهادر)

مدى ﴿ ا ﴾

نظمیں ﴿ ٢٢ ﴾

قصائد ﴿ م ﴾

قطعات ﴿١٦﴾

افكر



صفى كى شخصيت

### صَفَّى اورنگ آبادی سے متعلق لکھی گئی کتابیں اور مضامین كتابيات ِ صفى ادريك آبادي



|   |                |                                            |                            |               |                                         | Ĭ         |
|---|----------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------------|-----------|
|   |                |                                            |                            |               | نوعهٔ کلام                              | -1        |
|   | 1975           | نيسرمبارز الدين رفعت حيدرآ باد             | مرتبه پروا                 |               | <br>انتخاب کلام صفی اورنگ آباد ی        | _         |
|   | و1973ء         | <br>جيشوق حيدرآ باد                        |                            |               | پراگنده (مجموعهٔ کلام)                  | _r ¥      |
|   | -1971          | كمل سيدغوث يقين ياكستان                    |                            |               | ( 3.23 ) 9 9                            | _٣        |
|   | <u> ۱۹۸۷ء</u>  | پ -<br>ب رحيم حيدرآ باد                    |                            |               | گلزارصقی (مجموعه کلام)                  | ٠٠ ,      |
|   | 199۳ء          | رالدين خال حيدرآ باد                       |                            | يوعه)         | كلام صفّى اورنگ آبادى (غير مط           | _6        |
| • |                |                                            |                            |               | صفی ہے متعلق کتابیں<br>- متعلق کتابیں   | <u>اب</u> |
| } | 1919           | رالدين خال حيدرآ باد                       | مرتنبه محمدنوه             |               | سوانح عمری صقی اور نگ آبادی             | _1        |
|   | ا ۱۹۹۱ء        | علی خال اخگر قادری حیدر آباد               |                            |               | تلامده برصفى                            | _۲        |
|   |                |                                            |                            |               | اصلاحات صفى ادر مگ آبادى                | ٣         |
|   | 1995           |                                            |                            |               | خريات <u>ص</u> فى                       | ۳         |
|   | 1990           |                                            | "                          |               | انشائے صفی                              | _۵        |
| ¥ | £1997<br>£199A |                                            | "                          |               | محاورات ِصْفَى                          | _4        |
| * |                |                                            |                            | میں<br>پامبیل | ۔<br>فی سے متعلق مضامین کتابور          | ر<br>م-م  |
| • | IAMA           | صاحبزاده ميراشرف الدين على خان             | خ<br>خن جلداول             |               | ئد بهبود چل <sup>صق</sup> ی اورنگ آبادی |           |
| * |                | عنا براده پیر نرک اندین حان<br>تسکین عابدی | ان د کن<br>ان د کن         |               | ب<br>غی اورنگ آبادی                     |           |
| * | <u> 19۳۷ء</u>  | ين عبابدی<br>خواجه حميدالدين شامد          | بور ن<br>ك <sup>ىخ</sup> ن |               | بر بهبودعلی صفی                         |           |
| À | <u> ۱۹۵۲ء </u> | واجبه ميدالدين سماملا                      | Ų                          |               |                                         |           |

سىبەرس

مصطفیٰ کمال احمد

<u> ۱۹۲۷ء</u>

| <u>£1940</u>  | مقالہ برائے امتحان ایم اے<br>( آخری )محمدعبدالعزیز | شخصیت اور شاعری<br>کاجائزه | صَفَى اورنگ آبادی               | ۵          |
|---------------|----------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------|
| <u> کے 19</u> | پروفیسرسلیمان اطهر جاوید                           | تنقيدى افكار حيدرآباد      | صَغَى اورىنگ آبادى              | ٧          |
| 19۸۵ء         | نصيرالدين ہاشمي                                    |                            | د کن میں اُردوشاعری             | ۷          |
| 19۸۸ ن        | اداره سياست                                        |                            | امجدے شاذ تک                    | ٨          |
| 19/19         | محمد نورالدين خال                                  | اقتباسات                   | سوانح عمری صفی اورنگ آبادی      | 9          |
| 1991          | خورشيداحمه جامي                                    | تلامذه صفى                 | صفی مرحوم کی یا دمیں            | 1+         |
| ٠,            | پروفیسرسیده جعفر                                   | 66 66                      | صغی کی اہمیت                    | 11         |
| "             | ا كبرالد ين صديقي                                  | 66 66                      | تلا مذه صفى                     | 11         |
| 1991          | ڈاکٹرر فیعہ سلطانہ                                 | تلامذه كصفى                | صَغَى اورنگ آبادی کی شاعری      | ١٣         |
| 1991          | ڈاکٹراشرف رفیع                                     | "                          | د بستانِ صفّی                   | الد        |
| 1991          | خواجه عين الدين عزمي                               | "                          | تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلا ئیں کیا؟ | 10         |
| 1991          | عبدالحفيظ محفوظ                                    | **                         | مرتب کے نام                     | 14         |
| 1991          | محبوب على خال الحكر                                | "                          | سخن ہائے گفتنی                  | 12         |
| £199 <u>m</u> |                                                    | اصلاحات ِ مَغَى            | خرفيآ غاز                       | IA         |
| £199m         | پروفیسر پوسف سرمست                                 |                            | جائے استاد خالی است             | 19         |
| <u> ۱۹۹۳</u>  | پروفیسر لیقو بعمر                                  | ** **                      | اصلاح يخن اور صفى اورنگ آبادى   | 7+         |
| <u>-199</u>   | پروفیسر گیان چندجین                                | ٠٠ ٠٠                      | حرفے چند                        |            |
| 1991          | نورالدين خا <u>ل</u><br>                           | "                          | صْفَى اورنگ آبادی کی استادی     | 77         |
| 1991          | سيدنظيرعلى عدثيل                                   | " "                        | فانوسِ اصلاح                    | ۲۳         |
| £199m         | ڈاکٹرمجرعلی آثر                                    |                            | متقى بحيثيت استارتخن            | 24         |
| 1990          | پروفیسر یعقو بعمر                                  | خمريات يصفى                | خمريات<br>-                     | ra         |
| <u> 199۵</u>  | ڈاکٹر محمد علی اثر                                 |                            | دکنی اُردو میں خمر بیشاعری      |            |
| 1990          | محمدنورالدین خال<br>فرورالدین خال                  |                            | اظہاردائے<br>                   |            |
| 1990ء         | سيدفضل المتين چشتی                                 | " "                        | صفى اورخريات                    | <b>Y</b> A |

| ۵        | ) <b>۲</b> (*              |                                                                                                                      |                  |                            |                            |                        | ت ِ صفی                                | كليا           |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------|
| •        | <b></b> -                  | مىلى خال اخگر قادرى                                                                                                  | محور             | "                          | <b>*••</b>                 | <b>•••••</b>           | صبوحي                                  |                |
| •        | 1990                       | ب ص حال المسر فادري<br>سرسليمان اطهر جاويد                                                                           |                  | ائے صفی<br>ائے صفی         | انث                        | ۔ایک مطالعہ            | صفی کے خطوط                            | ۳.             |
| <b>†</b> | 1997                       | رييان هربوريير<br>الدين خال                                                                                          |                  | ائے صفی                    | انثا                       |                        | انشائے صفی                             | ۳۱ 🕴           |
| ¥        | <u>1997</u><br><u>1997</u> | علی خال اخگر قادری<br>پیلی خال اخگر قادری                                                                            |                  | ئے<br>سفی                  | انثا                       |                        | اظهارحقيقت                             | <b>A</b>       |
| Ì        | ۱۹۹۸ء                      | علی خال اخگر قادری                                                                                                   |                  | راتِ <sup>صِق</sup> ی      | محاو                       |                        | 9/,9/                                  | ۳۳ 🕻           |
| •        | 1991                       | زینت ساجده<br>رزینت ساجده                                                                                            |                  | رات ِصفی<br>رات ِصفی       | محاو                       |                        | صفى محسن أردو                          |                |
| ¥        | ۱۹۹۸ء                      | ريعقو بعمر                                                                                                           |                  | رات <del>ِصف</del> ی       | محاور                      |                        | محاوره بندى                            | _ A            |
|          | 199۸ء                      | فران با                                                                                                              |                  | ِ اتِ صفَّى                | محاور                      |                        | نخن مختصر<br>                          | •              |
|          | -1991                      | .•                                                                                                                   |                  | ات <u>صفى</u>              | محاور                      |                        | صفی کار تبه بیخن<br>مندامه             | r2             |
| }        |                            |                                                                                                                      |                  |                            |                            | ضامين رسائل            | <u>یا سے تعلق م</u>                    | <u> </u>       |
|          |                            | غلام وشكير رشيد                                                                                                      | <u> 1988</u>     | کا کج میگزیر               | سٹی م                      |                        | صفی اورنگ آبا                          |                |
| . (      |                            | ڈ اکٹریوسف کمال                                                                                                      | 1900ء            | "                          | ••                         |                        | صفی میری نظر میر<br>أششاه بر مد        |                |
|          | Ĭ                          | ڈ اکٹر حفیظ قتیل                                                                                                     | لى <u>19۵۵ء</u>  | مەصبا، جولا<br>ھۆيز        |                            | فن پرستی کا میلان<br>ا | • •                                    | , <del>•</del> |
|          | •                          | ئە خواجەتمىدالدىن شام <u>د</u>                                                                                       | رکر) <u>۱۹۵۲</u> | ر معنی مبنر سب<br>''       | ياد کار<br>،،              |                        | ر پ ررب<br>پیامات                      | ۵              |
|          | · -                        | گوپال راؤا کبوٹے<br>والدہ صاحبہ حتی ، ڈاکٹر ز                                                                        |                  | "                          | "                          |                        |                                        | į              |
| ٠        | ور 🕨                       | والده صاحبه منمي ، وُ الرُّرز<br>                                                                                    | "                | "                          | "                          |                        |                                        | •              |
|          | ، ۱۵ ف                     | مسرت الجد، دا تمر يوسف<br>دُ اكثر يوسف ين خال،                                                                       |                  |                            |                            |                        |                                        | Ĭ              |
|          | <b>†</b>                   | یند شهر چونست می مان به دری<br>چند شهر میند شهر میند کردن می میند شهر میند کردن می میند کردن می میند کردن می میند می |                  |                            |                            |                        |                                        | į              |
|          | Ĭ                          | خمکین کاظمی<br>ملکین کاظمی                                                                                           | ت نمبرجلد۲       |                            |                            | Ĺ                      | صفی اور نگ آباد ک                      | ٧ •            |
|          | į                          |                                                                                                                      |                  | £190Y                      | اكتوبر                     |                        | فطيحه هذا                              |                |
|          | <b>†</b>                   |                                                                                                                      |                  | , ;                        | ·                          | ورنك آبادى             | نطوط حضرت صقّى<br>نام ابوالفيض فياخ    | . 2            |
|          | Ĭ                          | , , , ,                                                                                                              | <u> 1907 ع</u>   | هی کمبرسب،<br>نق ن         | یاد کارم<br>ماسی ساحی      |                        | نا ابوا عن دیا ر<br>'ب حیات کا آخر     |                |
|          | į                          | -<br>سيدعبدالحفيظ محفوظ<br>نصيرالدين ہاشمي صاحب                                                                      | 19090            | ی همبرسب<br>نی نمه ر       | يا د کار<br>ا د گار صفح    | •                      | ب بین کے ہاں۔<br>مگلام صفی کی چند خصہ  |                |
|          | <b>†</b>                   | عبدالقادر بن ہائی صاحب<br>عبدالقادر سروری صاحب                                                                       | 1907             | ل. ترسمب<br>* انمبرسید. را | ياره روي<br>بادگار صفح     |                        | ِ<br>طبهٔ استقبالیه یوم                |                |
|          | ¥ .                        | منبراها در نروری صاحب<br>پروفیسر سیدمحمر صاحب                                                                        | ريا١٩٥٧ء         | ب . رسب.ر<br>پانمبرسب ر    | يادگار صفح<br>يا د گار صفح | بايايا                 | قى<br>قى كوجىيياد يكھاو <sup>ا</sup> ي | اا ص           |
|          | į                          | پررین سر میر مدصاحب<br>محد منظوراحمد صاحب                                                                            | ر ۱۹۵۲ء          | بانمبرسب را<br>مانمبرسب را | يا د گار صفح               |                        | فى كى عشقىه شاعر ك                     | ۱۲ ص           |
|          | •                          | +++++++                                                                                                              | +++              | ++++                       | +++                        | ****                   | 0+0+0+                                 | •              |

| ا بومحد سیدنل سریرصا حب                                                                                         | یادگار صفی نمبرسب رس <u>۱۹۵۷ء</u>                                     | محاورات میں صفی کا مقام                | 1111  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| منير صفوى صاحب                                                                                                  | يادگار صفى نمبرسب رس <u>١٩٥٧ء</u>                                     | صغیاوران کی شاعری                      | الد   |
| نظيرعلى عدتل                                                                                                    | يادگار صفقى نمبرسب رس ١٩٥٧ء                                           | صْفَى كِيشا كُرد                       | 10    |
| •                                                                                                               | يادگار صفى نمبرسب رس <u>١٩٥٧ء</u>                                     | صفی پرایک سرسری نظر                    | 14    |
|                                                                                                                 | يادگار صفى نمبر سب رس <u>١٩٥٦ ۽</u>                                   | صفی کی شاعری<br>جبریر سر               | 14    |
|                                                                                                                 | یادگار صفی نمبرسب رس ۱۹۵۲ <u>ء</u><br>                                | <sup>صّغ</sup> ی کی خانگی زندگی<br>نبه | 1/    |
| خورشید احمد جامی، محمد غلام محبوب مستحد سنتا                                                                    | يادگار <sup>صق</sup> ى نمبرسب رس <u>١٩٥٦ ۽</u>                        | نظمين                                  | 19    |
| خال مسلّم، خواجه عبد العلى صد يَقَّى،<br>بشير النساء بيَّم بشير، سعادت نظّير،<br>مرز ارونق قادري،غلام ملى حاوى، |                                                                       |                                        |       |
| بیررانساع میم بیرر متعادی یرد.<br>مرزارونق قادری،غلام علی حاوی،                                                 |                                                                       |                                        |       |
|                                                                                                                 | ماہنامەنور <i>س غز</i> ل نمبر <u> 1984ء</u>                           | صَفَى اور نَّك آبادى                   | ۲+    |
|                                                                                                                 | ماہنامەنور <i>س غز</i> ل نمبر <u> 1984ء</u>                           |                                        | ۲۱    |
| <b>\</b>                                                                                                        | ماہنامەنورس غزل نمبر <u> 1984ء</u>                                    | قلندر صفت شاعر                         | ۲۲    |
| '<br>شریف ایم اے                                                                                                | ماہنامہ نورس غز ل نمبر <u>1904ء</u>                                   | حضرت صفقى                              | ۲۳    |
|                                                                                                                 | ماہنامەنور <i>س غز</i> ل نمبر <u> 19۵۸ء</u>                           | صفى ايك صاحب طرز شاعر                  | 414   |
|                                                                                                                 | ماہنامەنور <i>س غز</i> ل نمبر <u> 19</u> ۵۸ء                          | صفى كوميں ديكھا بھى سُنا بھى           | ra    |
| سيدمر تضلى حسين صوفى                                                                                            | اُردوکالج میگزین جنوری ۱۹۲ <u>۳ء</u>                                  | صفی اورنگ آبادی                        | ۲۲    |
|                                                                                                                 | ى <sup>ل</sup> ىن مىن                                                 | يت متعلق مضامين اخباره                 | صفی ۔ |
| شمكين كأظمى                                                                                                     | <br>سیاست حیدرآ باد ۲۸ رمارچ <u>۱۹۵۳ء</u>                             | باليصقى                                |       |
| مصطفیٰ علی بیگ                                                                                                  | جارا قدم، ۱۸رمنی <u>۱۹۵۴ء</u>                                         | صفی اورنگ آبادی                        | ۲     |
| سيدنظيرعلى عديل                                                                                                 | 3 46                                                                  | / <del>*</del> -                       |       |
| مسيد ميرق عدين                                                                                                  | ا نقلاب جمبئی، جولائی <u>۱۹۵۴ء</u>                                    | حضرت صفّی کی شاعری                     | ٣     |
| سید بیرن ملای<br>خواجه شوق<br>خواجه شوق                                                                         | انقلاب بمبئی، جولانی <u>19۵۴ء</u><br>انقلاب بمبئی، اگس <u>ٹ 19۵۴ء</u> | حضرت صفی کی شاعری<br>حضرت صفّی کیاتھے  |       |

## تاریخ طباعت کلیات ِ صفّی اور نگ آبادی

در صنعت حروف صدعد د .....عنی اورنگ آبادی کے مصرعوں میں ہے

·تیجه فکر....علامه ثارق جمال صاحب ( نا گپور )

 $\frac{1}{r \cdot \cdot \frac{\partial}{\partial \cdot \cdot \cdot}} \frac{\partial}{\partial \cdot \cdot \cdot} \frac{1}{r \cdot \cdot} \frac{1}{r \cdot \cdot} \frac{1}{r \cdot \cdot} \frac{\partial}{\partial \cdot \cdot} \frac{\partial}{\partial \cdot} \frac{\partial}{\partial$ 

"محاورات صفى" : (صفيرو)

نگاه حضرت موی کی بات دورگی می من تر ت ت ت ر

شكرية شريف لانے كابرى زحمت ہوئى ش ر سے ش ر سے ش ر سے شكرية شرية شريف لانے كابرى زحمت ہوئى م ''محاورات صفی'' : (صفه ۱۳۳۸)

محبت کرنے والاعقل معذور ہوتا ہے ت بر من نے در ہوتا ہے ہے۔ ۲ محبت کرنے والاعقل معذور ہوتا ہے ہے۔ ہوتا ہے۔ کا معنی معذور ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔ کا معنی معذور ہوتا ہے۔ ہوتا ہے۔

''محاورات صفی'' : (صفحه ۱۶۸)

فارسى قطعهُ تاريخ بشمن طباعت كليات صغّى

نتيجه فكرميرا براهيم على حاقى

نُخورے کہ بہاورنگ آباوشد پیدا کشور در سخن راز ہر جلی و خفی بعدوی سن طبعش نوشتہ ام حاتی بعدوی سن مطبوع کلیات صفی بعدوی سن طبعش نوشتہ ام حاتی بعدوی سن مطبوع کلیات صفی

لِ کھے کے وہ کے چھاپی گئ

#### قطعه تاریخ صوری به من اشاعت کلیات صفی اورنگ آبادی

·تیج فکر: فاروق شکیل ایم اے ، خلف و جانشین حضرت سیدنظیرعلی عدیل مرحوم



افتخارِ سخن کلیاتِ سفّی یادگارِ صفّی مرحبا مرحبا مرحبا عیسوی میں بیہ تاریخ نکلی شکیل



صفی فیض ہے

كليات

#### قطعير

انتہا

برسوں سے اہلِ ذوق کو تھا جس کا انظار آئی ہے گلتانِ سخن میں نئی بہار سوغاتِ کلیاتِ صفی مل سنگی شکیل تاریخ یادگار ہے یہ سن ہے دو ہزار

نظئ آریخی

غهب ركااييخ تسريرا ورده د کنی تہذیب کا تھے ایروردہ عرّب نفس اُس کویپیاری تقی زندگی تجمسر ریا پنه پُژنمُرده جب دکن کے بگڑا گئے حالات وه بھی جینے لگا تھاا فسُردہ

شرزين وكن كاباستنده شاعری اِس لیے ہے ماہندہ

شعراس کے رہیں گے یا ہندہ انته خالی ریا به اُنگلت **د**ه

اِس کیے ہے اُدہیں وہ زندہ دو ستول میں رہایہ شدرندہ

مجموعت تقابرا يراكن آئدیه کام آئے آئیندہ

مُلْبُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

اثريفامه بنثفيق حيركا دى المعردف بهسكلام نوشؤ لين جانشين حفرت فيق حيركا دي

زندگی اُس نے دی ہے اُردو کو وه تونگر را امسيترون ين

تخفاوه أردو كاإك نثب بُنده

سيدهى سادى زيان لكحتيا تحا

زنده جب یک زبان اُردوسے

سُرحُمِكا مّا تھا 'بن مُتھی تھی

انتحسكرنا توال نے دى ترتيب احتساطًا شفيقَ لِلحصے سكا

رُّوح اُنزاً ہے ہو گئی آریخ

## ۵ محت نامه

| صحح           | غلط           | سطر   | صفحتبر      |
|---------------|---------------|-------|-------------|
| تحقير         | تقصير         | آ خری | rr2         |
| میری          | مری           | 17    | rar         |
| يج            | نخ            | 9     | rar         |
| جر.           | ؿؚ            | 11"   | raa         |
| چراغ مزار     | چراغمزار      | ۷     | 121         |
| ہو اشک        | ہوا شک        | ٣     | 797         |
| ہونی          | <i>ہ</i> وئی  | 11    | 794         |
| میرے          | مرے           | 2     | <b>r</b> •r |
| ایک تمیں      | میںایک        | IA    | ۳۱+         |
| سب کے         | سب کی         | r     | 717         |
| جوچاہے        | جوچا ہو       | 1•    | ۳۱۳         |
| ملاكرو        | رباكرو        | 11"   | ۳۱۳         |
| چورخوش حال    | چورهال        | 2     | 710         |
| جاراول بی     | جارادل ہے     | آ خری | ۳IZ         |
| مت            | مرت           | rı    | ۳۱۸         |
| مجھے مارا ہے  | مجھے مارا     | ۲۲    | ۳۱۸         |
| مضرت          | حفرات         | ſ     | <b>1719</b> |
| او پر کی غز ل | دونول مقطع    | r+'19 | rrr         |
| کےمقطعے ہیں   | غير متعلق ہيں |       |             |

| صحيح              | غلط            | سطر   | صخيمبر      |
|-------------------|----------------|-------|-------------|
| خد <sup>م</sup> ت | خذمت           | ٣     | 4           |
| ئے نئی            | كيفنى          | 1.    | ۱۳          |
| اشرف              | شرف            | 4     | ۱۴۰         |
| <b>مکم</b> ل      | ممكن           | ır    | ra          |
| حثر               | محثر           | ١٣    | 79          |
| نہیں              | تهبيں          | Ir    | 77          |
| اپنا              | हा             | 1-    | ١٠٠         |
| تقا               |                | 1     | ۴۲          |
| נית               | c <sup>a</sup> | ۱۳    | ٣٢          |
| 69                | 99             | 11    | ٣٣          |
| آ زاد             | آزاء           | 1•    | ۵۳          |
| ورمال             | دريال          | ۲     | ή           |
| جال               | جان            | 11"   | 71          |
| اور               | و              | q     | 79          |
| مرا برجائے گا     | مراجائےگا      | ٨     | ۷9          |
| ہول               | بهوابهول       | 11    | 164         |
| 5                 | 5              | IA    | 191         |
|                   | سیل کااضافہ ہے | ح     | ۲۳۱         |
| يجي               |                | آ خری | <b>T</b> MZ |

كليات يتقى

|     |                       |                 | -0- | •   | •  |              | •          | • | • |
|-----|-----------------------|-----------------|-----|-----|----|--------------|------------|---|---|
|     | صحح                   | غلط             | /   | سط  | بر | صفحة         |            |   |   |
|     | ايياموقع              | ايسےموقع        |     | ۲۱  | ٢  | <b>۲۵</b> 9  |            |   |   |
|     | رہے                   | رنے             |     | 1+  | (  | 749          |            |   |   |
|     | ہمیشہ                 | ميثه            |     | 11" |    | MZ1          |            |   |   |
|     | بى                    | ہیں             |     | ۷   |    | r2r          |            |   |   |
|     | امراء                 | امرا            |     | ۱۳  | 1  | ۳ <u>۲</u> ۳ |            |   |   |
|     | آ ڑے                  | آ <i>د</i> ے    |     | ۱۲  |    | ۳ <u>۷</u> ۵ |            |   |   |
| r   | بهروپئے               | <i>بحروپنیے</i> |     | r   |    | ۳۷۸          |            |   |   |
|     | يون بھي تو            | وں بھی          | !   | 10  |    | MAT          |            |   |   |
|     | ڪي کوتو               | ڪي تو           |     | 1/  | V  | የለተ          |            |   |   |
|     | أسكو                  | س کا            | į   | 1   | 1  | ٣٨ <i>۵</i>  |            |   |   |
|     | خواری                 | ۇرى             | >   | 10  | 3  | ۳۸۵          |            |   |   |
|     | لامكان                | مكال            | Ŋ   | ١   | 7  | ۳۸۵          | 2          |   |   |
|     | دونول جہان            | ينو جهال        | ر,  | -   | ٦  | ۳۸           | ٥          |   |   |
| •   | كاروال                | روان            | 6   |     | 71 | ٩٣           | •          |   |   |
| ¥   | كاروال                | رول "           | 6   |     | ۲۱ | ەبىم         | ٠          |   |   |
| *   | ناریخ معنوی و<br>سوری | یخ صوری         | け   |     | 1  | ۱۵           | 2          |   |   |
| *** | <u>ځ۲۰۰</u>           |                 | _   |     | 4  | ۵۱           | <b>7</b> Z |   |   |

| _ |              |            |                   | •   | <b>-</b> | -  | •          | •        |
|---|--------------|------------|-------------------|-----|----------|----|------------|----------|
|   | صحح          |            | غلط               | _   | سطر      | بر | صفحة       | <b>†</b> |
| _ | رکیا کیجیے   |            | كيا ليجئ          |     | ۷        | ٣  | 7          | •        |
|   | کوتا ہی      |            | كوتائج            |     | 4        | ٢  | 772        | *        |
|   | يجي          |            | يجي               |     | ۱۵       | *  | -72        | •        |
|   | لم           |            | ي <sub>ه</sub> کم | L   | 19       | '  | -72        | *        |
|   | چھوڑ ہے      |            | چھوڑئے            | L   | 4        |    | ۳۲۸        | *        |
|   | ہرجاں نثار   |            | هرجان نثار        |     | 1        |    | <b>779</b> | *        |
|   | جال نثار     |            | جان نثار          |     | ۱۳       |    | <b>779</b> |          |
|   | کردیئے       |            | کردئے             |     | 9        | 1  | ٠٩٣٩       |          |
|   | ہوتا         |            | بونا              |     | ٣        |    | ٣49        |          |
|   | ايا          |            | Γί                | ا ۽ | 4        |    | ۳۸۵        |          |
|   | مالِ         | Ŧ          | L                 | ار  | t        | 1  | MAY        |          |
|   | گل گلی ہے ہر | -          | گلی گلی ہر        |     | r        | 1  | ٨.٠        |          |
|   | معادت        | ı          | عادات             |     | 14       | 4  | ۳۱۲        |          |
|   | /            | 1          | گر                | ĩ   | خری      | 7  | ا۲۳        | -        |
|   | طانمودهام    | ;          | لمانودهام         | ż   | خری      | 7  | ٣٣         | •        |
|   | هول          |            | زن                | ہات | 1        | ۷  | اسم        | ~        |
|   | 69           | <i>P</i> , | R.R.              | وهو |          | 9  | ۳۳         | 9        |
|   |              |            |                   |     |          |    |            |          |

نوٹ: بھیداختیاط متعدد مرتبہ کلیات 'کی پروف ریڈنگ کے باوجود بھی طباعت کی غلطیاں رہ گئیں۔بعدنظر ثانی ''صحت نامہ''مرتب کیا گیا ہے۔قار نمین براہِ کرم اصلاح فرمالیں

عطیاں رہ یں۔ بسر ر۔ ب تومرتب شکر گزارر ہےگا۔ کیونکہ الانسان مرکب من الخطا و النسیان ہے۔ افکر قادری



جناب سيدشاه نورالحق قادري

## مدية تشكر بنام عطيه د مندگان

جناب ڈاکٹرمحمعلی اثر جناب عبدالعليم جناب ڈاکٹرعقیل ہاشمی جناب عبدالعزيز (جده) جناب ڈاکٹر بیک احساس جناب محمرعا يدعلي (چوک) جناب ڈاکٹر مجید ، ہدار جناب سيدا براجيم مردار جناب ڈاکٹر وہاں قیصر جناب مارون بن عبدالله ماعوم جناب ماحدخال ( فتح درواز ه ) جناب يروفيسرغماث متين جناب ڈاکٹرمحی الدین قادری ہادی سلیم خال (اےکے) جناب بشيرالدين احمرخال بروفيسرا كبرعلى بيك جناب فاروق فكليل جناب سيد شجاعت على (رياض) جناب سیدسا جدافسر (امریکه) جناب ستار صديقي محتر مه حفيظه بيكم جناب مير دادخال (جده) جناب قمرالدين صابرى ايدوكيث جناب رحيم دادخال جناب محمدنو رالدين خال جناب عبدالحكيم جناب رؤ ف رحيم جناب حبيب احمد بالفقيه جناب شريف اسلم (جده) جناب سلطان صديقي جناب سعادت غوري جناب محمر منظوراحمر جناب اكبرخال جناب رحمان خال جناب الحاج محمرعبد الحميد جناب نورالدين امير جناب رمضان على جناب سيدمنير جناب ايم اليحليم جناب اطبيب أعجاز جناب عبدالرئيس محترمه فرحانه بيكم میں اُن تمام اصحاب کا بھی شکریہ ادا کرنا اینا فرض سمجھتا ہوں جنہوں نے اس کتاب کی پیشگی خریداری قبول کی۔

جناب علی احسن جودت ( کنساس ) جناب ۋاكٹرسيدحمايت على جناب محمراحسن طارق (كنساس) جناب سيدفراست على (رياض) محتر مهفاطمية تاج جناب محمر جعفرعلى خال فهيم جناب مختاراحمه خال جناب ميرمحمرا قبال على جناب نفيس خاتون محتر مەغو ئىيە مانو محتر ميدولت بانو جناب مرزامحمعلی بیک(عابدیاشا) جناب مرزاروش على ببك جناب كليم قريثي جنابغوث خال محترمه شامانه سيدغوث جناب خليل الزمال (شكا گو) جناب السرايم بإشم ( د ي) ) محترمه يروفيسراشرف رفع جناب يروفيسرانوارالدين

ڈ اکٹرایم اے حکیم

## مرتب کی دیگرمطبوعات

التلامدة مقل اورنگ آبادی <u>اووائ</u> (ایوار دیافته آندهرایردیش)

۲ - خيالات حاوى مراقي (مجموعه كلام استادى حضرت غلام على حاوى مرحوم)

٣\_اصلاحات صفى اورنك آبادى ١٩٩٣ء

٣\_شعله يخن ١٩٩٢ع (مجموعه كلام اخكر)

۵ خریات مِنقی اورنگ آبای م <u>۱۹۹۵ ع</u>

۲۔انثائے صفی اورنگ آبادی <u>۱۹۹۷ء</u> (صفی کے خطوط)



